Flinder Line

حافظ ورافيال

بؤسف حسين خال

غالب اکیڈی انٹی دہی



اشاعت ادّل متى ١٩٤٩ء اندراد ايب هزاد ناشر غالب اكبيرى ناشر نظام الدين بنى دلي قيمت بيس دويد

# حافظ اور افتال

#### فهرست مضامين

بهدلاباب عفی مافظاوراقبال ۹ مافظاوراقبال ۹ دوسراباب مافظاکانشاط عشق ۹ م تیسراباب اقبال کا تصور عشق ۱۳۹ ۱۳۹ محتما باب جو تحما باب

#### *حاقظا ورا قبال بين ما نكت ا وراختلاف* ١٢٩

علم ونصل ۱۹۹ ؛ ایمان ویقین ۱۷۸ ؛ مقام دل ۱۲۸ انسانی عظمت ۲۲۲ ؛ مقام دل ۱۲۸ انسانی عظمت ۲۲۲ ؛ جمروا فتیار ۱۲۴ ؛ فقرد استعنا ۹۵ ؛ داعظ ، زابر اورصوفی ۱۲۹ ؛ متحری ۱۹۹ ؛ متحری ۱۲۹ ؛ متحری ۲۹۵ ؛ دنیا کی به ثبا تی ۱۹۹ ؛ مقام رضا ۲۹۵ ؛ قناعت و توکل ۲۹۹ ؛ طلق ۲۹۸ ؛ ابل کمال کی ۴ قدری ۳۰۲ ؛ گریهٔ سحری ۳۰۳ ؛ منهائی کا احساس ۱۳۰۳ ؛ گل فالد ۲۰۰۷ ؛ رندی اورمیکشی ۳۱۰ گریهٔ سحری ۳۰۳ ؛ منهائی کا احساس ۱۰۳ ؛ گل فالد ۲۰۰۷ ؛ رندی اورمیکشی ۳۱۰

مَا تَظُ كَ بِعِفْ تَرَاكِيبِ اور بندشين ١٩١٤ ير جياتي ١٩١٤ ينونين كفن ١٣١٤ ترك و تازى ١٩١٨ ي محمود و اياز ١٩١٩ يول و تازى ١٩١٨ يا محمود و اياز ١٩١٩ يول و تازى ١٩١٨ يا محمود و اياز ١٩١٩ يول و تاريخ محمود و اياز ١٩١٩ يول و تاريخ محمود و اياز ١٩١٩ يول ١٩٢٠ يول مناجر جرعاني ١٩٣١ يا في ١٩٢٠ يا توم من ١٩٢٣ يول ١٩٢٠ يول مناده اور ورق ساده ١٩٢٢ يول ١٩٢٣ يول ١٩٢٠ يا خوب و خوبتر ١٩٢٥ يا خسبار فاطر ١٩٢٧ يا كارگا و خسيال ١٩٢٧ يا كارگا و خسيال ١٩٢٧ يا كارگا و خسيال ١٩٣١ يا كيسوئ أد دو ١٣٢٠

بانجحال باب

WW.

محاسن كلام

تفظی صنائع و برائع ۳۵۹؛ استعاروی کی مثالیں ۳۷۰؛ تثبیم ۳۲۷؛ تجنیم ۳۲۸؛ تبغیم ۳۲۸؛ تبغیم ۳۲۸؛ تبغیم ۳۲۸؛ تبغیب ۳۲۸؛ تبغیب ۳۲۸؛ تبغیب ۳۲۸؛ صنعت مراعاة النظیر ۳۸۲؛ صنعت مراعاة النظیر ۳۸۲؛ صنعت مراعاة النظیر ۳۸۲؛ تبغیب ۴۸۸؛ تقلل قول اور مکالم سر ۳۸۸؛ انفاظ کی تکرار ۳۸۹؛ است فهام ۳۹۰؛ تبخیر نبی اور تضمینی ۳۹۳؛

### إنتساب

" بین بیرکتاب اینے قدیم دوست اورکوم فرما اور اُردوزبان کے بلندیا بیر محقق ونقاد قاصی عبدالودود د کی خدمت گرامی میں بطور مہریتہ اخلاص وعقید سے بیبیشن کرتا ہوں ۔

بۇسىف جىسىين خال ١٧مارىيل سىسىلىمىرىم

#### يبش لفظ

از

برد فبيسر داكر نذبراحد، صدر شعبة فارسي مسلم ينورش على كره

" ما فظا درا قبال" داکر لیست سین خال کی تاره ترین تصنیف ہے جوان کی علی فقسید اور تنقیدی بھیرت کی جینی جاگئی تھویہ ، ڈاکٹر عاصب ایک بلند پایہ مورخ ، نقا دا درادیہ ہیں ، تاریخ عالم کان کا گہرا مطالعہ ادرتا ہی و فلقت اسلام کا غائر شعورہ ، ہند دستان کی تاریخ پرشین نظر اور عالمی ادب و تہذیب کی دسیع معلومات رکھتے ہیں ۔ اُرد و ، فارسی اور فرانسیسی ادب میں ان کو تحقیق کا درجہ حاصل ہے ، وہ یورپی نظر پر تفقید کے بڑے دمز شناس ہیں ، ان کی تقاب فرانسیسی ادب میں ان کی کتاب فرانسیسی ادب موت اُرد دمیں نہیں بلکہ اکٹر ذبا نواں میں اینا جوا ب نہیں رکھتی ۔ اس کا مطالعہ انہوں نے بریوں کیا ہے ، نہیں رکھتی ۔ اس کا مطالعہ انہوں نے بریوں کیا ہے ، نہیں رحم تعبول ہوئی ، اصنا ن اس درجہ تعبول ہوئی ، اصنا ن اس کا نیجہ ہے کہ ان کی تقدیم نے درج اقبال " اس درجہ تعبول ہوئی ، اصنا ن سخن ہیں " غزل" سے ان کو بڑی دل جیسی رہی ہے ، جنانچ ان کی معرکہ آ راکتاب " اردوغ نل "کسی تعارف کی محتاج نہیں ۔ اسی طرح " غالب ا دیا ہنگ غالب" « اردوغ نل کی بلند بایہ تقنیف ہے ۔

اردوع ل فارسی عزل کے زمیرسا بربر وان چڑھی،ار دوع ل کے نقاد کے بیا فاری عزل بوست ما حب فاری عزل بوست ما حب کی نوج کا مرکز بنی،ا دربیہ بات اظہر من است ہے کہ عزل کی دنیا بیں کوئی شامو حافظ کا

مرتقابل ہیں ، اس بنا برجا فظ بھی ڈاکٹر بیسف حسین کے مطالعے کا محصوص وصورع تراريايا، برغيب انفان ب كما قبال كالمخصوص نقا رحاً فظ كالمبي نقا والمراء علامدا تبال في حافظ ك كلام كاعبيق مطالعه كيا تقاء مكرحا فظى رندى ومرتى ا قبَّال کی فعّال طبیعت کے لیے زیا دہ کشش کا سا مان نہیں دکھنی تھی ، ا قبال کے نزدیک حافظ کانظریه عشق اور دلبرانه بیرایه ساین زندگی کی عبدوجید کے منافی اور اجماعي مقصدت كم مخالف محقه ، ليكن يريمي ما مكن تفاكه مآ فظ جبيساعظيم شاع إقبال کومتانز کیے بغیر میتا ،جنا نجہ وہ شعوری اور غیرشعوری طور برجاً فظ کی اثر بذیری ہے محفوظ ندرہ سکے - افتال نے حافظ برکڑی تنقیدی ہے ،اس کی وجہ سے لوگوں بربیداز منكشف رس كدوونول قشكارول مين برى ما ثلت موجوده و يوسف صاحب كي جوبرشتاس طبیبت حاقظا درا قبال کے درمیان اس مانلت کا کھر در گرے کرنے یس بوری طرح کامباب ہوتی ، زیرنظ کتاب اسی مطالعے کی جامع اور کا مل تصویہ ہے۔ معتنعنسفثايت كباسم كدان دونول مشرقي شاعوول بيب باوجودا ختلاف كاتحاد نظرموجود يران كاحاصل مطالعه بيب كدوونول كي ببال عشق فتى محرك سيئالبنذ حآفظ كاعش كبيى مقيقت اورمجاز كايبرايد اختيار كرتام جب كراقبآل كريبال عشن مقصدیت کاحائل ہے ، حافظاورا قبال دونوں آزادی روح کے مقصد میں مخدين ا قبآل عنن كي نوت محركه سے انقلاب بيداكرنا جائے ہيں۔ حاً فظ كے عشق کاحاصل نشاط وسمری ہے۔

و فاکٹر بوسف جین صاحب کی ہے کماب پانچ ابواب پرشتی ہے۔ باب اوّل میں حافظ ادرا قبال کے محرکات عشق کا تنفیدی و تاریخی تجزیہ بیش کیا گیاہے ، اس میں صنعاً ان اختاعی وسیاسی امور کی بحث آگئی ہے جو دولؤں کی شاعری پر انزانداز بوئے ہیں ۔ دومرے باب کا عنوان حافظ کا نشاطِ عشق ہے۔ اس میں حافظ کے نظر بیعشق کی مدال توضیح و تفصیل ملتی ہے۔ حافظ کا عشق مجاز و حقیقت کا ایسا کلد سنڈ ہے جس میں کہی ایک رنگ خالب ہوجا تا ہے تو کھی دوسرا۔ حافظ حن و

عشق کے رموز وعلائم کے ڈریعے اسرار کا ثنات کابردہ جاک کرنا جاہتے ہیں۔ان کے نردیک عشق ایک منرسے -ان کا عبوب جہانی مناسبت سے زیادہ اسی ولآویزی رکفتاہے جس کابیان الفاظ بیں بنیں ہوسکتا ۔ان کے نظر تبعشق بیں انسان کومرزی حیثیت حاصل ہے -اسی دج سے ان کے جذب عشق دمجت میں اورع انسان کی مجت کلیدی مینیت رکھتی ہے۔ اس کتاب کانٹیسرا باب انتبال کے تصوّر عشن برہے مواقظ ك طرح انتبال كے تصور عشن میں حفیفت دمجازی آبیر ش ہے ، البنة حاً فظ کے تصور عشق بين ابهام يا ياجا تاب اس كريفلات المبال كاعش واضح يه واس كى ابتدا مجانك رنگ مين بوني سيكن رفتة رفتة وه اجهاعي داخلاتي مقصد لبيندي كي حقيقت بن جا تاہے عب میں مجازعتم مرد جا تاہے ، انبال کی بدمقصدیت آخرا کے سیغام کی شكل اختنبار كليني ہے ۔ د دعشق كى فصليت كے سائھ عقل كى افاديت كے نبي قائل نظرآتے ہیں-ان کے زدیے شق کی طرح عقل کھی انسان کو منزل مقصود تک نے جا نی ہے ، دراصل عشن وعقل کی آمیزش مفصد حیات کی کا میا بی کی عنامن ہے۔ " ما فظا در انبال" كابوتها باب يبلي تن الواب كانح راس كاعنوان ما ملت اورا خلّات ہے۔ اس باب میں ان تمام امورک معرومتی محت ہے جن کے ا اعتبارے مافظ اور اقبال میں ماثلت بااخلات پایا جاتاہے۔ دو بوں شامورل میں علم وفعنل کے لحاظ سے ماثلت ہے - دولوں کی زندگی دوس وتدراس سے تراع بوقی بیکن آخرمین دولوں مدرسه اورخانقاه سے بیزار بوجاتے ہیں۔ ایمان و الیقان کے اعتبارسے دولاں میں کانی ما نلت یائی جاتی ہے۔ دولوں اسلامی توحید کے قائل اور وحدت الوجود کے منکر نظر آنے ہیں ۔ دولؤں کی شاعری میں دل وجدانی ادراک کامرکز قرار دیاگیاہے، اس کاآبینہ جال اپنی کاپر توہے ۔ انسانی عظمت کے بارے میں در اول شاعر متحد الخیال ہیں ، دواول نے ففرواستغنا کوسرام اسے ۔ وولؤل كم نزديك تفاعت وتؤكل كامقصداستغنام ومرد قلندر كاستغناا وردروي كى شان دولول كىسيرت كاجرت - داعظ، نامدا ورصوفى كى يرده درى دولول

کادلیسید موصور عسب - افتال کے پہال دعوت سی وعل کا جذب شدّت سے کا دفر ملسم ليكن حافظ كاشاعرى مين بيعنفركلية اليدنهين ، دولون كيهال شابين فوت و نوانانی کا طامت ہے۔ حافظ اور اقبال دونوں نشکاروں تے رصائے اہلی کو مقصود حيات تحجام منفسور حلآج دواؤل كامدوح مي وحافظ كرزدك دہ عشق دسمستی کا پیکر عبتم ہے اور اقبال اسے انثبات ذات کا مظہر سمجھنے ہیں۔ باوجوداس ما ثلت کے حافظا ورا قبال میں جروا ختیار، خودی و بجودی کے تصورات کے لحاظ سے اختلات موجودہے - حافظ کی شاعری اندرونی جذبات واحساسات کی مکاس اور مقصدیت سے دورہ ،ان کے نزویک انسان محیور ہے۔ اس کا دائرہ کل مقدرات کے عدودے باہر تہیں ہے ، اس کے برخلاف انتَال كَى اجْمَاعَى مقصديت كانقاضاي كروه انسان كوجيور محض رمانے ، وه بلى حديث انسان كوابيخ كام كا ذمه دار قرار دبنة بين - ما قط كه اشعاريس فودى كامرة حبرتصة دكار فرمائ - ان كے نزديك خودى كا احساس مثانا عرورى ب - إقبال خودی کے تصوّر میں منفرد ہیں ۱۰ حساس خودی ان کی نتا ہوی اورفکر میں کلبدی حیثیت ر کھتاہے اسی کی وج سے انسال میں دائی آرزدمندی اور جنجوبد اس کی ہے ، اس کو عشق وشون کہتے ہیں ، اس طرح خوری ا ورشون ایک دوسرے سے وابستد دبیوست موجلتے ہیں۔

ا قبال نے اپنے کلام کی آدایش میں حافظت خاصہ استفادہ کیاہے۔ زینِظ کتاب میں ایسے متعدد کلمات و ففرات کی نشاند ہی کی گئی ہے جو حافظ کی مخصوص تراکیب اور مبند شبس نفیس اور جن کا استعمال افبال کے پہماں بڑی آب و تاب سے ہواہے۔

﴿ حَا فَظَا وَرَا فَنَهَالُ '' كَا بِالْنِي اللهِ باب محاسِ كلام برسم - اس كے نخست ما فظك كلام كى دلا ويزونا ئربت وموسيقيت ، برجسته استعارات اور نادرت بيهات وتمثيلات بربرى مفصّل گفتگوكي كئي م د داكر صاحب كا خيال م كما قبال ك

بہاں مآفظ کے برائیہ بیان کی شعودی تقلیدی ہے۔ وہ سبک مآفظ کے سب سے بڑے بروہ بن اور بیر رنگ ، ان کی مشؤلوں بن بہت نا باں ہے ۔ ان کی مشؤلوں بن بہت نا باں ہے ۔ ان کی مشؤلوں بن بھی اس کی محلک نظرا آئی ہے ۔ بغول مصنف پیام مشرق کھنے وفت اقبال نے مانظ کے طوز کی شعوری طور برتقلید کی ہے اور خالباً ای جذبے کے تحت انہوں نے فلیف عبد لی کھا تھا کہ محلے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حاقظ کی مدین حلول کر گئی ہے ۔ "

حافظا ورا قبال کے فکرو بیان کی مماثلت کی جونومنیج ونفصیل ڈاکسٹ، یوسعنصین نے بیش کی وہ بڑی فکرائیزے - اس کا خلاصہ بیے کہ دواؤں کے بہاں عذبے اور تخیل کی کیمیا گری سے حسن بریان کے جوہر کو تکھار آگیا ہے۔ ان دواوں فتكارول كے كلام كى بركت سے فطرت ا ورسارے وجود كے درمبان جو ير دہ بڑا تھا وه جاک بروجا تاہے ، دولؤں نے ابسی بنیا دی صدا تنوں کی نشنا ندی کی ہے جو بہیشہ معی خیردیں گی - دولوں کی شاعری ان کے روحا نی نخرلوں کی واستان ہے، دووں نے، نسانی تہذیب کی روح کی اپنے اپنے انداز ہیں ترجانی کی ہے اور دوحا نبت اور ما دیّت کے فرق وامتیاز کورفع کیاہے ایہی عالمیبرصد فت ان کاریفام ہے۔ حآفظ کی حقیقت و محازا درا قبآر کی مقصدیت کی تدبین دولون کے سامنے زندگی کی بحربورا ورجل تعيرونوجير يخي جعه الهول في آب ورنگ شاعري مين سوكر بيش كيا -مصنّف نے اپنی اس کٹ ب میں حافظ کی زندگی کے اختلاف آرابیلووں ہر تری عالماً مذ گفتگواوران کا قاین نوجه محا کمد کهاہے ۔ حا فظ کی رندی دیکیتی ایک \_\_\_ معرض بحث موصوع راسي - اس سلط بس داكثر نوسف حبين صاحب يحقت بين: متجع سشبتی کی اس دائے سے نفاق نہیں کہ حاتفکی مٹراب کی روحا بی تاویل وتعبیر ب دفع ہے ، . . حافظ کی شخصیت بڑی جا مع ا در ٹرا سرادہے ، وہ ار صبیت کا آٹ بى قدروان بى جنناكەرد جانبىن كا داس مىل كونى نقنا د نظر نېيى ، تا ، زندگى كى جامعېت دونون کواینے اندر سمیٹ لیتی ہے . . . مجوی طور برید کہنا درست ہے کہ مے اور

میکتنی، جام وسبوا درمنجانه اورخرابات اس کے بیہاں معرفت کی مسنی اورمسرشاری کے استعادی اورعلائم میں ۰۰۰ مزے کی بات بیہ ہے کہ افتبال نے ابیج ہم شراول کو مآفظ کے استعاروں اور علائم سے متنبہ کیا تقاکہ:

ہوسشیار از مافق صہبا گسار میامشی از زہراجی سرمایہ دار ایکن دہ خوداس جام سے بدست اور بیخو دہوگیا ، جنائچراس نے مآفظ کے کلام کی تقلیدگی اور شراب اور بیخانے کے علائم بے تکلفی سے برتے ؛

ما فظ کے کلام براسی جائے ویدل گفتگوندار دوس ملتی ہے اورنا فان سی با بران میں مقیدی شعود انجی ابندائی مناذل میں ہے ، اسی بنا پر وہاں فن تنقید و اشقا دالگ ڈسپلن کی حیثیت نہیں دکھنا۔ اس کا نیتجہ ہے کہ حافظ پر جواہل ابران کے نزدیک منفقہ طور پر سب سے زیادہ اور سب سے بڑا دل بسندشا حربے اسی کوئی کتاب موجود نہیں جس سے اس کی شاع ارعظمت ، فئی کمال باشعری محرکات کا میجے اوراک موسکے ، فاکٹر لوسف جیس کا اس استیاب سے بیش کمال باشعری محرکات کا میجے اوراک ان کے قوئی شاع کی عظمت کو اسی آب و نا ہے جینی کہا ہے جس کا وہ شخی تھا۔ اس بنا پر معان ہے کہ انہوں نے اس بنا پر معافظ اور اقبال "کا فارسی میں ترجمہ منہ ایت صروری ہے تاکہ اس ابرا نوانسی کو اس کتا ہے جس کا وہ شخی تھا۔ اس سے ایک طوف نوانسی ما فظا سے مجھ طور پر استفادہ کا موقع ملے ۔ اس سے ایک طوف نوانسی ما فظا سے مجھ طور پر استفادہ کا موقع ملے ۔ اس سے ایک طوف نوانسی میں ترجمہ منہ ایک بڑا فرقہ ہوئی بینے گا کہ برائی کی میں میں درمعاون ہوگی ۔ برائی کی بین کا کہ برائی کی سب سے برائ بین تنقیدی رتجان کے بیداکر نے میں معد و معاون ہوگی ۔ برگا کہ برائی کی برائی کے بیداکر نے میں معد و معاون ہوگی ۔ برگا کہ برائی کی برائی کی بریا کہ برائی کی برائی کے بیداکر نے میں معد و معاون ہوگی ۔ برگا کہ برائی کی برائی کی بریا کہ برائی کی بریا کہ برائی کی بریا کہ برائی کی بریا کہ بریا کہ برائی ہوگی کے دوسے سے برائی ہوگی کی دوسلا کی بریا کہ بریا کہ بری کری ہوگی کے کہ کی دوسکی کی دوسلا کی کہ کی کی کری کی کا کو کی بریا کی بریا کی بریا کی بریا کہ بریا کہ بریا کی بریا کہ بریا کی بریان ہیں تنقیدی بریان کے بریا کی ب

نذبرا حد، علی گڑھ . ۱۷راپریل ۲۷ ۱۹ع

#### دبباجير

طالب علی کے زمانے ہی سے ماقط، فالب اور اقبال میرے ہیے شاع رہ ہیں۔ فالب اور اقبال میرے ہیے شاع رہ ہیں۔ فالب اور اقبال کو جی نے جی ، نداز سے مجھا اس کا اظہار ' فالب اور آہنگ فالب ' اور ' رویا اقبال ' جی کریے موں ۔ عرصے سے فیال تھا کہ ما قظ پر ہمی کھ فالب ' اور ' رویا اقبال ' جی رہی ماقظ کا مطالعہ سے وی فرص کے گھرسے ماقظ کا مطالعہ سے در فرص کیا گیا۔ جی فاقظ کا مطالعہ سے وی فرص کیا گیا ہیں مقصد کی اگر جسٹردع میں اقبال نے ماقظ پر تنقید کی تھی لیکن بعد بیں اس نے موسی کیا گیا ہی مقصد کی مورز بنانے کے لیے ماقظ پر تنقید کی تھی لیکن بعد بیں اس نے موسی کیا گیا ہی مقصد کی مورز بنانے کے لیے ماقط کی ہیر یہ بیان افتیا رکرنا ضروری ہے۔ چنا پنے اس نے ماقط کی مورز بر سی کی اور دو اسلوب کی شعوری طور پر سی کیا اور یعفی اوقات جیسا کہ اس نے کہا ہے گرز د اسلوب ہیں وہ ماقط می مورد جسٹ قریب ہے۔ میں نے اس کتاب میں دونوں عارفوں کا تقابی مطالعہ چیش کرنے کی کوششش کی ہے۔

نی اعتبارے مافظ اور اقبال میں یہ تصوصیت مشترک ہے کہ انھوں نے عقل د وجدان کے مکراؤ پر پوری طرح قابو پایا اور ان نفسی تو توں کو کیمیاگری سے اپنے فن کا جزو بنا دیا۔ دراصل شعور اور لاشعور انسان کی باطنی زندگ کے ایسے عناصر ہیں جنعیں ایک دوسرے سے علاحدہ کرنا مکن نہیں۔ ان میں موافقت پیدا کرنے ہی ہیں دونوں ایستنا دوں کی عظمت مضر ہے۔ مہمی کبھی ایسا خرور محسوس ہوتا ہے کہ جیرانسانی فنس

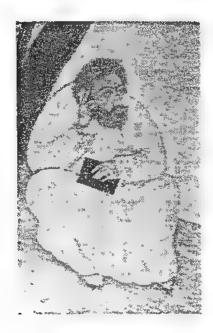

كا فظ ستيرازي



م اقبار

## بهلاباب ماقطاوراقبال

اتبال نے 'اسرار فودی اسے پہلے، ڈیشن کے منظوم بب میں ماقظ کی شاکر برا عرّاض كيا تفاكه س سف سانون مي يعلى بدرا موكى اس في درمايت اسلير ك عدائ كريع واعبول بيش كيان سفام ربوتا مركده فتي مقاصد سرزياده اخلافي مقد عدر كوعزيز ركعنا تعارتصوف بريمي اس كي يتنقيد تقي كه اس كيز ديك وه خواب آور مع . جنا بخراس فے فودی کا نیا تصور بیش کیا ہواب یک فائقتی فوت یں مذموم خیال کیا جاتا تھا۔ یا تصور علل اور آرز و مندی کا آئینر دار اور اس کے اغردى اوراجناعي عاصد بهم آمِنگ تھا۔ اس فيستون مث اون كو مسلمانوں کے زوال اور انحطاط کا زمتہ دور تھم رایا۔ میرے تعلیل میں اقبال کی نیقید اسى طرح يك طرفه يتى حبل طرح اس كى افله طول يرتنقيد تمي، عالاتكه أكر فورس ديميعا جانے نو فور افیال کے بعض خیالات را فلاقوں کا اثرے مقصد لیسندی کے اوب میں افلاطوں کے اصول فن کار قرما نظر آتے ہیں۔ افلاطوں کا کہنا تھا کہ فن (آیٹ) کو اخلاق کا گاج ہونا جا ہے۔ فن گی تحکیق ملکت سے ٹموعی مفاد کے مطابق ہونی جائے۔ افلاقول نے اپنے فلسفی با دشاہ کومشورہ دیا تھا کھرف ان شاعروں کو ملک میں رسنے کی اج زت دی جلے جو تحویاری کی تلقین کرتے مبول ا درجن کی شاعری ساجتماعی

مقد صد کو فروغ حاصل ہوتا ہو۔ دراصل اقبال نے افلانسوں پر جو الزام لگایا اس کا اطلاق قلاطیتوس اسکندری زیلاسیس) پرموتا ہے جس کے نوافلاحوتی تصوف كا الرصوفيات قبول كياجن مير الفبآل كيرشد مومانا روم كلى شامل بي السيس مومانا کے عشق کے چوش اور دلولے نے ان کے تصوّف کی قلب یا ہمیت کردی اِقبال فے اسی چیز کی بیروی اور تقلید کی اور ایٹا روحانی سفران کی رمیری میں سے کیا۔ مجد السامسوس موتا مركه اقبال كي شخصيت ادبي دوق كي معاطع يسقنم تهی - بیک طرف تو ده حسن بیان اور ادبی سلف کو بسند کرتا تھا اور دوسسری عانب كمِنا تفاكه عِي رنگ و آب شاعرى سےكوئى سروكار نہيں۔ مجھ پرشاع بونے کی تہمت کیون نگاتے ہو؟ اس نے آرد و اور فاری دونوں میں شاعری کی۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی اس کی ما دری زیان نہیں تھی۔ اس نے ان دونوں زیانوں کی تحصیل میں بڑی ماضت کی میاس کے وسیع مطالعے کا بھل تھا کہ اس نے دونو<sup>ں</sup> زبانول مين يورى قدرت عاصل كى - يبى نبيب بكراينا غاص اسلوب خليق كياج بہجانا جاتا ہے۔ شروع شروع میں تکھٹو کے ادبیوں اور شاعروں نے اس کی زیا کوغیر فصیح کہ مین تقواے دنوں بعدسب آر دو دانوں نے اسے ایناسب سے یرًا شاعر مانا۔ بل ایران نے بھی اس کی فارسی کی ترکیبوں اور محاوروں پر اعتراض کیا تھالیکن ،ب وہ بھی اس کی شاعرا نہ عظمت کو تسلیم کرتے ہیں ۔ ایران میں اس کی شاعری پر تعف او کیے درجے کے ادیمور نے اپنی آزار شائع کیں اور اس کی شاعری کوسرایا یا اقبال نے فتی کمال عاصل کرنے کے لیے بڑی ریاضت کی وا

که ایران کے عہر مدید کے جن بند مقام شاعروں نے اقبال کی فتی اور فکری ظمت کا کشت کے کشت کے کشت کے کشت کے کشت کے کشت دل سے اعترات کیا ہے اور اس کے خادمی کلام کی قوبی و زیب فی کوتسلیم کیا ہے اس عل حکب انشعرا بہار ، علام دیتخدا ، ہم قدی صادق سر سر شاعرتی ایران ، اس عل حکب انشعرا بہار ، علام دیتخدا ، ہم قدی کے اسلام صفح ہیر)

اس است کو ایک عالم گیرا صول کے طور پر پیش کیا کا بغیر منت کوئی فئی کمال کی ببندی کے مشال بیش کی بہتری ہے ہوئی ہے اس انداز سے کہ گوا بید دونوں دنیا کے سب سے بڑے فن کار ہیں :
اس انداز سے کہ گوا بید دونوں دنیا کے سب سے بڑے فن کار ہیں :
اس انداز سے کہ ایجاد معانی ہے فقدا داد کوشسش سے کہاں مرد ہمزمندہ آزاد خوان رکب معاری گری ہے ہے تعمیسہ میانہ فاقط ہو کہ بہت فانہ مہت فانہ مہت فانہ فرہا دی معاری گری سے ہے تعمیسہ میانہ فاقط ہو کہ بہت فانہ فرہا دی معاری کی مقید کو فی جو ہر نہیں کھلت دوشن شربہ بیشے کوئی جو ہر نہیں کھلت دوشن شربہ بیشے کوئی ہو ہر نہیں کھلت اور اس سے کہا وجود دہ اس کے حسن ادا اور معافت بیان کا قائل تھا دوشعوری طور پر گوشش کرنا تھا کہ اپنی فارسی فر توں میں اس کا رنگ دائے رنگ بیدا کرے اور اس کے رموز و علائم کو ہرتے۔ اس نے مافظ کے استعاروں ادر کنایوں کو ہے فکر و فن

(بقيه ف نوط عاهنام و)

آ قا می مبیت بنانی ، آقای رعبتی ، آقای ادیب بر دشند ، آقای دکتر قاسم رسا دور آقای علی ندای شامل بیر - آفراند کرنے اس بات پر تعب کا گلهار کیا ہے کہ اقبار نے باوجود اس کے کہ فاری اس کی ما دری زبان نہیں ، اس زبان کو بوری قدرت اور فصاحت کے ساتھ برتا اور اس طرح ایک محال بات کو مکن کر دکھا یا۔

( الرومي عصر العبر محميد عرفاتي عاب تبران )

علک الشعرا به آرف د صرف اقبال کے کلام کی ادبی فربیوں کا اعتراف کیا جگداس کی مفکراً متحفراً متحفراً متحفراً متحفراً متحفراً متحفراً متحفراً اور کہا کہ وہ جماری برادسالہ اسلامی تلویس جذب کیا ایک کا تخریب یہ تخریب یہ تخریب یہ تخریب کے انتخاب می ماری کا حرای ایک فکر میں جذب کیا ایک اس کے علاوہ اس کے معاوہ اس کی شام می منظر کی اور میں میں اور اسلامی تبدیب کی روز سے موافقت رکھتے تھے۔ اس طرح اس کی شام می منظر تی اور منظم نظر آتا ہے جس کی مثال کسی دو سرے کے بہاں تہیں التی ۔ اور مغربی علی انتہیں التی ۔

الما المنظم المن مأقطاوراقبأل

یں نگینی پیدا کرنے کے لیے سونے کی بوری کوسٹسٹ کواور میرا ضال ہے کہ دہ بڑی مديك اينياس كوستسش ميس كامياب ربار إقبال فرضيفه ويد كيم عدوات ر معتقرون ا ورمعتقدون ميس تفي ايب مرتب تفتكو كے دوران ميس كها تماكد: ' تعفق ا وقات مجھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مانقط کی روح بھے میں

. حلول كركمي بي" مله

اس کے باوبود اقبال کا فیال تھا کہ ماتفظ کی دلبرا نہ شاع می سخت کونٹی اور زندگی کی جدد چهد کے منافی ہے اور اس کی قوش باشی اورتسلیم و رضاک تعلیم سے سلمانوں کی عنل صلاحيتين مفلوج برجائيل كى وه ما قط كى رنداند بي تودى ، ميكري اور زندگی کی بیاتی کی منتین کوان اخلاقی مقاصد کی صد سمحساتها جراس کے بیش نظرتهے ۔ اس سے قبل عالی نے بھی اس قسم سے نیالات ظاہر کیے تھے اور اردو کی عاشقانه شاعری کوئایاک دفتر البها تصاحب کی عفوشت سے جنہ عی زنرگی زہر آلیو تھی۔ مآتی نے بھی سیدا حمد خان کی تحریب مے اٹر میں آگر افلاطونی اصول کا برجار كي تفاكدادب كوافها في كاتابل يونا جاسب

بورب سے والیس کے بعد اقبال نے اپنی زنرگی کا یہ تقصد تھمران کرمنروستا كے مسلما نوں كونل كے ليے متحرك كرے ، اس ليے اس نے نوجوان سنا نور كو مافظ کی دلبرانه شامزی کے مقر ، ثرات سے اگاہ کیا اور ان کی توجہ اجتماعی مقاصد خطرف

مبذول کی - بینایخراسرار خودی کے پہلے اور ایش میں اس رکہا: بوسشيار از فاقط صهب كسر عامش از زمر اجل سرمايد دار

ر بن ساقی خرته میر بریز ا و می علاج بول یستنا خیزا و آل الم المت بي جاركال

نیست فیراز باده در بازار او از دوجام اشفیه شد د شارا د أس فقير ملت مي خوارگال نغرٌ چنگش دلسیل انحطاط المنی التحب اوجب دلیل انحطاط الم الرگزادی که دارد زهر ناب صید را اول بمی آرد بخواب بی نبایز از محفل حافظ گذر المحذر از گوسفت دان لحذر

کلفت یہ ہے کہ اس کر می تنقیر میں بھی اقبال عماقط کے پیرایہ بیان کے جادو سے
متا تر ہوئے بغیر ندرہ سکا۔ چنا پنی اس کا بیھرعہ" از دد عام آشفۃ شد دستار او"
ما قط کے اس شغر کی آواز بازگشت ہے جس میں اس نے صوفی کی کم ظرفی ظامر کی
ہے کہ تعمور می سی بی کو اس نے بیٹی توبی شیڑھی کر لی۔ دو پیالے اور پی لیتا تو اس
کی گڑی کھا کر زین پر گرماتی :

صوفی سرخوش ازی دست که کی کرد کلاه بر د جام دگر آنشفته شود دسستنا رش

اقبال كا يمصرعه" از دو عام ٢ شفة شد دستار او " عاقط كه مندرجه بالا شعر كه زر اثر كها كباسي -

پھراس تنقید میں اقبال نے ماقظاد رس فی کا مقابد کیا ہے۔ وہ کہنا ہے کہ
یہ دونوں شیرازی ہیں ۔ مافظ کو اس نے جا دو بیانی اور عرفی کو آشش زبانی سے
ادصاف سے متصف کیا۔ لیکن اس کے ساتھ حافظ پر اس کا یہ، عراض تھا کہ وہ
رمز زندگی سے ناآسشنہ تھا ور اس میں ہمت مردانہ کی کمی تھی۔ عرفی کی توانا کی اور
بلند حوصلگی کو اس نے سراہا ور اسے حافظ پر ترزیج دی۔ اس نے نوجوانوں کو
کے خیالات اس کے فلسفہ خودی سے ہم سہنگ ہیں۔ اس نے نوجوانوں کو
مشورہ دیا کہ عرفی منظ مہ فیز کے ساتھ بیٹھ کر شراب نوشی کر و تو کچے مصالفہ نہیں۔
اگر زندہ ہموتوہ قط سے احتراز کر دواس لیے کہ وہ زندگی کو موت میں برل دے گا۔
اس کا ساغ آزادوں اور منظرک انسانوں سے لیے نہیں .

عاقفا جادوبیان سشیرازی است معرفی آتش بیان سشیرازی امت این سوی منک خودی مرکب جهاند مین کننا به آب رکسنا با د ماند

این قشیل بشت مردان سس زرم زنرگی سیدگان روز محشرتم اگر گوید بگسیس عرفیا! فردوس و حوراو حریر غيرت او نمنده برحورا زنر 💎 پشت يا پر جنّت الماوي زنر باده زن باعرفي منظم نيز ونده! . زمميت ماقط كرر قبال نع في كوم قطير اس واسط ترجي دى كوس كالم يربض يسے اشعار سے ہیں جن سے توت و توونا فی اور حوصله مشرى ظاہر موتى ب- مولاتا اسلم جيراجيوري سے نام اینے خطیں اس نے نکھا:

المشواج حافظ رج اشعاريس نے تھے تھے ان كا مقصد محس أيك المري اصول کی تنتریج و توفیح تھا۔ خواج کی پرائیویٹ شخصیت یا ان کے معتقدات سے سرد کار نہ تھا۔ لیکن عوام اس بارکید امتیاز کو سمجہ ز سنے اور نیچے ہوا کہ اس پر بڑی کے دے ہونی۔ اگر کشری اصول ير مو كرمس ، حسن ب في ٥ اس كي تائ مفيد بول ، خواہ مضر: کو فواجہ دنیا کے بہترین شعرا میں سے بہیا، بہرحال میں نے وہ اشعار مذف کروینے اور ال کی جگر اس کٹریوی اصور کی تشرت كرنے كى كوسشىش كى ہے جس كو مسى تجت بوں ، عرفى ك شارے معمن اس كى سبفى ، شعار كى طوف تيميم مفسود تيمي بنلا: گرفتم آئک بہشتم دہند بے طاعت

قيول كردن صدقه زنشر لح انصاف امت

لیکن اس مقابعے سے ( حاتف اور سرنی کے درمیان) بیس ٹو دم طلب نے تھا اور بدایک مزید وجران اشعار کو مذف کردینے کی تھی۔ دیبا چربہت مختصر تحفا اورايغ اختصاري وجدس تملط فهمي كالعث تفاا جبيب كد محف اعباب کے خطوط سے اور دیگر تحریوں سے معلوم ہوا جو والا نوقعاً شَاكُ وَقِلْ رهِي ... تصوّف سه الرافلاص في العل مراد م

(اور بہی مقہوم قرون اولا میں اس کا لیا جاتا تھا) توکسی سلمان کو اس پر اعتراض نہیں ہوسکت ایاں جب تصوف فلسفہ بننے کی کو اس پر اعتراض نہیں ہوسکت اور عجی اثرات کی وجہ سے تھام عالم کے تھا کی اور باری تعالا کی ذات کے متعنق موشکا فیاں کر کے کشفی تظریب پیش اور باری تعالا کی ذات کے متعنق موشکا فیاں کر کے کشفی تظریب پیش کرتا ہے تو میری روح اس کے قلاف بغادت کرتی ہے ایا ہے

افبال في ابغ فطبنام أكبراله آبادي مير تكهاب:

ا میں نے فواج حاقظ پر کہیں ہے الزام نہیں لگایا کہ ان کے دلوان سے کے کئی بڑھ گئی ہے۔ بیرا اختراض حافظ پر اور نوعیت کا ہے۔ اسرا بر فودی ایس بو مکھا گیا ہے دہ ایک لٹریک نصب اسین کی نقیہ تھی جو مسانوں میں کئی صدیوں سے با پور ہے۔ اپنے وقت میں اسس نصب انعین سے ضرور فائدہ مو ، اس وقت یہ نیر مفید بی نہیں بکہ مضربے ، خواجہ م قط کی دلایت سے اس نقید میں کوئی سروکار نہ تھا ، ذان کی شخصیت سے ، خان اشعار میں سے سے مراد وہ ہے جو وگ ہوٹلول میں بیتے ہیں بلکہ اس سے دہ مالت شکر مراد ہے جو وگ ہوٹلول میں بیتے ہیں بلکہ اس سے دہ مالت شکر مراد ہے جو وگ ہوٹلول میں بیتے ہیں بلکہ اس سے دہ مالت شکر مراد ہے جو وگ ہوٹلول میں بیتے ہیں بلکہ اس سے دہ مالت شکر مراد ہے جو وگ ہوٹلول میں جو شیئے ہیں بلکہ اس سے دہ مالت شکر مراد سے جو حافظ کے کلام سے بہ حیثیت مجموئی پید ہوتی ہے " شاہ مراد سے جو حافظ پر س واسیط ترجیح دی تھی کراس کے بہ ں جوش اور ا

اقبال نے عربی کو ماقظ پر س واسط ترجے دی تنی کداس کے بہر ں جوش اور توانائی کا اظہار ہے۔ یہ فصوصیت ، کبری عہد کے اکثر شاع ول کے کلام بیں ہے۔ دہ زبانہ مغلول کی اقبال مندی ہم مرانی اور اقتدا کے تعاج کا اثر عام طبائے پر بڑنا لاڑی تھا عرفی اگر ایران میں ہوتا تو فو مباس کے کلام میں وہ قوت اور شکنت نہ ہوتی جو اس جہد کے اگر ایران میں ہوتا تو فو مباس کے کلام میں وہ قوت اور شکنت نہ ہوتی جو اس جہد کے ہم مند وسستاے میں زندگی بسر کرنے کی وج سے بسیا ہوئی۔ فیقی کے پہل میں شان و تھکم کی مہیں۔ میر باوجود ، ندانہ بیان کی بلند آ ہنگی مے اکبری عہد کے سب شام وں کا قوی رہا

له اقبال المد، مينو ،ول، ص ١٥٥٥ عنه الفئة ، جدد دم ، ص ١٠ - ٣٥٠

قصة ف كاطرف ہے اسى روايتى تصوّف كى طرف جو اقبال كو ايك الم تكو البين مجالاً۔ عرفی نے تو تصوّف پر ایک رسال میں لکھا تھا جس كانام الفسير الكھا تھا جس كى نسبت صاحب الم آثر رحمى النے تكھا ہے :

" درسالهٔ نیز موسوم به نفسیه در نشر نوسشسته که صوفیان و در دیشان را مربوعهٔ دفتر تصوف و تحقیق می تواند شد "

بھراس کے دلوان میں بھی مانظے دبوان کی طرح شاہر وشراب پر ہراروں اشعار موجود ہیں۔معشوق بستی میں اوجود اپنی خود داری اور نخوت کے ہرتسم کی دلست برداشت کرتے پرفخر کیا ہے کفرعشق کا اسی طرح اوکر کراہے میں طرح دوسر شعراً متفوق فین کرتے ہیں۔

> مگرد مرقد ها قفا که کعب نه سخن است در آمریم بعزم طوا حن در پرواز

 بری پیدا موکئ تقی - خواجعت نظامی نے اقبال کے ملات مصابین لکھے بن کے جواب اس نے امرتسر کے افعار ' وکیل ' میں شائع کے ۔ اس بھا یعثی نے کافی طول کھینیا - اکبر الا البادی بھی اس معاطے میں خواجہ حسّ نظامی سے بم تواشے - نیکن وہ چونکر ذاتی طور پر اقبال سوع بیز رکھتے تھے ' اس لیے اتھوں نے خواج حسّ فظامی پر روک کا کام کیا ۔ اپنے ایک خط میں انھوں نے خواجہ صاحب کو مشورہ دیا کہ :

" آقبآن سے زیادہ نہ لڑمیے۔ وعایے ترقی و درستی اقبال سمیمے!! ایس ہمداکتر اللہ آبادی نے اپنے محصوص رنگ میں اس معاظیں ملبع آزائی کی جس سے اقبال کے خیالات پر عام صوفیوں کے احساسات کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ تصفی سی حالیت میں کہتے ہیں :

> زباں سے دل میں صوفی ہی فقد اکا تام لاآ ہے یہی مسلک ہے جس میں فلسفد اسلام لاآ ہے سخن میں یوں تو بہت موقع سکھن سے خودی فقد سے چھکے لیں یہی تعدون ہے

ا قبال کی تنقید سے بیجی نتیجه لکالاگیا کہ اس کا خودی کا فلسفہ فرہبی کم ادرسیات زیادہ ہے۔ وہ اجتم عی منظم کے بعد سیاسی قوت و اقتدار کا خواب دیکھ رہا تھا۔ جن لوگوں نے بیرما سے قائم کمی تھی وہ میرے خیال میں فلطی پرنہیں تھے۔ چنا تچہ اکبر الاآبادی نے بھی اپنے ان امتحار میں جو افبال کے شعر پڑھنمین ہیں اسی خیال کو منٹ کا ۔ بید

يش كياب:

بہلوانی آن میں ان میں اِنکین آدگھُ مائیں فُدا ہی کے لیے اِتھا پائی کو تعسوّف ہی سہی می کند دیوانہ با رہوانہ رقص کے

حفرت اقبال اور خواجه حسن جب نهیں ہے زورشائی کے لیے ورزشول میں کچھ تکھف ہی ہی مست در مرگوشہ ورانہ قص

سُنَهُ مُ خَلُوهُ اکبر بِنَامُ تُواجِسَ نَظَايُ

اكبر الأآبادى في مياس اقتداركوموموم خيال كيا تها وه بالآخر حقيقت بن كليا حِيرو جود مين لانع مين اقبال كابردا حقديد اس في اسرار تودى اس ايغ تم مشريول سے شكايت كي تقى كەس تو الهيس شكود فسروى دينا جايتا بول تاكر تخت كسرى ال كے ياؤں كے تلے ركھ دول اور دہ بي كر جھ سے عشق و عاشقى كى حكايت، آب و رنگ شاعری می مونی سنتا چاہتے ہیں ۔ اس لیے انھیں میرے دل کی كيفيت كايما نهيس كه اس كے الدركسى بے قرارى اور تراپ كروسيرى فريرى الى ا من شکوهٔ خسروی او را دیم تخت کسری زیر پای او نهم او مدیت دلبری خوابد زمن رنگ و آب شاعری خوابد زمن بے خبر بے تابی جانم عدید استکام دیر و پنہائم ندیر اقبآل كواين يديام كى مساقت بريورا يقين تحار ده بورك اعترد و دتوق م كهلب كر مجه غلامول كى بيشانى برسلطانى شال ور دبربر دكفائى ديباع . اس يركسي كتعجب خررت هاسيخ الرايآزي فاك مع شعلة محمودي تابناي تمايان مود اس كاروب سخن مصرت مسلمانون كماطوت يكدمب الشبيائي اقوم كماطرث تفاجواس وقت مغرب ك استعارى توتون كى غلام تعين:

> من کیسیهای نملامان فرسلهان دیدهام شعلهٔ محمود از قاک ایاز آید برون

ا ما قدا کے متعلق اقبال کی نقید کی تبین ہو گرک کام کر رم تھا اسے سمجھنا ضروری ہے۔ دراصل اقبال کو خوت تھا کہ کہیں ایس نہ ہو کہ ما قدھ کے دلیسرانہ بیراس بیان کے سامنے اس کی افا دیت اور مقصد لیندی کی شاعری روکھی پھیکی ایس جھی جائے۔ اس لیے اس نے ایک طرف تو آب ورنگ شاعری کو غیر مردی بنایا اور دو سری حا نب ہوری کوسٹسٹ کی کہ اس کے اشعار میں توانائی کے ساتھ دل کشی بھی بیدا ہو۔ اس جات کے لیاس نے بلالکلفت حافظ کے بیرایہ بیان دل کشی بھی بیدا ہو۔ اس جات کے لیاس نے بلالکلفت حافظ کی بیرایہ بیان کا تبیع کیا افاص کر اپنی فرانوں ہیں۔ اقبال کو اگر جہا حساس تھا کہ حافظ کی روح

اس سے میں میں جلول سیے ہوئے ہے لیکن زمانے کا تقافعا تعاکد وہ اپنی ساری فی صلاحیتو كوابتماى مقاصد كفروغ ديغ مين صرف كرد ، اقبال كى شاعران فكرجب يروان چڑھی تو امں وقت تقریباً سارا عالم اسله ی ادر ایشا کے دوسر ہے سک سامراجی شکنجے يس عكر" بي بوت تھے۔ مبندوستان كەسلمانوں كا نحطاط مد كويہتے چكاتھا۔ غیرتوم کی نلامی ایستی اور بے چارگی، معاسترتی انتشار اعلم وفن میں ایس ماندگ ایم تقی بند دستان کے مسلانوں کی حالت۔ سیدا حدمان کی تحریب نے نیمند کے مأتور كوجهنبور كراتها ياته ليكن الهي تك أنكهيس أدهى على اور أدهى بندتهيس -ابهي تك انھيں لينے اوپراعمّا دنہيں تھا، خودشناس كى منزل تو ابھى كالے كوسو دورتمی - ده دوسروس کے سہارے بی رہے تھے سکن دوسرول کے سہارے کوئی جاعت زندگی دور میں آگے نہیں بڑھ سکتی ۔ عالیٰ قوی زندگی کی بڑے خلوص کے ساتھ نوحہ نوانی کرمکے تھے. اب صرورت تھی کہ ادب میں احتماعی معنویت بسیا كى جائے ماكداس سے" بمرم بن مسسست عناصر" على وروكت كے ليے آماره بوں اور ان کے دل میں ترقی کا حوصلہ سیدا مو۔ افبال کی شاعری کا مقصد استقیق کوفا ہر کرتلہے کہ اجتماعی زندگی کے احوال بدلنے سے احساس وفکر کی صورتیں بھی برلتی ہیں جن کاعکس اس زمانے کے فن میں نظر آتا ہے۔ حاتی سیدا حد<sup>غ</sup>اں کی مقرر كى بولى عدود سے يا بر شجاسكے- اقبال كى برواز محدد و تركفى- وہ فضاكى وسعتون التكرو ولك ملتى راى وه طائر زر دام نهيس بنكه طائر بالاے مام تھا جس كى آزادى کی کوئی مدیرتھی۔

ہند دستان کے مسلمانوں کے علاوہ عالم اسلامی اور ایسٹیا کی دومبری قوموں کی ابتری اور انحطاط کا گہرا اثر اقبال کے دل و دماغ نے تبول کی بہندوستا کے مسلمان مغلبہ سلطنت کے فاننے کے بعد انتہائی بستی اور بے سبی کی زندگی لبسر کررہے تھے۔ ترکستان ، شمال مغربی مین ، انڈونسٹیا ، مالیشیا ، شمالی افرایق میں غلامی میں جنلا تھے۔ ان حالات میں اگر اقبال جسے حسّاس شاعر نے اجمائی معنوبیت کے بیابی شاعری کو وفقت کر دیا تو اس پر کوئی تعبیب ندمونا جلہیء بندسے معمول کے فلاف کہا جا اسکانے ۔ خودی کے استحکام کے ساتھ اس فی جدید علوم (سائنس) کی تحصیل پر زور دیا تاکہ اس کی لیس ماندہ جاعت میں تسنیر فطرت کی صلاحیت بسدا ہو۔ وہ فائق آئی تصوف کی سکوئی دروں بینی کے بہاے متحرک قسم کی بروی بینی کا احساس بریدا کرنا چاہتا تھا تاکہ انفس و آفاق دونوں کی بھیرت عاصل ہو۔ افغی کی حدیث سائنس کی تعلیم کو جاعتی امراض کی حدیث سائنس کی تعلیم کو جاعتی امراض کی حدیث سائنس کی تعلیم کو جاعتی امراض کی عدیث سائنس کی تعلیم کو جاعتی امراض کا علاج تیج دیا گئی اس می تعلیم کو جاعتی امراض جاعت کی قوت عمل کر در ہوگی ۔ وہ ان فیا داش کوئی جاعت کی قوت عمل کر جو کھوں میں فواب اور متعبور کا ہے جو خواب اس کا عقیدہ تھاکہ کوئی جاعت بھی حرکت و عمل کے جو کھوں میں فواب اس و رسیم دائن کوئی جاعت بھی حرکت و عمل کے جو کھوں میں پڑے رہنے پر سر ببندی نہیں ھاھل کرسکتی :

ا جی نہیں سے فودی جس کی ہوئی زم جی نہیں س قوم کے فق میں جمی لے ایسی کوئی ڈم کے فق میں جمی کے است کا میں جہاں تخت جم دکے ایسی کوئی دُنیا نہیں افلاک کے نیچے دیے ایسی کوئی دُنیا نہیں افلاک کے نیچے دیے

دوسری ملداسی مضمون کواس طرع اوا کیاہے:

ہے شعر عجم گرچہ طربناک و دل آویز اس شعر سے ہوتی نہیں شمشیر خودی تیز افسر دہ گراس کی نواسے ہو گلستا ں ہمبتر ہے کہ قاموش رہے مربغ سحر نیز مشرقی اقوام کی ولت و کیھتے ہوئے دہ پیر مغاں سے درخواست کڑ، ہے کہ انھیں مقصدیت کی شراب پلا کہ وہی ان سے لیے حقیقت ہے۔ مجاز کی شراب پینے پلانے کا زمانہ گیا :

> تھ کو خبرتہ ہیں ہے کیا ؟ بزم کہن برل گئ اب ز مُندا کے واسطِ ان کومے مجاز دے

اس کے خیال میں اہل مشرق کو بالکل نئی قسم کی نے اور مے کی صرورت تھی ، ایسی نے جس کی نواسے دل سینوں میں رقص کرنے لگیں اور ایسی مے جو جان کے شینے کو تکھلاوے : ی که دل ز نوایش بسینه می رقصد می که شیشهٔ مال را دید گذاز آور

دوسرى جُكراسى مطلب كواس طرح سال كياب:

بهر زمانه اگرچشم تو بحو مگر د طربق میکده وشیو که مغال دگراست من آن جهان خیالم کفطرت از لی جهان بلبل وگل راشکسف ساخت از

یورب کے قیام کے دوران میں اقبال نے دیکھا کہ وہا سعقلیت کے خلاف زیرد رة عمل رونما موجيكا بهاورساً نشفك جبريت كى مكدارا ديت او مقليت كى جسكم وهدانیت کا فلسفه مقبول ہے- ارادیت ( والینشرازم) اور وحبان ( ال میوش) دولو س انسانی نفس کی آزادی کاصول کوتسلیم کیا گیا تھا۔ یہ دونوں فلسف اد بیت کی جرميت محمقاط مي مذاي اور اخلاق عليم سيم أمنك تهاور ان مي انسات كيلي اصلاح وترتى اورأمميد وآزا دى كابيغام يوسشيره تعا وقبآل التصورا سے متا تر ہوا۔ بونکہ خود اس کا ذہن افعال اور تخلیق تعان سے مغربی ملم دھکست سے ن اترات کو اسلامی زنگ میں رنگ دیا اور بڑی خوبی سے مغربی افکار پرشرتی روعا۔ كا غازه ال ديا مشرقى اورمغربى علم وفكر يع يومركب بنا وه اس كالياب يوسكم اس محے منافے میں اس کا ذوق اور فون مگر تھی سرایت کیے ہوئے ہے اس کیے ہم اسے اس کی روحانی تخلیق کهه سکتے ہیں۔ اس کا ذہن انتخابی ڈہن تھا اسکن وہ چوکھی کھی دوسرو سے لیتا تھا اس پر اپن شخصیت کی چھاپ سگادیا تھا۔ اس استکو دراصل نهده اہمیت ماصل نہیں کہ اس کے فیضان سے سرچشموں کو دریا فت کیا جائے بلکہ یہ وكيمنا علبي كداس فيحتلف ذبهني اور روحاني عناصركو ابيغ دل كي آيخ بين تيكم سميا شكل وصورت عطاك اور اين فتي وعدان سے الفيس كس طرح في اندازيي معنی خیز مثایا. امیلای مفکر د<u>ل اور شاعردل عب اس نے سب سے زا دہ! تر</u> مولانا رقم کا تبول کیا۔ اٹھیں کی مبری مین سے افلاک کی رومانی سرکتب كى تفصيل جا دير نامه عين عيد اقبآل كى طرح اولانا روم كا تصوف بين تترك عيد

اگرچ خودی کا ان سے پہاں وہ مفہوم نہیں جواقبال نے اسے دیا ہے۔ بھر حوالانا محربہاں ا ورائیت اور بمداوسی فلے دونون کی جنگیاں نظر آتی ہیں ۔ بہاں بھی اقبال نے أشخاب سے کام لیا اور ان کی منوی میں سے دری چیزی کی جیں جواس کے اپنے تفتورا سے ہم آ ہنگ ہیں۔ اسلامی حکما میں ابن مسکور، این فرتی اور عبدالکریجیلی اور عربی مفكرون مين فيقي نيقي، بركسون ور دارد اورشاع دن مي كوئ كاثر اتبال کے تکرو فن میں تایاں ہے۔غرض کہ ان سبھوں کے توانا اور متحرک تصورات کو ا تماّل تے آبک نے قالب میں ڈھال کر اپنی شاعری کی صورت گری کی۔ ان مکما کے خیالات کواس نے اپنے عذبہ و تخیل کا اس خوبی سے جز بنایا کہ وہ اسی سے ہوگئے۔ البال نے عافظ كا كرا مطالع كيا تعاد وواس كے بيراية بيان كا دلدا دہ تھا لیکن وہ محسوس کرّنا تھا کہ میں جماعت سے اس کا تعلق ہے اسے سکون و افلینا ن سے زیادہ میجانی اور مذباتی کیفسیت کی خرورت ہے جراسے مقاصد کے حصول پر اکساسکے۔ وه اینے ارد دے اور افتیار کو برناسکھے حس کے بغیر ترقی اور اصلاح مکن نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اقبال نے ہو زندگی کی حکمت پیش کی وہ اجتماعی معنوب کے فيّ ا تبات كا زير دست كارتامه بيريس كي مثال مشرقي ا دب مين نهبير ملتي - خود مورتا روم جن كى مريدى ير اسر فخرتها برى منه تك اجماعي مقصد يستدى سالملد تھے اوراگر وا قف تھے تو کو تی واقع نقوش ان کے دہن میں نہیں تھے۔ میں سمجھا ہو اسلای ادب کی تاریخ میں کسی زمانے میں کھی تخلیقی ادب کو اس انداز میں تہیں میش كي كياجس اندازيس القبل في اسع بيش كيار اس فيمولانا روم ك خيالات كي نى تعبير د توجيه كي أوراس ضمن ميں جوئلة آخرينياں كيں ان كي مثّال نہيں ملتى ۔ اس سے خود اس کے قلب و نظر کی وسعت الرائی اور توانائی کا ظہار ہوتاہے۔ اس نے مولانا روسم سے بہت کچھ لیا اور اپن تبیر و توجیب سے انھیں بہت کچھ دیا بھی۔ اس قدولانا کے خیالات کے لیے ما فظ کا بمرای بیان اختیار کیا، خاص کرائی غ الول ميں - اس طرح اس كے يہاں مولانا اور مافظ يہلو بر يہلوائے جاتے ہيں .

اقبال كومتعتوفاته شائرى اورهاس طورير ماتقطيريد اعتراض تحاكداس كيديوزو علائم سے اسلامی تہذیب کی بنیادیں متر لزل ہوگئیں - مشرق وسطے اور ایران مے صوفیا نے فلاطینوس اسکندری ( بیاسینس ) سے باطنی فلیفے کی پیروی کی مسین الاخراق شهاب الدين سهروردي في اسع اين تصنيف و حكت الاشراق مي مرتب كري وحدت وجود كو نظام كأننات كى مورت عين بيش كيار اس ك نز ديك ذات واجب نورمحص بيرحس كااشاع بالشراق تمام كأننات مهتى مين نظراتا ہے۔ کا ننات کے نظم میں شرر تائج بائی حاتی ہے جوروب کی سے لے کر اوسے کک مختلف شیون میں ظہورید کے بوتی ہے۔ علم کا نفام یا بھی کشش سے قائم ہے۔ یه پوری بحث افعاهوں اور فلالمینوس سکندری کے پہاں علمی تجربیہ محا نداز میں ہے۔ان کے پہال عشق ومبت کی گر بی اور سپردگ نہیں یا ٹی جاتی -اس کے بیکس اسلام تصوّف میں نوافل طونی تصوّرات مع فیس اٹھانے کے بعد انھیں اپنے طور يرخ رنگ مين دهال ليانكيا. قرون او اي كيصوفيا مين بهي عشق و محبت كي شدت ملتی ہے۔ ان کے بہان عشق و مبیث ترکیز باطن کے لیے لاڑی قرار دیا سی۔ موجودات میں قطری طور پر چکشسش با ن عاتی ہے دمی عشق ہے۔ حق تعالا نورالانواراور کائنامت میں سب سے زیارہ حسین براس لیاس کی متب انسان کوجومسرت عاصل ہوتی ہے دہ کسی دوسری منے کی محبّت سے ہیں ہوتی-عكمت امتراق كي برولت دعدت وجود كے فيالات متصوفا نہ شاعري كاجز بن كئے۔ خود اقبال كے مرشد مولانا روتم كے پہال فلسفة اشراق كا اثر موج دے إقبال ک طرح مولانا کے بہاں تھی عشق ارتقام کا محرک ہے۔ تنوی میں می تصبور مختلف می رتاب میں بیش کیا گیا ہے کہ ہرانسانی روح ندات مدا ہو کرامس کی طرف لوٹ جانآ جا ہے؟ مركبيه كو دور ماند از اصل تونيش الميز .... باز جوید روزگار وصسل فولیشن نریرین غرض که شعرامی تصوفین نے دحدت وجود اورعشق ومحبت کے بارسطی

جن خيالات كي ترويح و الشاعت كي وه اسلامي فكركاجر بن سكر - أقبال مع فيال ب کہ متصوّق نا نہ شاعری مسلمانوں کے سیاسی انحطاط کے زمانے میں میدا ہوئی ۔ جب کسی جاعت میں توت و اقتدار اور توانائی مفقود ہوجاتی بے جیسا کہ تا تاریوں کی نوٹ کے بعد مسلمانوں میں ہوگئی، تواس کے نز دیک ناتوانی حسین دیمیل ہے بن جاتی ہے اور ترک ونیا کے ذریعے سے وہ اپنی شکست ا وربے علی کو پھیانے کی کوشسش كرتى مر بنانچرا قبال نے استے خطر بنام سراج الدين بال لكھا ہے: " حقیقت یا بر کرکسی شب یا قوم کے دستوراسل و شعار میں باطني معنى تلاش كرنايا باطني مفهوم يبيدا كرتا صل مير اس وستوسال كومنخ كردينام - يه ايك نهايت مثل طريق تنبيخ كام - اور يه طربي ويى قوش المتياريا ايجاد كرسكتى بيس بن كى فعرت كوسفندى ہو۔ شعراے عجم میں بیشتر وہ شعرا ہیں' جو اپنے فطری میلان کے باعث وجودی فلینے کی طرف مائل تھے۔ اسلام سے پہلے بھی ایمانی قوم میں یہ میلان طبیعت موجود تھا اور آگرمیے اسلام نے کھھ عرصے محک اس کا نشؤ و تانہ ہونے دیا، تاہم وقت پاکر ایران كاآبائي اورهبني مُداق الجعي طرح سے ظاہر بوء أيا بالفائد ديكرمسلمانون میں ایک لیسے لٹریجر کی بنیا دیڑی جس کی بہنا وحدت الوجود تھی۔ ان شعرائے تہایت عمیب وغریب اور بظاہر دل فریب طريقول سے شعائر اسلام كى ترديد وتنسيخ كى ہے اور اسلام كى مرممود من وایک طرح سے مذموم بیان کیا ہے۔ اگر اسلا افلا كويراكباب توسيمسنائ افلاس كواعلا درج كى سعادت قرار دیں ہے۔ اسلام بہاد فی سبیل اللہ کو حیات کے لیے ضروری تعسور مراجا توشعراع عم اس شعار اسلام ميس كونى ادرمعى " الماش كرت بين - مثلا :

غازی زیے شہادت اندرنگ و بوست غافل کیشہیوشش فاصل تر از و ست در روز قبیاحت ایس با و سے ماند این کشتر شمن است دائل کشتر دوست

یررباعی شاعران اعتبار سے نہایت عدد ہے اور قابل تعربی گر انصاف سے دیکھے تو جاد اسلامیے کی تردید میں اس سے زیادہ دل فریب ادر فوب عورت طریق اعتبار نہیں کیا جاسکتا، شاعرے کمائی یہ کیا ہے کہ جس کو اس نے ذہر دیا ہے، اس کو احساس بھی اس امرکا نہیں ہوسکتا کہ تجھے کسی نے زہر دیا ہے بلکہ وہ یہ سجعتا ہے کہ تجھے سب حیات بلایا گئے ہے۔ ہو اسلان کی صدیوں ہے یہی سجھ د ہے ہیں ایک

اقبال کا بنیا دی اعتراص ما قفار بر ہے کہ اس کی دنیا کی ہے ثباتی کی تعلیم اوراس کا دہرانہ پیرائے بیان سخت کوشی اور زندگی کی عدد جہد کے منافی ہے ۔ اسس کی خوش باشی اور عشق و مجت کی شاعری سے اندلیتہ ہے کہ نوجوانوں کی عمل کی صلاحیت مفلوع ہوکر رہ جائے گی ۔ اس کی تسلیم و رضا کی تعلیم اور رندانہ ہے خودی لوگوں کو فلط راستے پر ڈال دے گی اور اجتماعی مقاصد ان کی نظروں سے او جبل ہوجائیں گے۔ اقب سے پہلے ماتی نے عشق و عاشقی کی شاعری کو سلمانوں سے انحفاظ کا سب ترار دیاتھا۔ اس بیس شک نہیں کہ موان عاقبی اور اقبال دونوں سے بیش نظر اصلاح تحقی اور دونوں سے بیش نظر اصلاح تحقی کی شاعری کو سلمانوں سے ایکن کی تنظر اصلاح تحقی کی شاعری کو سلمانوں سے بیش نظر اصلاح تحقی کی اور دونوں سے دلوں میں اقلام اور درو مندی تھی۔ میکن کسی زبان کوئٹی تخلیق کی اور وہ اپنے مدود کا تعیق خود اپنے اعمرونی اقتصالے سے کرتی ہے ۔ اس مرار خودی میں اور درونی اقتصالے سے کرتی ہے ۔ اس مرار خودی میں ایک اور دی اقتصالے سے کرتی ہے ۔ اس مرار خودی میں ایک اور دی اقتصالے سے کرتی ہے ۔ اس مرار خودی میں ایک ایک تعین خود اپنے اعمرونی اقتصالے سے کرتی ہے ۔ اس مرار خودی میں کی جاسکتی۔ فتی آزادی ذوتی ہے درار اس ایک اور دی اس میں کی جاسکتی۔ فتی آزادی ذوتی ہے درار اس ایک کودی کے درار اس میں خود اپنے اعمرونی اقتصالے سے کرتی ہے ۔ اس مرار خودی میں کی جاسکتی۔ فتی آزادی دوتی ہے درار اس کی کودی کے درار کی خود اپنے اعمرونی اقتصالے سے کرتی ہے ۔ اس مرار خودی میں کی جاسکتی۔ فتی آزاد کی دوتی ہور کودی کے درار کی خود کا تعین خود اپنے اعمرونی اقتصالے کی کون کی کور کی کور کی کور کی کا میں کور کی کور کی کور کی کی کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کر کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی

له خطوط اقبال ، ملد ا رض ۷- ۳۵ .

ديبابي برجب بهت اعتراص بوئ تويه ميع عدا قبال في اسع دوسر اولين سے خارج کر دیانکین اس نے اپنی را ہے تہیں برنی۔ چٹاپٹر اس وقت سے لے کم سرح سك عام طور يريد فيال بايا عالم برما قطاور اقبال ايك دومرك كي ضد یں اور اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کومات سے تولاری طور پر وہ دوسرے کی عظت كامنكر ہے۔ یہ نقطہ تفطر فقیہا نہ ہے، فنی اور ا دبی نہیں۔ فتی عظمت کے منتلف اسباب ہیں۔ اس کا امکان ہے کہ دو فن کا رول کے اختلاف کے بوجود دونوں سے تخلیقی کا رناموں کوتسلیم کما جائے اوران سے سرّت و بھیرت ماصل کی عائے فنی تحلیق کی تفہیم اور برکھ ئیسطرفہ نہیں ہونی جاہیے۔ فن کا رون کی تخلیق الك الكساردب دهارتى ہے جس سے ان كا اصلى جو مرتماياں ہوتا ہے - بھر اس كا یمی و مکان سے کد دونن کاروں کے بیض امور میں اختا ون کے باوجودان کیفن دوسرے خیالات میں اتحاد واشتراک کے عناصر موج و ہوں اور وہ دونون ایک \_ دوسرے سے اتنے زیادہ دور مذہول جتنا کرعام طور برسمھا جاتا ہے بشالا مانظاور 🏅 اقبآل د دنوی کے بوال عشق فتی محرک ہے۔ ما قط کاعش مجاز و حقیقت کا ہے اور ا اقبال كا مقصدت كالس فرق كي اوجود مشرك في خرك في مركفين ايد ومرسع قريط آتا في تخليق بير جس طرح كوني تصوّر بيميل اور فالص هالت بين نهيس بوي، اسی طرح جذبه وکریهبلوی پهلوموتود ر سنته بیب ۱ در ایک د دسمرسے پر اثرانداز ہوئے ہیں۔ نعض اوقات ان کی ترکیب و امتزاج سے ان کی قلب ، ہمیت بوجاتی ہے۔ شاعری میں جب وہ لفظوں کا جامہ زیب تن کرتے ہیں تو لار می ہے کہ ان پر فن کا ر ك فكرواسلوب كارتك پيژه هائے كوئي شاعر بالكل نئي بات نهبيں كہنا۔ وہ ير ٓ انی باتول بئ كو ابنے سلوب اورطرز ا دا سے نیا بنادیہاہے۔ انسانی بخربہ فكر وفن بيں اكتر اوقات ويبحيده بوتا ہے. كمبى اس من فكرغالب بوتى ہے اور كمبى مزير دوجدا سهمي تنبل كا زور بهوتام اور مجي تعقل كاعظيم فن كار ان سب نفسياتي عناصريس امتزاج و تركيب بيداكرتام- بيرجى يه بوتات كدان مين سعكوني ايك فرياده

نايان ومِنْ آيم. اس كالخصار اس يرب كن كاركا تجريكس فاص لمحين وجوديس آيا اوراس کے فارجی اور اندرونی محرک کیا تھے۔ شاعران ا دیکا جاہے کھ موضوع ہوا فن الحاظ سے ده، س وقت موٹر اور ممل اورمنی فیز مواج بب محاس کی تحیی تفهیم بوسے تخیل كى دفرا لى كے بغير فكرد جذب كى ميزش ادھوري مى بى جادد اس كى تقبيم نتى تخليق كى گہرائی میں نہیں اُتر سکتی۔ اتعبال کے فن میں تنیلی فکر اور اجتماعی آبٹک بڑی خوبی سے ہم امیز ہیں۔ وہ عقب جزوی کا عولانا روم کی طرح زبردست نقاد تھاا دراس سے مقاعے میں س نے جذب و وجدان یاعشق کی برتری کو طرح طرح سے بیان کیا۔ لیکن مید عجیب بات ہے کہ اس کے با وجود وہ ہمارا سب سے بڑا تعقل بسندشاع ہے۔ ہیں تو يهال تك كهن كو تيار بول كرآرد وتو، ردو، فارى مين يعي ايساتعثل بشر(الْ ككسيج ل) شاع تنبير يبدا موار بيضرور ب كرس كالعقل تحليلي يامنطق تنبي بكرتخيل وروجراني ہے۔ اس کے کلام بیں سی حقائق کا بس منظر کسی شکل میں قائم رہتا ہے پہار يك كداك كي فارسي إوراً رد وغرالين مين اس مع مستشنا نهيس بين اس كريفانية عافف كربها وكي مسقل نظام تصورات نهيس جيعقل كى روى س يرواعاسك وه فالص جذب كاشاع ب- اس كي جذب سي الركسي جيزك آيترش بي تووه ال کے ذاتی ادر شخصی تجربے ہیں جن میں کوئی جماعی آ ہنگ نہیں ملآ۔ اس کے پہا ں عقل و وجدان كا تضار نهي جيساكه مولانا رقم اور اقبال كريها ب سير- حاتفاكيها اس كے شاعرانہ تجربے كى دورت مكل ہے عقل بھى وہى كہتى ہے جو وجدان كہتاہے -اس کی آواز دل نواز، دهیمی ا درشر لی ہے- اعتدال ایسا کہ نہ ہیجا ن ہے شابند آ ہنگی۔ حافظ کے پہاں جلال اور جال دونوں نہایت ہی پُراسرار اور دل نشیں ندر میں جوہ افرونہ ہیں۔ مکمت بھی ٹرم اور ٹازک اشاروں میں جال سے شریں اپنا شرطاتی ہے۔ الیی فتی ومدت فارى اوراً ردد كى شاعر كے بهاں نہيں - اسى دجرسے مافعے يراسرار تغرِّل کے سامنے ہر آمیے کو اپنا سر تعکانا بڑا۔ اس پر اعتراض کنے والوں میں مسی نے مجى اس سے افكار تہيں كياكوشاعرى صرف لطيف جذبات كا اظهار نہيں بلكران كى غذا

یمی ہے۔ اس سے انسانی روئ کو جومرور اور الیدگی ماصل ہوتی سے وہ ادب کی کسی صنف سينهين بوتى فشاعرى كاحسن طرز إدايا جينت مين يوسنده سيد اسمين بيجيديكى بي موتى مع اور وحدت معى جيد كافى بالبرّات كونا جاسي- احساسات كى توالائى سمكر وعدت كي شكل اقتيار كركيتى بيد - دراصل اسلوب ادر ميكت اس سے عَدا نہیں - یہ فالص ذہن اور ذوتی بھیرے - فطرت ساس کا وجود نہیں - اگر کو ل فطرت كرسيت واسلوب كى بات كري تويه استعار مد ك طور يرتو مكن بدليكن اس حقیقت نہیں کم سکتے۔ فطرت ہو کہ میرت سے فحروم ہے اس لیے وہ این آپ کو کتیرا توسکتی ہے لیکن انسانی ذہن کی طرح تخلیق نہیں کرسکتی ۔ چٹانچرکسی شاعر سے اسىوب وسيت كفل نهيس موسكتى - يهى وجهد الماقط كيعد خود المان من ال کے اسلوب کا تبین نہوسکا۔ باب فغانی شیراری نے مافظ سے طرز کو بھوڑ کر تغزّل بن فکر كى آيىزىڭ كى اورايك شئے اسلوب كى بناۋالى - كىرى عهد كے " تازە كويان مېند" نے، جن میں ظہوری ، نظیری ، عرتی ا در فیقنی شامل ہیں اسی نے اسلوب کو ایٹایا۔ بعد یس بہی سبک ہندی کہلایا۔ اس بیں شرمعتری کی روائی اورصفائی ہے اور نہ صآفحذ کی تناكت ، لطافت اورهنگى . تفكر كرساتي نفقى بيجيدگى اورمعنوى أيحا وُ لارى بيرجو اکبری عہد کے سب شاعروں میں کم دبیش موجود ہے ۔ خیالات کی بیجیدگی میدکرے يهال أتبائي تسكل مين نظراتي مي - غالب اور اقبال في بيدل ك اوجل اسلوب کو چھوٹی کر اکبری عہد کے اسا تذہ کی طرف رجوع کیا جو ان کے مخصوص طرز ا دا میں نمایہ سے۔ افبال کے بہاں جو بلندا ہمنگی ہے وہ مقصدیت کی اندرونی معنوی لمبر سے بم آ ہنگ ہے۔

فَن كار كَ صِن ٱ فُرِيْ يِر رَائِ اور حالات كا الرَّيِرْ الدَرْمِي ہِدِ مَا فَظ كَرَدُانِ الرَّمِي اللَّهِ عَلَ اور اقبال كے زمائے مِن بِرُا فرق ہے۔ فن كا مافذ وه كُشْ كَمْشَ ہِدِجِو فَن كاركو إِنِي دَا ۖ كِعلاوه أَسِنْ عَهِد كِمُعامِثْرِيْ اور سِياسى حالات سِرَبَا پِرْقِيْ ہِدِ ۔ اقبال كُفْنَى كُلْيْق يربن حالات كا اثر بِرُا ان كا بِم اوپر جا كُرُه لے چكے ہیں۔ حافظ كے زمانے مِن ايران مِن

سای انتشارا درابتری هی شیرازیس ائے دن مکومتوں کا تخته النتا رہتا تھالیکن میں تہذیب كے مبائے ميں حافظ نے انتھ کھولی، اس ميں کوئی ختل نہيں پسيدا ہوا متھا۔ اس وقت ايران س اسلامی تهدیب کواس قسم سے خطرے دربیش نہیں تھے جوسیاسی علامی کا لاز می نیتجہ ہیں ۔ تیمور نے اسلامی مکوں کو اپنی ٹرکہ زیوں سے خرور دریم بریم کر دیا تھا لیکن اسلامی تہذیب کے چوکھٹے میں کوئی رفتہ نہیں بدیا ہوا۔ توت واقتدار کے معکر سے ایس کے تھ اغیروں کے نہ تھے۔ تیمور کی حکومت روس ا درجین کی سرحدوں کے بہتے بھی تھی عثمانی ترکوں نے وسط بورب میں ویٹنا تک اپنی فتو عات کے جھندے گاڑ دیے تھے۔ ہمند دمستان میں خلمی اور تفلق حکم انوں نے تقریباً پورے ملک کوم کزی تھو كا با جكرًا ربناليا تعار غرض كرمشرق مع مغرب يم مسلمانوں كے سياسي افترار كا بول بالا تهااور اسلام تهذيب كي بنيادي مفبوط تعين و اقبال كي مفيركا نت ته مغربي سامراج تهاء مافظ كي تنقيد كارُخ ان كي طرف تها جو دين وتمدّن كي بيشواني كے روے دار تھ اور اينے افلاتي عبوب كورياكارى كے ليادے ميں چيليتے تھے۔ ا تبال سیاسی غلای سے نجات دلانا جا ہا تھاا ور حاقظ کے بیش نظر معاسشرتی زندگی كطهارت تقي - اس في علما ، صوفيا ، زابر ، واعطشه اسب كوايي شيري طنز كا نشانه بنایا ادر ان می قلعی کھولی۔ شا وشجاع کے زمانے میں خواجه عماد ایک مشہور فقير تمير وربا دشاه كو ان سررس عقيدت تلى - ان كى تمان كى نمازكى دمكيها دميمي سر تفكاتي ا درامهاتي تقي جيساين الك كي طرح ركوع وسجود يس مشنول بو. توكول يب عام طور پرمشہور تھا کہ خواج بھا د کی بٹی بھی عبادت گزار ہے۔ خواج عماد نے اور دوسرو كرساته شاه شياع كو ما فَظَ كي آزاده روبي سے برظن كرديا تھا- ما فَظ نے اپني ايكن ل میں تواجه عماد کی ریاکاری پر اس طرح طنز کیا:

> دی کب نوش فرام کجا میروی بایست غره مشو که گریه زایم نمساز کر د

في اور جالياتي تخليق كر خرك اور اساب سيدو اي - ال يربيس اندرد

ہیں اور لیض خاری ۔ اندر وٹی اساب کا تعلق فن کار کے مذیبے سے اور خارجی اسباب كامعانشرتى ماحول سے - بھريد دونوں قسم كے اسباب ايك دوسرے سے بالكل الك نهيل بكرايك دومرے كے ساتھ كتھے ہوئے ہوتے ہيں۔ كتھے موئے بھی ایے نہیں صبے دوعا مدیجری مم آمیز ہوتی ہیں بکومترک اشیا کی ار مروط-دونول کی حرکت ایک دوسرے کو توانائی اور قوت بخشی ہے۔ دو نوں کی وهدت فن كاركونخليق يرا بهارتي ب فن مين حقيقت عاضره كاير توكسي مستشكل مين صرور دکھائی دیتا ہے - فن کار کے تجربے کا تعلق لازی طور پر اسے زمانے سے ہوتا ہے ۔ وہ یا تو ایٹے ذمائے کو قبول کرتا ہے یا اسے رد کرتا ہے ۔ غرض کہ دونوں حالتو یں وہ اپنے زمانے سے وابستر دہتاہے ۔ اس کا تجربہ حب اپنی بلندی پر مینی آہے توروعاني صورت افتيار كرليبام. شاع ايناس ردهاني تجرب كو يفتلون كا عامه پہنا کا ہے جو اسے معاشرتی زندگی عطا کرتی ہے۔ شاعر اپنے عذبہ و تخیل کے اظہار کے لیے زبان ، ماحول ، تاریخی روایات اور تہدیبی نفسیات جو اسے وریٹے میں ملی ہیں ان سب سے خرف نظر نہیں کرسکتا ۔ان سب سے عجوعی اثر سے اس سے فن کا خمير تيّار موتاب بير خركوسيهم اوراس سيتطفث اندوز بوتے كے ليے ان سب ا ثرات کا بخریه اس طرح مکن تهیں جیسے کیمیا وی طور پر ما ڈی اسٹیا کا کیا جا آلہے۔ شاعری مکالمہ ہے شاعر اوراس کے زمانے کے درمیان - بے خود کلای مختف شاعر ف س مخلف روی افتیار کرتی ہے۔ مانظاور اقبال دونوں عشق کی بات کرتے میں۔ اقبال عشق کی قوت محرکہ معانقلاب بدا کرنا عامِما ہے۔ عافقط کے سامنے کوئی اجتماعی مقصد ندتھا۔ دوعشق کے ذریعے نشاط ومسٹی کا اظہار کرتاہیے جو كانى بالزّات ، يرمجاز ا در حقيقت دونول بن قدر مشترك ب- اس كا الر کوئی مقصدے توسواے انسانی روح کی آزادی سے اور کو زہیں - حافظا درانیال دونول روح کی آزادی کے مقعد میں متحدیس سکن دونول کے حصول مقصد کے درائع مختف میں۔ دونوں نے اپن شاعری اور وجدانی بھیرت کے توسط مطلق

حقیقت کا مثا بده کیا- میرد بنی تجزیه نهین بلکه برا فراست دو برو مشایده ب - دونوی تجالیاتی تجربه مذبر و ومدان سدائي غذا حاصل كرما ہے۔ ذري تجرب عي حقيقت ، سكون وجو د كُشكل مين سامني الله عند اس سے بلكس وجدانى المتزائ مين فن كار حقيقت كالتحك مالت میں مشاہدہ کرائے۔ اقبال سے مشاہرے میں وجدانی تحربہ تعقلی عمل سے خالی تہیں۔ عافظ کے بہاں تعقل میں وحداتی ہے۔ وہ جب " فکرمعقول" کی بات کرتا ہے تو یحی تعقل سے زیادہ جذبہ و وجدان اس کے پیش نظر وتا ہے۔ وہ جذبے سے تہمی بعى ابيت اب كوعلا عده نهبي كرسكتا وه فاطر فجوع "كاكتنا بي فوايش مندكيون مد ہو، جذبہ اس کے کلام میں جوش ،گری اور حادث یسید کر دیتا ہے ۔ اپنی ڈاٹ میں يرُسكون استغراق ما فَظ م لِيمكن ب اورنه اقبال سے ليے۔ ايسامحسوس بوتا ہے کہ جیسے جالیاتی تجربے کی سکون آخر ہی کو جذبہ یا مال کر دیتا ہو۔ ما فظ اور اقلب ل دونوں کے بہاں ور فاص کر حاقظ کے یہاں ہمنت الوضوع اور جذبہ شیرومشکر ہیں۔ اس طرح فن تخلیق عالم گیر اور ایدی بن جاتی ہے۔ اس کوفن کی جر لیاتی قدر كہتے ہيں - سب بمكس فئ شارے سے متاثر ہوتے ہيں توہئيت، مومنوع اور مذب كوعلامده عناعده نبس محسوس كرية كيونكدان كالكرج سرع عرضها وجوديا في تبيي رمياء دراصل ان کی لطبیف آمیزش انھیں ایک آزا دخلیقی کل بنادیتی ہے ۔ بعض او قات فن كاركسى فارى واقع يا حقيقت كالرُّك كر است اين عذب كاجر بنائات و منت اورطرز ادا کی فواد پر چره کر جب لیاتی شکل میں جلوہ قلن بوتا ہے۔ اسس وقت يركها دسوار موهاما بعركرفن عليت عذبه بريااس ي فارجى بمنت جومارى تفروں کے سامنے آئی ہے ، اقبال نے فارق احوال کی مقصد پسندی کو پی فظم" سمّع ا ورشاع " مين اين جذب كاجزينا ياسي - اس كى رمزيت ا ورهبن ا دا ملافظم و-شمع شاعركواس طرح فطاب كرتى ب :

جمد کو جو موج نفس دیتی ہے سفام اہل لب اسی موج نفس سے ہے فواہرا تا یں توجئی ہوں کہ خفر مری فطرت میں سوز تو فروزاں ہے کہ بروافوں کو ہوسو داتر ا کل برامن ہے مری شب کے ہوسے بری تن ہے ترے امروز سے ناآسٹ فرداترا دوسرے بندیں استعارے ، در کمناے کوسموکر اس طرح ہیت آفرنی ک ہے :

تعاجنمیں دوق تماشا دہ تو رفعت ہو پکے

اجھوں دوق تعداد عام کیا تو کی
اجھوں دہ پُرانے شعد آت م آ کھ گئے
ساقیا محفل میں تو آتش بجام آیا تو کی
ہ فرشب دید کے قابل تی بسمل کی تراپ
مجمدم کوئی اگر یا لاے یام آیا تو کی
بعول ہے پر وا ہیں تو گرم نوا ہو یا نہو
کارواں ہے جس ہے آواز درا ہو یا نہو

اقبال نے اپند دونی تجربی کولمی و صوت کالیاس اس نے بہتایا تاکہ اس کے دل میں جو آگ پر می دب رہ تھی اس میں سے ایک سٹرارہ یام رہویت کالام میں اپنے جذب کو دوسروں پر کھی طاری کرتا جا ہتا تھا۔ اس سے لیے اس نے اپنے کلام میں ہیئت ، موضوع ، ور جذبہ وتحیل کی وصرت پیدا کی جس میں بہیئاہ جذب وسٹسنے : تو بجلوہ در نقابی کو تکاہ بر نشابی مرشن اگر شنالم تو بگو دگر چہ جا رہ خرب کو بحلوہ در نقابی کو تکاہ بر نشابی میٹ شعلہ کم نگر دد ترک سستن شرارہ خربے نے دام کہ نگر دد ترک سستن شرارہ اس مقصد پسندی میں جذبہ نے خرد کو اپنے سامنے رکھتا اور اسے اپنا دازداد

بنانا چام آئے:

اے کرزمی فزودہ گری آہ و نا لد را زندہ کن ، زمداے من فاک بزار سالدوا

فید کر کرفتہ را از نفسم گرہ کت ی تازمکن از نسیم من داغ درون الله را

اقبال کے نزدیک مقصد پسندی ہی میں حسن اور حقیقت بہاں ہیں۔ مہمن اگرننا لم توجو دگرچہ چارہ ، اس کے برفلات حافظ فاری حقیقت یعنی معشوق کو جب

اپنے جذبے سے وابستہ کرتا ہے تو وہ دُنیا جہان سے بے نیاز ہوجاتا ہے ۔ یہ درول جُنیا کاک ل ہے ۔ محبوب کی زلف میں گرفتار ہونا اس کے نز دیکیہ آزاد ک ہے ۔ دراصل بندہ عشق دونوں جہان سے آزاد ہے :

فاش ی گویم داز گفته منو و دلشا دم بسنده عشم و از بهر دو جها ساترادم گدای کوی تو از بشت فده متعقیب اسیرشش تو از بهر دو عالم آزاد ست جالیاتی تجرب فالعی تجرب بی بی بهراس عنصر کو گر دیا جاتا ہے جو ده فود نہیں ہے۔ اس میں و مخلیقی لمح بھی آتے ہیں جن میں ابدست کی نشا نمری بوقی مع در بیرن میں ابدست کی نشا نمری بوقی معرب برا می در من میں ابدست کی نشا نمری بوقی در معرب میں جذب ، بیت اور موضون کی شلیث ایک دوسر سے میں خم بوج بی بر جالیاتی و مسار سے ذم نما می مناصر بواس و مدت میں نہیں سموے گئے مدا مدہ کر دیے علاقے میں و مسار سے ذم نی مناصر بواس و مدت میں کھود میا ہے ۔ کھو جانے کے بعد نجر سے وہ این آب کو اس میں باتا ہے۔ دہ محسوں کرتا ہے کہ اس تی خلیفی آزادی اور اس کی افراد میت زمانے کے خل اور رز ممل کا کھیل ہے۔ وہ زمری کے آبر دشن و تا آپ کی انسان می تخلیفی آزادی شور کو ایک دو سرے کے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی تخلیفی آزادی شور کو ایک دو سرے میں مودیت ہے۔ خاس کی انا کے صدود ہیں اور زاس کے فن کے مدود ہیں اور زاس کے فن کے مدود ہیں اور زاس

عالم آب و فاک را برممک دلم بسای روشن و تارخولش ماگیرعیار این چنین روشن و تارخولش ماگیرعیار این چنین

فن کارینے وجود کے معروض کو جربہتے ہوئے چشے کے مثل ہے، اپنے جذب دل کے پیٹے سے دوکھ کی کوشٹ شرکا ہے اور جب اس میں تھیرا اُوک حالت بسیدا ہوجاتی ہے تو اسے اپنے شعور و وجدان کا بخز بنالیتا ہے تاکہ اس کی مدرسے تحلیق جمل کرے ۔ وہ داخلیت میں خارجی حقیقت سے بس منظر کو بیوست کرتا ہے جو انسانی دجود کو برطرت سے گھیرے ہوئے ہے ۔ اس طرح دروں و بروں کا انتہاز جا بیاتی تحلیق

میں دے ماتا ہے دورتجر بے کی ممل د صرت ظہور میں آتی ہے۔ تن کار جالیاتی ، حساس کی خا لحرکیض : وفات خود اپنے وجود سے بالاتر ہوجا آ ہے۔ یہ وجود سے گریز تہیں جکہ شحیہ ا ور دوران كا اس مين دوب عاما عيد يوسن كتجريد كاعام كيراصول ب- حا قط کے بہاں حسن کی طرح مجنت میمی جمالیاتی کیف ہے۔ اقبال کے بہاں حسن اور مجنت سے احساس میں تعقق و شعور کو دفعل مع جس کے ذریعے سے جزبہ غارجی مقیقت کے ساتھ اپنے کو و بستہ کرتا ہے۔ دونوں کی فتی مخلیق میں ہمیت ، موصوع ،ورجذ مج الاالسالطيف امتر الاب كالورية اسان نهيس اس كي تنهيم كل كي حيثيت سعى دسكى سب - در اصل فنى شخليق وعي زي جيت سرفي الم الرسم منامكن ب تحليل وتجزيه الصمني روسلة بي - بيت الموهنون ا ور عرب ك تخيل فلهيم ايك س تھے بی مکن ہے کہ بغیراس کے تناسب اور موز وشیت کی دخری اور علامتی کیفیت كا مساس نهيي بيوسكاء شعرك من نقل نهير حكيم ألياتي بيت إي جس مين ميت او حسن واكويرًا وشل مع فن كابنيادي اصول يهي سهد مباسيه شاعري مياموسيقي، و سؤرى بو يا نن تغير مجسم سازى بوياناتك وسب بين معنى فيز بيت كااعول كادفرا سير- يبي ان كة تناسب ا ورموز ونبيت كا شامن عرب سے عزب کے اظہار میں مدومتی ہے ۔ بنیر ہمئیٹ کے عذب تود اینے اندر کھٹ کررہ طے گا۔ اس کے انتہاریں روانی اور ترتم ہمیت بی کی دین سے - عاقبط کے تغر ال میں من اوا اور مهنیت اینی مغران کوپینچ گئی جس کی شاب فاری اور اُرد و سیکسی دوسر شاعرکے بہاں نہیں ملتی۔

استبه مونانا روتم كوطرز ادا اور بئت بين وه بدندمقام تهي طابو عافظ كو عاصل هے مولانا روتم كے معافى اور موضوع تها بيت بلت اور اندانى ، فاديت كے حامل بين ليكن ان كى شنوى اور غزليات بوشمس تبريز كے ديوان بين شا ل مين او هيلى و حالى اور الماسمو ار زيان مين بيش كى كئي بين ان كے بين اكر تباي مين بيش كى كئي بين ان كے بين اگر تبدين بي بيش كى كئي بين ان كے بي ان كر مئيت گا تھ كے مقالے ميں جاذب نظر نہيں بي الكتى ، اس كے

برعكس وقبار كايسروية بيان مولانا روم مي مفايل مين حسن ا داكة تقا صوب كو يوراكرتاسي -اقبال نے بیرایہ بیان کی مدیک ماتھ کا بین کیا اور شعوری طور پر رسینی بیدا کرنے کی کوششش کی - اگر<u>ی فارس اس کی ما دری ز</u>یان نیمتی نیکن وه برطی حد تکسد اینی اسس كوست شين كامياب بوا- بعض عُكر مكن ب، س كى زيان من سقرره كي بوسكن فی الحلیاس می فصاحت کو ایل زیاد نے تسلیم کیا ہے۔ اقبال نے فاری زبان پر جو قدرت ماصل كي ده قابل تعيد ب اور ايك فيرابي زان كے ليے فركا موجب ب بندوستان کے دری تکھنے والوں میں یونی نوگ امیر شروکی فعا مساکو النے میں مالانکہ ، ن کے پہل مجی بیض جگہ محادرے کاشقم اور نقص موجو دیہے ۔ ایک بگم اتھوں نے مندی محا ورے کا فارس بن ترجہ کردیا ہے ۔ مندی تیا محاورہ سے کہ " س کی گانشھ نے کیا جاتا ہے " یہ مناورہ تھیٹ میند دستانی زندگی کی تر اِنْ اُن کُرِ عد - بندوستنان میں وہفتا فی توک پٹی وصوتی کے ایک جانب کر مے پیسٹ دے کراک میں رویے میے اس سے ایک ایر - یہ الرفقہ سارے ملک میں اب کی ہے ورا میرخسّرو کے زمانے میں ہے، تھا۔ ہی ج رہے کہ پیغرابقہ ایران کا نہیں ہے۔ ال دھوتی کی بجائے شعواریا باج مربینا جائے۔ ایر خسروفے سنے مکے شعریں اس مندی محا درسے کا 'رحمہ کماسیے

> جان می رود زاتن چگره می ژائر براعت مرون مزاست از گره او چامی رود

ایران میں گرہ کی بجائے کیسہ کہتے ہیں۔ امیز صرو سے اس می ورے کا تیتے ارزا غاآب نے بھی اپنی ایک بڑن امیر کیا ہے احال کنداخیس پنی فاری داف پریڈ فخر تھا ، گئری "مید درشکن طستر ہ فوں شود" دل زان تست ازگرہ ما چہ می رود

ا فَبَالَ نِے ایک عِکم "تیز خرام" لکھائے میں پر اہل زبان۔ آر اختر نے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ خرامیدان کے معنی تا زوا تعاز سے چلنے کے ہیں۔ " تیز خرام " میں اس لفظ کے اصلی معنی کی نفی ہوتی ہے۔ ہاں ورش فرام اور آ ہستہ فرام درست ہے۔ ، قبآل نے فرامیرن کے معدر کے معنی طبتا 'سبھے ہیں دور اسی لیے" تیز فرام" کی ترکیب استعمال کی ہے جونصح نہیں -

اگر خوا میدن کی معنی ناز سے آہستہ چلتے کے بیں توسعدی نے مہمستہ فرام " کیوں مکھا ہے ؟ اس کا مطنب برموا کہ لفظ کا ہمستہ ( اوا تد ہے ۔ جب زائداز غرور ہے توفیر نیسے ہے۔ کین سعدی کو کون فیر فعیرے کہرسکٹا ہے۔ اس کی فصا حست کا مقا برکوئی و وسرا فارس زبان کا شاع نہیں کرسٹ ، یہ اس کی شعر ہے :

> ۳ بهسته فرام بکه بخسرام زیر قدمت بزار ما نست

اسی حرح اگر فرامیدن میں فوش فرامیدن بھی شائل ہے تو خوش فرام کی ترکیب میں نوش کا لفظ ذائد ہے :

> ای کمبُ خوش فرام کها میروی بایست نر"ه مشوکه گربهٔ زابد نمسا ز کر د

جب آہستہ زام اور ٹوٹ فرم فصح ہیں تو تیز نزام بھی فصیح ہونا چاہیے۔ نسکن زبان کے مع<u>سم میں منفق کام نہیں دیتی ۔ فصیح اور غرفصح کا آخری فیصد اہل زبان</u>

<u>بی کر سکتے ہیں ۔ جو دہ کہیں وی درست ہے ۔ میں ان سے فیصر کو ما نتا چاہیے ۔</u>

اقبال نے ایک غزل میں " غلط نوامی "کی ترکیب بھی استعمال کی ہے ۔ میں نہیں جانا آ

فيال پيش كيائيا ہے وہ نہايت بىندہے:

غلط خسسرامې مانيزلز تی دار د خوشم کدمنزل ما دور د راه ثم بخم

اگر نسرو، فانب، ور اقبآل کے کلام میں فارسی محاورے کا کوئی سقم ہے تواس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ان کی فتی عظمت کو بٹا لگ گیا۔ ان کے کلام کی جذباتی اور جالیاتی حقیقت سلم ہے - کلام ک خوبی کا اظہار اکا میاب ابلاغ اور معنی فیزی سے ہوتا ہے جوا ن کے بہال موجود ہے۔ مافظ کی طرع اقبال کی فزل پڑھتے ہی بیامسوس ہوتا ہے کہ م کسی طلسمی فضا میں داخل موسکتے ۔ حاقظ کا دیوان اس شعر سے سٹروع

> الإياايهاالشاقئ ادكركا مسكاوفا ولهبا كوعشق أسال تمود اول ولي أفعاً ديشكلها

اس سے بحث نہیں کہ پیغزل حافظ کی شاعراتہ زندگی نے کس دور میں تکھی گئی۔ لیکن اس میں وہ معانی ہیں جن کی تفسیل و تشریح اس کے سارے داوان میں ممتی مع وعشق ا ور بي خودى في طلسي كبينسيت اس كى سارى شاعرى بريها في جوني مع دوسرب شعری پہنے شعری وضا متے:

> ببوی نافه کا فرمسا زاں طرہ بکشا یہ ز تاب جعشكينش يدخوب فتأودر دلها

عاقظ كربها لأرفف وكيسوعشق كرافقارى كارمز برزاف وكاكل كے بيج و خم سے من زال سشق ك د شوارياں مرا د بين - ان د وفوں اشعار كى ششر يح ، باورے دیوان می طرح طرح سے گی گئی ہے۔

اقبال فارس فراون كايبن محود" بيم مشرق بي جي سع ياق كاعتوان ديب من كي يهي فرن بي ين اتبال غايتي اجماعي معنويت الدرية کے مکنات کوصاف صافت ہان کردنہ ۔ اس کے مسارے کام میں کہی دونوں شعری محرّک طرب طرب سے بسیش سیے گئے ہیں ، عشق، خودی اور بے نو دی انجیب کی فاطرب - انھيں بم اقبال كى شامرى كاب لب كم سكة ميں :

مگان میر که سرسشتند در ازل گل ما که میتوز تحبیالیم در ضمیر دود یعیمغرّه مشوکار می کشی دگر است فیههشبرگریب ن و آشیس آلود بهار برگ براگنده ما بهم بر بست منگاه ما ست کربر الارنگ آب افزود

بهرمقصدلیندی کے دازہے مربستہ بھی انھیں بیر میکدہ بتاتہے۔ اس معل میں دہ حافظ کے رموز و علامات پر اپنا رنگ ،س طرح پڑھا دیتے ہیں :

شی بمیکده نوش گفت پیرزنده ولی به برزنندنسیل است و شش عرود

پھر تہنتشکن محود کے دن پس ایازی مجست کا بت کدہ بناتے ہیں، وراپنے بمچشموں کو تاکید کرتے ہیں کہ ہی دیرے ترم نداز بیں بات کرو تاکہ تحودے ششق کی لاچ رہ طاہے .

> بردیریال حق زم گو که عشق غیور بنایده تبت کره فاگند در دل محمود

حاققه اور اتفال دونوں پنی شاعری پی شاروڈ جذباتی زندگی کی د ستان يه ماكرت بي - دونول كي يدن زيره خيامات دور يُكفِ جدّه ب عَظون كا جامه زيب تن كرتے ہيں ، اس انداز مين كم بئيت اورمعاني كا دول يا في تہيں ر بنی - و دانوں کی فرانوں میں ہم کافی ہے ۔ یہ کیک طرح کی فیٹر مضی دا فلیت سے جو شاء کے جذباتی تجریے کو طلسمی فی صیعت عطاکری ہے۔ افغال این کر دار لگاری میں تعسفه وتارز خسعه د ليسأسه به اس كى مقصدل شدى كا قاص رمزى ا ورعن كى انتهار بدر ما قلال كردا. الكارى قامص تخيل سند بسير ساقى ابيرمانال أبنير . " متسب وموفى واعظ وفيره ما فظا در اقبال دونور كما في كمِيَّة بين وان كي کہا تیا ان سلسل نہیں وعیں بلکے تمیلی مکراوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں جنھیں جوٹر نا بڑتا ہے تناكه ان بیس ربطه و معنی بسیدا مول - دونول بهیكرسازی كريت بيب جو دميني اور عذباتي اللازات كي تحييق مر - قبال كريهان جريكه ها فظ كرمقابية مي معقى رنك نمايا ے اس کیے دہ اپنی پیکرس زی اور تامین ت میں ماحنی کی یا دول سے استفاد م كرته ہے اور ان سے شعوری طور پر تجربے كی شئ كيفيت پيدا كرتا ہے . تاريخي اعتبار سے اس نے تجربے کی اوعیت اس تجربے سے مختلف سے جو ماضی میں بیت چکا

ہے۔ اقبال کے پہاں مافظ خاص تسم کا غسیاتی تجربہ ہے حس میں ود منتخب واقعات ، ور ى زُات كو مرتب كر كے انصيل تحليق وحدان كاجر بناتا ہے۔ يه ترتيب شعورى مے ورز واقعد بير ب كدايي اعسلي صنت مين سب يا دين قلط ملطا در گذشته بوتي بين - ان مين مسترت وغم ، جذبات ، توقعات ، آرز دیس ، جدوجهد ، کش مکش اوران سب کے ردِّ على اكثرُ وفات ملے جلے موتے ہيں - اقبال تقل عوريد ان كا تجزيه كركے ان كى فتی صورت گری کرنامے اور ان پر دینے جذبہ و کیل کا رنگ پڑھادیتا ہے۔ شامری میں تارئ كا تجرب دا قعاتى نيس كه مذباتى بوتا معد، جذب وا تعانت وردواد شكواس طرح پر وتا ہے کہ حقیقت ایک مسئل تحلیقی حرکت بن جاتی ہے ۔ ا فبال سے تزادیک بنسانی وجود سیک سے زیادہ زمانوں کی محکوی ہے جس میں ماضی کی سیروں صدیاں سولي موني مين جن مين روحاني وحدت موج و سع - حو تاريخي واقعات ادر تبيمات و ه این شاعری میں استعال کرناہے ان کی تقیقت غام مواد ک ہے جے وہ اپے شاعر نظم كريو كيم س جس طرح مي بتلت وحال اينا هـ - اكس اس كوفن كاكس يوشيره هـ -وہ مقیقت کا جو پیکر تو شنتا ہے وہ اپنے اندر ونی جذب اور میکشش بنیت کے باعث بمارے نے و ذب نقر ورسنی فیز ہوک ہے۔ اس کے تسور ت مجل جز ہے کی طرح الميت كاتشكيل اين عدد دية اور اس العارية بين:

یس که مری غرف بین ہے آتش دفتہ کا تراع میری تمام سرگذشت کھوسے ہو ڈب کی مستجو

معلوم کرنا دستوار ہے کہ اس کا روسے من اور حال ایک دوسرے میں ایسے ہیں کویہ معلوم کرنا دستوار ہے کہ اس کا روسے من کس حرف ہے۔ اس کے تقرآل کا پخصوص پیرا یہ بیان ہے کہ وہ جرکچھ کہتا ہے بد دے میں کہتا ہے۔ اس نے جوظلسی دنیا بسنا فی اس کا خطہار میز و ابہام ہی میں مکن تھا جو اس کی غزال کی فاص خصوصیت ہے۔ اس کے بعد آنے والے غزال نگاروں نے اس باب میں بنی اپنی بساط کے مطابق اس کا تعیق کیا۔ اس کا بیتا لگانا مجمی دستوار ہے کہ اس کا محبوب مجازی سے یا حقیقی ہے بہاں تھی تعین کیا۔ اس کا بیتا لگانا مجمی دستوار ہے کہ اس کا محبوب مجازی سے یا حقیقی ہے بہاں تھی

وه شردع سے آخر تک، بہام و اشتبا ه محربر دے میں بات کرتا ہے۔ ما فق ا خسلاقی مشقدات یا مقصد بسندی کے بتیر دیے عذبر و احساس کو افظوں میں اس توبی اور حسن ادا سے مستقل کرنا ہے کہ طلسمی کیفیت تفاری یا سامے سے میکن ہوجا تی ہے۔ دسے فارجی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے بیان کی اندرونی تا انائی اور رعمت نی كافى بالذَّات مع د حقيقت يد مع كه تغرَّل من تصوّرات كى نهبى بلك مذب ور ہنیت کی ضرورت ہے جسے پیرایئر بیان کہتے ہیں۔ جو تفظ ما قط نے اپنی فز ل میں برتے، دومرے بھی آئیں برنتے ہیں لیکن وہ تاثیر انہیں پیدا ہوتی جو حافظ ا کے کلام سے بوتی ہے - نقشوں کی ترتیب میں بہت سے ذبتی اور عذباتی عناصر شائل موستے ہیں جن سے فی حسن، دایدیں جواسبے - اس میں ذہنی تلازمات، ﴿ اللهَا إِنْ فَكُرِهِ وَقُتُ لِنظرِهِ طِرْرِ إِذَا كَيْ طُرْنِي وَدِ بْكَيْنِي النَّاسِ كَالْمِحْمُوعَ الرَّيْمِينِ مُسحورِكُما ہے۔ عاقط کا دیوان کیا ہے طلسمات کا فرن سے ۔ تعجب نہیں کرفوداس کی ٹرٹر گی کوایس س کے اشعار کو' بسان اندیب کہنے نگے تھے۔ یکھہ ایسا محسوس ہوٹا ہے کہیں جن کینیات کا عداعدہ علاحدہ زمان و مکال کے فرق کے ساتھ مبھی تھر ہم ہوتا ہو اسے ، وه حافظ کے بہوں ہیت و معانی کا وصابت میں کیے جا موجود ہیں اور ان میں آتنی زم دست آنوانانی ا ور توتت پوسشدیده سر که یم انھیں شعوری یا غیرشعوری طور پر لیتے ویر طاری کرنے کے لیے جمہور ہوجائے ہیں۔ اس طرح اس کا وعیدائی اور روحا فی تجربه بنار تجرب ومرتبع مسهارات ورقي تخري مين جو واقعات براء بهيده تحق وہ حاقظ کے بہد ں ساوہ ، شکھے ہوئے ، ورعد دن محبوس ہوتے ہیں۔ اس کے عامر کی وحدت جارے قلب و نظرے نے تاثیر کی وحدت میں تاتی موجا فیدے -اسے اس كى قدرت بيان كا ، عما زكها عاسي-

حا قَظ اور اقبال دونوں میں نن کی خلیق توانا کی ہے۔ یہ توانا کی مرحت یہ که دومانی مسرت کا مرحت میں کہ دومانی مسرت کا مرچشر ہے بیکر بھان تو دھین وجیل ہے ، حاق قط کے بہاں اس میں باطنی آزادی کا اظہار ہوتا ہے ۔ اقبال کے تزریک یہ توانا کی عقیدت اور تغیق

کے جن سے عارت ہے ۔ اس کے بغیر حافظ اور اقبال دونوں کی شاعری میں گری اور وارت نہیں پیدا ہوسکتی تھی ۔ دراصل اگر کسی میں روحانی توانا نی کی کی ہے تو وہ نیک ، نسان تو بن سکتا ہے نسکن عظیم فن کار نہیں ہوسکتا جس کی یہ قصوصیت ہے کہ وہ صرف بت ہی نہیں بند چیلکا کھی دیتا ہے جیساکہ اقبال نے کہا ہے ،

زاں خراوانی که اندر جان اوست برتهی را پُرنمودن سشان اوست ما تقاس آوانائی کوشوق کہنا ہے جو موسیقی سے لہکنا اور بھڑکنا ہے: سامطراں زشوق منت آگہی دہستد قول دغزل بساز و نواحی فرستمست

یهی متّوق کیمی اسے مجبود کرتا ہے کہ مجبوب کی زلف سے جان کے عوص آشفتگی ور پریشانی فریرے - دں اس گفٹے کی تجارت ہی ہیں اپن نقع تدش کرتا ہے : دلم زطقہ زلفش بجاں فرید آشوب چرسود دیر نماتم کہ دہر تجارت کرد

اس میں شک نہیں کہ کی شاع کے سوائی ہ لات سے اس کے ذمن کو سمجھنے

میں سر دستی ہے لیکن اس پر مدے زیادہ بھردسا کرنا منا سب نہیں۔ اساکونے

میں اندلیشہ ہے کہ شعر کی اصلیت کہیں نظروں سے او بھیل نہ ہوجائے۔ زندگی

کے تجربے جب فن کار کے جذبہ و تحیل میں گئر کی جاتے ہیں تو وہ اسس اندرونی

کیمیا گری کے باعث بررے لیے جاذب تخلب و نظر نے بین، شاع کے جذابی تجربے جب شعر میں شخلیل ہوجائے ہیں تو ہیں ان کی وحدت کو دیکھنا جا ہے ۔

تجربے جب شعر میں شخلیل ہوجاتے ہیں تو ہمیں ان کی وحدت کو دیکھنا جا ہے ۔

انھیں اس کے سوائی حالات سے عربوط کرنے کی کوشسٹ نہیں کرنی جلہے۔

مشلا ہم جانے ہیں کہ حافظ اور اقبال دونوں کا اپنے معاشرے میں نجلے درمیانی طبقے سے تعلق تھا۔ دونوں نے اپنی ذاتی جدو بہداور قابلیت اور علم و درمیانی طبقے سے تعلق تھا۔ دونوں نے اپنی ذاتی جدو بہداور قابلیت اور علم و نفسل سے معاشرے ہیں اپنا مقام بنایا لیکن ان کے کلام سے یہ ظاہر ہوتا

ہے کہ یہ مقام ایسا نہ تھا جس سے وہ طمئن ہوں۔ ہم نہیں کہہ سکھے کہ ان کی یہ محروی اور ٹا آسودگی کس حریک ان کی فئی تخلیق کی محرک بنی۔ لیکن اسانی احوال کی طرح معاشری ، درسوائی احوالی کو بھی ایک حد کے اندر دکھناضرور کی ہے ورنہ یک طرفہ نتائج برآمد ہونے کا اندلیشہ ہے ، فئی تخلیق معاشرے کا ایک فرد انجام دیتا ہے لیکن اس کام میں اصلی محرک خود اس کی اندر دفی کش اور اُنج ہوتی ہے جو بعض او قات معاشری حالات کے باوجود اسٹا اظہار جائی ہے۔

اقبآل کی شاعری کے متعلق یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اس پر فود اس کی زندگی اور خیالات کا کرا اثر ہوا لیکن ،س کے ساتھ یہ بھی مانمایر اے گاکہ اس سے زیادہ اٹر اس کی شاعرانہ تخلیق نے اس کی زندگی اور خیالات کی سمیتعین كرتے ير دارا -اسى طرح يد ديميمائياہے كونت كارائى آزادى كے دعوے ك باوجود خود این تعلیق کا دمنی طورید بابند موجاتا سے مفن کار کی زغد كى اس کی اندرونی صلاحیت کی آئینہ دار ہوتی ہے اور اس کی اندرونی صلاحیت اس کی زنرگی سے اپنے خدد فال متعین کرتی ہے۔ بعض اوقات فن کا ریکے لاشعور میں جو خزانہ تھیا ہوتا ہے وہ شعور کی صورت اختیار کرلیآ ہے اور مميعى يه بوتا يد كه شعورى طور يرنن كار فاعلم وحكمت كى جومعلومات عاصل کیں وہ الستور کی سطح کو گدگداتی ہیں اور اس کے باطن میں جو پوسشیرہ سے اس میں مل طاکر سب کو اس سے آگلوا دہی ہیں ۔ اس طرح شعوراورلاشعو م صرف ایک دوسرے کو ممتا مر کرتے ہیں بلکہ فی تخلیق بیں بالکل تحلیل ہوملتے ہیں۔ شعور اور لاشعور کے اس عمل اور رد عمل سے شاعری دہی ا ورجذباتی نشو و نما میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں جنمیں وہ خودموں نہیں رہا۔ اقبال کے بہاں مجاز نے مقصدیت کا رنگ و آمنگ بعد میں اختیار کیا: لیکن ما فناکا کلام پر اسے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شروع ہی سے مجاز اور

حقیقت ایک ددمرے میں بیوست بیں اور جذبہ و تحیل کی نشو و تا کا تمل اس قدر فاموش اور غیر داختے ہے کہ اس کے فدو فال کبھی تمایاں نہیں ہوئے۔
یں اسے حاقظ کی فئی تخلیق کا مجز ہ بھت ہوں کہ اس کے کلام کون ساہے درمیائی کی قطعی طور پر پتا لگانا دشوار ہے کہ اس کا مشر دع کا کلام کون ساہے درمیائی عبد کا کون ساہے اور آخر غرکا کون ساہے ہ اس کے اندر ونی تخلیق تجرب عبد کا کون ساہے اور آخر غرکا کون ساہے ہ اس کے اندر ونی تخلیق تجرب میں شروع ہی سے بھر لور بہ ختگی نظر آتی ہے۔ اقبال کا ابتدائی کلام اور بین شروع ہی سے بھر لور بہ ختگی نظر آتی ہے۔ اقبال کا ابتدائی کلام اور بین سے معلوم ہو جاتے ہے۔
یہی حال نا آب کا بھی ہے۔ لیکن عاقظ کے کلام میں حسن اوا اور بلاخت کا جو انداز مشروع ہیں تھا ۔ وہی آخر بک رہا۔ تذکرہ نولیوں نے نکھا ہے ۔ اس کا مثل ہے ؛

تجرب کو تفظول کا جامہ پہنا آئے ہے تو اس کی روح کی شدّت اور پاکیرگی ان میں ساج سے ۔ یہی چیز قاری یا ساج پر اثر انداز ہوتی ہے اور ایعن اوقات اس پر بے خودی کی کیفیت طاری کر دیتی ہے ۔

فنَّ تخلیق ادراک وتخیل کاکرشمہ ہے۔ یہ ذہن اور فطرت کی آویزش کا نیتجہ ہے۔ اس کی خاطر فن کار کو براے پایڈ بیلنے پرائے ہیں۔ اس کے لیے حرور کا ہے کہ وہ شعور اور لاشعور کے منتشر اجزا کو سمیٹ کر اپنی شخصیت کا حصر بنائے اور انھیں دھدانی طور پر اپنی رورج کی وحدت عطاکر ہے۔ حقیقی فن کار ایٹے فن كا عاشق بوتا ہے - اس كے تزديك اس كافن عن كى قدر بن جاتا ہے . جب اس کی اندر دنی ریامنت بیماسرار طور پر اس کے خیالی پیکیر کو معنی خیز بناتی اوم بیکری تعین عطاکرتی ہے توشاع لفظوں سے ذریعے تخلیق حس کے لیے تیار ہو دیاتا ہے۔ وہ اپنے وجود کے دریا میں غوطہ زن ہوتا ہے تاکہ اس کی ترمیں سے فن یا دے کا موتی یا ہرنکال دائد وافظ نے اپنے اس فتی عمل کے لیے ممدراور قطرے کے استعارے براے بی انوکھ اغداز میں استعالی کید ہیں - برصوفی ن استعارے نہیں جوشعرائے متعوفین کے بہاں طبع بیں بکر فالص فی عظمت کے استعارے ہیں۔ وہ اپنی نظرت عالیہ کو خطاب کرتا ہے کہ تو اظہار سے کیے پیاسی اور بے تاب تھی اب تو ین گھٹ پر پہنچ گی ہو تیرا مقصود تھا۔ جه فاكسار كو معبى ايك تطره عطاكر ديه مشرب وبحرك رعايت اورتظره وخاك کے مقلبلے سے بلافت اور معنی آفرینی کا حق داکیا ہے: ای آنگرره بمشرب مقصود برد ه زمين بحرقطرهٔ بمن خاكسار بخسشس

اس سے ملنا جلنا مفہون اٹنبال کے پہاں بھی ہے۔ حافظ اور اقبال دونوں یے حد ٹود دار تھے۔ وہ اپن فطرت عالیہ کے سواکسی دوسرے کے سامنے فئی تخلیق کے روحانی عناصر کی بھیک نہیں مانگ سکتے تھے۔ حافظ کی طرح اقبال بھی اپن فطرت عالیہ کے چن سے تبہم کے ایک قطرے کی در نواست کرتا ہے۔ دہ کہتا ہے کہ میں تیرے چن میں اگا ہوں اشہم کا ایک قطرہ جھے عطا کر دے تاکہ مرے فن کا غینی کھل جائے۔ تیری توجہ سے میری تخلیقی علاجیت بروے کا دا جائے گی ای طرح جیے شہم کے ایک قطرے سے غیمہ اپنی تکمیل کی منزل طے کرلیتا ہے۔ اگر تو ایک قطرہ بخش دے گا تو تیرے دریا میں اس سے کوئی کی نہیں واقع ہوگی اہل میں اپنی مراد یا جاؤں گا:

> از چین تورستدام قطرهٔ <sup>میشی</sup>بنی پخش خاطرفنچه وانشود ایم نشود بهوی تو

عُرض کہ ایسا نگھا ہے کہ ما تظاور اقبال دونوں اپنے تخلیقی اظہار کے دلوائے
ہیں، اس لیے کہ ان کی فتی تخلیق، حن کی تخلیق ہے جس کی زیبا بی سے بہلے دہ فود
مسحور ہوتے ہیں اور پھر دومروں کو سحور کرتے ہیں۔ تخلیق کے نموں ہیں وہ اپنے
کو فرامون کر دیتے ہیں۔ فن کارجتنا اپنے کو بھول کر اپنی توجہ اپنے فن کی طرف
کرتا ہے، اتنا ہی اس کی تخلیق تابناک ہموتی ہے۔ دہ اس کے دجو دسے اس
طرح غذا حاصل کرتی ہے جیے بودا زمین سے اپنی زندگی پاتا ہے۔ وہ زمین
کے سب کیمیان عناصر عذب کر بیتا ہے۔ اس طرح فن بارے میں فن کاری تخصیت
کے سارے عناصر تخلیل ہوجاتے ہیں۔ شعور، الاشور، فکر، عذبہ سب اس کے تخیل
میں گھل مل جاتے اور بجوئی طور پر اپنی تاثیر دکھاتے ہیں۔ ان کے انگ ایک دھات میں کرتا ہے۔ ان کے انگ ایک دھات ہیں کرتا ہے۔ ان کے انگ ایک دھات ہیں کرتا ہم جنگ ہیں ہو ان کے انگ ایک دھات ہیں کرتا ہم حسانہ وجوان کا ایک بہتا ہوا چہتے ہیں جاتے ہیں ہو انتحالاً ا

ما فظ اور اقبال کوفی تخلیق یں انفرادیت اور اُن قیت دونوں پہلوہ پہلو موجود ہیں۔ ان میں تضاد نہیں بلکہ دونوں ایک دوسرے کا تکسلر کرتی ہیں۔ ہر خطیم فن کارکی میخصوصیت ہے کہ اس کے تخیل اور جذبے میں انفرادی اور آگاتی عناصر ایک دوسرے میں ضم ہوجاتے ہیں۔ بعض اوقات کسی فن کار کے

بہاں ایک عنصر تمایاں ہوجاتا ہے اور کسی مے بہاں دوسرا۔ ملمی تحقیق کے تتا بجے م وتناً فوتناً نظرتاني كي ضرورت بولى مع الكين في تخليق كي صداقت سيش كي ييم چلے کوئی اسے ملنے یا شاملے ، اس پر تظر انی کی گنجایش کبھی نہیں تکلتی - ہوم ک شاعری کے موضوعات فرسودہ ہیں نیکن ان پر تظر نانی تہیں ہوسکتی جس طرح کم یوناتی علوم و حکمت، پرکی جاسکتی ہے۔ ان علوم کے بعض اصول کو قبول کیا جانا سے اور بعض كورد- بهو مركى فنى تخليق موجوده زمانے كے لحاظ سے برحل مويا نهريكين اس کی متبادل صورت نہیں بیش کی طاسکتی ۔ یہی مال رآنے کی شاعری کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحلیل کی تخلیق این آزاد اکائی رکھتی ہے وراس کادامی بیشکی سے الكا ہوتا ہے۔ دہ اپنی جگ كتل ہوتى ہے۔ كنے والا زان ير سوال نہيں اٹھا سكتا كم وہ الیں کیوں ہے ؛ ویس کیوں نہیں ؟ فن یا رے کا من اور ہم آ پنگی ہمیشہ گائم رمتی ہے ، چاہے لوگوں کے خیالات اور عقائد میں کتنا ہی الفلاب کیوں نربیدا موجاً عظیم فن کار اینے زمانے میں ہوتے موئے بھی ایٹے زمانے سے ماور ہوتا ے اکثراوقات وہ اپنے ہم جنسوں میں تنهائی محسوس کریا ہے ، اس لیے فن کو اینا رفیق و دمساز بنا ما ہے۔ اس کی ناآسود کی فتی منکسق کے لیے مُرکّ ثابت ہوتی مے۔ اکٹر اوقات اینے زمانے سے بلند ہونے کے باعث وہ تحقیقت واضرہ سے مفاہمت نهبین کرسکنآ- اس کا لازی تیتجه زائی اور روحانی شرکش سے جس کی تلافی وه اپنی فتی تخييق مين كرف كى كوستنش كراتا ينو. ميهى وه فواب و قيال كى ونيا بهات ب اور کمین فردوس کم شده "کی سماش میں سرگرداں رہتا ہے۔ عافظ اوراقبال اُریٹ كے قدر دان مونے كے إوجود " ورائى حقائق يربورا بقين ركھتا تھے۔ وه عالم قيب كوعالم شهادت مين اورعالم شهادت كوعالم غيب مين دكيهة تع - حقيقت اور لحاز ا ورمق مديت كى تهديس ال كى الى نفسى كيفيت كو تلاش كرنا جا بيد ال كايرلفين و ایمان بی ان کے بطا ہر متضاد خیالات بی اشترک اور اتصالی کردی ہے۔ ما فقط اورا قبال دونوس كربها س فن كي زادى كا احساس موجود ب- اس كايطلب

ہے کہ انھوں نے دوایات کی پابندی کے بجائے ان کے وہ صاصر لے لیے جوان کے فن میں کھیتے تھے ۔ دوایات کے اس رد وقبول کے شل سے فن کاری اظہام ذات کی آفا قبت نہایاں ہوتی ہے۔
اس آفاقیت کا تصوّر ہم فتی روایات کے لغیر نہیں کرسکتے ۔ یہ فرور ہے کہ ظیم فن کاران روایات کے بعض آجزاکو اپنانے کے ساتھ ان میں ذاتی تصرّف بھی کرتا ہے یا تی دوایات کی دلغ بیل ڈائلے جن کی روایات کی دلغ بیل ڈائلے جن کی سے خین کار اس البرائی کی تہر سکتے ہے جانے ہے وہ نئی ہوں یہ پرائی البرائی بی جاتی وہ نیا کو دلے ہے وہ نئی کار اس البرائی کی تہر سکتے ہے جانے ہے ۔ وافظ نے اپنے فن کے در یعے جانیا تی تزائے و نہا کو دلے وہ فو دو فراہ وی کی تہر سکتے ہے وہ فاظ نے اپنے فن کے در یعے جانیا تی تزائے و نہا کو دلے کی دنیا کو کیا گئی وہ دے رہا ہے ۔ اس کی جو بی اس کا جنون کا یہ عالم تھا کہ اس کے بذری کروں گئی ہوئے ۔ اس کی بی نود کا کا حدی تھا ۔ فاموشی ہی اسے زندگ کے مسارے کا فاری تھا ۔ فاموشی ہی اسے زندگ کے مسارے ماز قام کروں تی راب کے بذب وردی کا حادی تھا ۔ فاموشی ہی اسے زندگ کے مسارے بی مار کے بذب وردی کا حدی تھا ۔ فاموشی ہی اسے نودگی کے مسارے بی بی بی ہی ہی ہوئی اس کے بذب وردی کا حدی تھا ۔ فاموشی ہی اسے ناز گام کروں تی اس کا قبل اس کے بذب وردی کا حدی تھا ۔ فاموشی ہی اسے ناز گام کروں گئی تہیں دیا ۔ وہ اور وہ ذب اس کے بذب وردی کا دم سرزتھا ۔ وہ اسے ان مالوں میں لی نہیں دیا ۔ وہ اور وہ ذب اسے بھر می ہوگے ؟ ۔ اس کی بیتی زار اس می نفش خود پر سیدن

یہ جب بات ہے کہ ماقفہ جوسر نا پاجربہ ہا مشرورا سے آخریک جد بے کا اظہار آسانیا الہیں جن کہ اقبال کے بہاں ہے جہ بار کے جذبہ سے مشہور آسقل کی ہم برش ہے۔ ماقف کے فن س جن بے کی زیری اہری، ہی ہو اور در ہی لیکن یہ اس کے فنی ضبط واعتمال کا کمال ہے کہ اس نے مضی لیس آننا ابھر نے دیا جتنا وہ چاہی تھا۔ کہیں ان کے سیلے دکھائی دیتے ہیں کہیں ان کی مبہم جنبی نظر آتی ہے اور کہیں صرف یہ اشارہ ان ہے کہ وہ نے بیجے روال دوال ہی ۔ فرض کم مبہم جنبی نظر آتی ہے اور کہیں صرف یہ اشارہ ان ہے کہ وہ نے بیجے روال دوال ہی ۔ فرض کم این خربے کی ان اندروتی ہرول پر اسے اور اقال وہ اس کے بی کہا کی دلات کی تھا ہوں کہ اس کے بی کہا تھا اس کے بیش نظر تھا مدی تا بنائی تھی۔ اس کے بہاں جذبے کی موجوں کا ابحار اور جوش اور برا کی تھی کے بہاں جذبے کی موجوں کا ابحار اور جوش اور برا کی تھی کے بہاں جذبے کی موجوں کا ابحار اور جوش اور برا کی تھی کے بہاں جذبے کی موجوں کا ابحار اور جوش اور برا کی تھی کے بہاں جذبے کی موجوں کا ابحار اور جوش اور برا کی تھی کے بہاں جذبے کی موجوں کا ابحار اور جوش اور برا کی تھی کے بہاں جذبے کی موجوں کا ابحار اور جوش اور برا کی تھی کے تہیں چھیتی کے بہا ہے وہ انظم میں

ہواور جاہم غزل میں۔ اس نے اپنی فراوں میں حاقط کی رنگینی اور ستی مستعاد لی ہے لیکن وہ میں اور ستی مستعاد لی ہے لیکن وہ بھی اس واسع ہے کہ تاثیر پیدا ہوا ور وہ این فن سے دوگوں کے دلوں کو لبھا سکے۔ فکر و فلسفہ نے انسانی دجود ہے۔ شہر طاہر کیا۔ افعال نے اس سارے مسئے کو ایٹ جوش عشق سے طاکر دیا۔ جو اس کے وجود اور شعور کا معروض ہے۔ یہی اس کی فتی تخییت کا مسب سے زبر ومت محرک ہے :

در بود ونبووس اندلشهگان ا داشت

ازعشق بهويدا لثعابى كمته كرمستم من

عافظ كا بيشتر كلام خودرو ب جس شعورى الاد يكوبهت كم ديل م - اى كر بفلات البال كي في تخليق مي شعوري اراد يكوظامها دهل علوم بيويا مهم- جوفن يا ره از فود وجودس أتآب اس كى مديئت فن كار كے تحليل ميں پہلے سيمتعين موما تى مے اور شخليق ين ارا دے اورشنور كو دخل ہو اس كى بمينت اور موضوع دو توں كے ليے فن كاركو كا وش كرنى پڑتی ہے۔ اول الذكر ميں اندرونی رياضت زيادہ اور*فاري كاوش كم اورثا* نی الذكر ميں ا تدر ونی ریاضت نسبتنا کم اورخاری کاوش زیاده بهونالازی ہے۔ ہرطالت میں فتی تخلیق آزاد وجد اختیار کلیتی اوراینے قالی سے بے نیاز ہوجاتی ہے حافظ اور اقبال دونوں نے استعاروں کے در ہے اپنے خیالات کوظا برکیا -عظیم شاعری کی یہی زان ہے۔ شاعر اس عالم کے ذریعے اپنی فتی مکسیل اور آزادی کے اصول کوظام رکز کے اس میں مسرت اور اجسیر كافزاز بوسشيده مي سائل اورفارى متلاشى بوتام بينف اوقات دونول كريها لااستفار اور وزود وعلائم ایک دوسرے میں اس طرح مثیر وسٹ کر ہیں کدان کی نشاندی وشوار مع عظيم فن كارون كريها رجى طرح بيئت وموضوع ، جذبه و فكراويكم وعظان ایک دومر مدس تحلیل بوکر ایک وحدت بن جاتے ہیں ، اس طرح ان کی تخلیقی توانا کی كى بدولت استعارے اور رموز وعلائم بھى بم آميز بموكر اپنے عدا كانے خد و فال ايك دوم يس كم كردية بين - ياعلم معانى وبيان كى فلاف ورزى تبين بكتكميل عيد ليكن اس كاحق حاقظ اور الآبال جير عظيم تخليقي فن كارون بي كو بهنچا ہے -

## روسرا باب

## مافظ كانشاط عشق

. آئ ك اس كا فيصد نهبي موسكاكه ما فظ كاعشق مجازى ب ياحقيقى . دراصل خود بازى اور مقیقی کی قیم بھی ایک نہایت ہی بیچیدہ تحریب کوسادہ سانے کی كوستسش عدريه كهنا برانشكل بيركم موازكها نفتم بوتاسير اورعرفان ومعرفت كهال ستروع ہوتی ہے۔ میرے خیال میں ما قط کے بہاں حقیقت ا درمجاز ایسے گھلے طے ہیں كراتفيل ايك دومرے سے علاحدہ نہيں كيا جاسكنا ۔ مانظ كا احلى رنگ محازى اور انسانی ہے۔ وہ جو کچھ کہناہے اس کے انسانی تجربوں کی ترجانی ہے۔ اس کے دروز وعلام انسانى صن وجال كى كيفيات سے لبريز بي جو بميشد سے فتى تخليق اور نشاط دمرستى سى سامان دسيا كرتے رہے ہيں انھيں سے حافظ كى شاعرانة شخصيت أبھرتى براس

یہاں اٹھی سے زمیت کی شنگی کو آب میات سے چشے تک رمیائی نعیب ہوتی ہے۔ حسن وجال کا حساس باطن آگہی پر دلالت کر اے ۔ یہ الیا تجربہ ہے جس کی توجيبه وتبير شلقى تعقل كے ذريعے سے تہيں كى جاسكتى۔ اس احساس بيں دروں و بروں اور" روشن و آر" یا شعور ا ور لاشعور ایک ہرجاتے ہیں - بیاکام مخیل کے ذریعے سے انجام پاتاہے تخیل توانائی کی ساری شکلوں میں دمدت بسیدا کر دنیاہے عشق کی طرح تسن بھی آواما کی کا کی صورت ہے، نہایت مطیعت اور پاکیزہ ۔ حاقظ نے اس کے توسط سے زندگی اور کا منات کے حقائق نے نقاب کے اور مجاز میں حقیقت کا پرتو دیکھا۔ اس کے نزدیک انسانی خسن میں ازلی حسن کے کمال و زیبائی کا مشاہدہ ممکن ہے جمکہ کہنا جاہے کہ وہ دونوں ایک ای این و نے خودی کے عالم میں ساغر شراب میں جو كے چرے كاعكس نظرة ما ہے جمعى تواس بيس السي ورفشندگي اور ممك دمك ہے: ما دریا انس رخ یار دیده ایم اے دفیرز لذت شرب مدام ما این بمه مکس می و نقش نگارین که نمو د میک فروغ رخ ساقلیت که در ما ای د بس طرح ده اینے شعری منگ میں معنوبیت اور بئیت کا جویا را<sup>ا اس طرح</sup> وه این محبوب سے شسن میں حیماتی مناسب سے علاوه روحانی عنصر کا تواہش مند تھا ھے وہ اس الرہام . یہ اس کی بلاغت کا خاص انداز مے کرفود کہنے کے الجا ہے اس بات كوكسى أبل نظريد كهلوا أسع:

د از منال آن طلب ارصن شناسی اے دل م کایس کسی گفت کر درظم نظر بیسنا ہو د

د ومری حکد کہاہے:

اینکه میگویند آس نوششر زخسسن یار ما ایس دادد د آک نسیسن<sub>د آ</sub>یم

حُسن محض حبمانی اعضاکا تناسب نہیں جس پر عاشق کا دل رمجھاہے بلکہ ہیہ ایک" لطیفہ نہانی ہے جو دل میں تلاخم و ہیجان پریا کرتاہے بھی تھی کی شسٹس بعی اسی بم خصر ہے جس کے کوئی قواعد و صوابط نہیں مقرر کے ماسکت:

لطیفه ایست نهانی کم عشق از و خیسند کرنام آن ناب نعل و خط زنگار بیست مال شخص نه خیم است و زلف د خارش خال مراز کمته دری کارویار دل دا ریست

اس معنمون كواس طرع يى اداكياب:

شابرآن بیست کم نوی ومیانی دارد بندهٔ طلعت آن باش کم آنی دارد

مانظ نے ایک جراب ہے گھ کہا ہے کہ جیسے دنیا میں بہت سے مز ہیں اس طرح وشق میں اس کی خدر افزان کو سکت ہے ۔ وہ تو قع کرتا ہے کہا در و دسرے ہز دس کی طرح سٹق تاقدری کی خدر نہ ہوجائے گئا۔ جب نامی نے مجھے کہا کوشق سے مہز میں سوا رقم کے کچہ مامن نے برگا توس نے جواب دیا کہ جا ہے اپنا داستہ یہے ۔ میرے نز دیک یہ سب سے بہر مزہ ہو اس نشو د سخت میں ہز مم کھنے ہے ایس فن شرایات ہیں ہوا ہے گئا ہوجا ہواں نشو د بھی گئت کے جز می جا کہ جوب کوشن خاص میں میں بہتر از یں بھی گئت کے جز می جہ ہز ما کی جہ کھوب کوشن خاص میں میں جب کے موجوب کوشن خاص میں موجود نہ ہو وہ عذر کے قدر نہا کی خدر نہا کی اس کے نز دیک جوب میں جب کے موجوب کوشن خاص موجود نہ ہو وہ جذبے کی قدر نہا کی تار است ہو۔ اس میں جب کے موانسان میں ہوا در افعاتی اور داخلاتی در در در سے کہ وہ انسان میں ہوا در داخلاتی اور داخلاتی اور داخلاتی اور داخلاتی در است ہو۔

يكا فى نيس كد اس يس مروت بنسى مشسش بهو :

حسن خلفی ز ندای طلیم خوی نرا تا د گرخاطره از توریشان نشو د

ددسرى غرول سى مجى يهي مضمول اداكيا ہے اور محبوب كے يا فرق ، قلاق اور

تطعب طبع كو ضرورى بتلايا ہے:

ظر برام و دان تگسیسوند مُرغ دانا را بی بحث ما در تطف طبع و توبی افلاق بو د

بخلق و نطف توال کرد صبید ایل نظر حن نهر و بان مجلس گرمه دل میبرد و دیس ما تقط سے بہاں من وعش زندگی کی تثیل ہیں۔ وہ ان سے دروز وعلائم کے ذریعے کا نات سے مربستہ راز افشا کرتا ہے۔ یہ جذبے کی اندر وفی حقیقت ہے حیں کے سانے یائے سے دات اپنی تبائے سے مطات بناتی ہے ۔ کا کنات کے صن کی قدر افزائی مشق ہی کی بروست مکن ہے۔ یہ شوق وجہت کی شدت ہے جو مجاز وحقیقت دونوں پر حاوی ہے۔ یہ بات شاعر کے لیجے سے پہچائی جاتی ہے کہ اس کا رویے تن انسان کی طرف ہے یہ بات شاعر کے اس کا رویے تن انسان کی طرف ہے یہ بات شاعر کے اس کا رویے تن انسان کی طرف ہے یہ جاتی ہا گئے ہے کہ اس کا رویے تن انسان کی طرف ہے یہ بات تا ہو ہون کی مزاد عشق میں جو بیرایہ بیان جا ہے جاز ہی کا برتا ہو۔ ان کی مثر اب مناز کے دمتر قت ہے۔ مثلاً ا

سنا بیشم ستت کنترا برارفشق است بری نی و قدح فی چرعظیم اوستادی با ده نخورم ور زال که خورم او پوسسه د بر سساغ من مولانا کے برال محتق کی ذکر جائے جاڑ ہی کے دنگ بیں کیوں نہو لیکن ان کا بجرصاف بسکات ہے کہ ان ک گرا دعشق تقیقی ہے ۔ مثلاً :

یہ دمت عام بادہ ویک دست آنف بار نفعی چنیں میاتہ معیندائم آرزوست معطوق گرگوید برو درخش ما میسوائی من زیر را کیسوئیم رسوا شوم رسوا شوم ما واقع کے بہ سمجاز اور حقیقت دونوں پہلویہ پہلو موج دبیں۔ ایسا تحسوس موزا نے کہ اس کے دومانی تر بے میں اس دونوں کی وحدت قائم ہوگئی ہے۔ جھے اس ابرائی نقادوں سے خلاف ہے بہاں جوائی بین مجاز کا در ایرائی نقادوں ہے موزی کا خیال ہے کہ دونوں کی وحدت قائم ہوگئی ہے۔ جھے اس ابرائی نقادوں سے خلاف ہے بہاں جوائی بین مجاز کا در مقبق ہوئے میں طرح برخوا ہے میں مقبل مورائی مورث کا مورث کی مد بندی مجاز اور مقبقت کا رنگ قالب تھا۔ فاقطی گفت کی مد بندی مجاز اور مقبقت کے فرق وانتیا ذرمعنوی ہے ، اسی طرح بوائی اور برخوا ہے کی حد بندی بھی اصلی ہوئی نیکن واقعہ بینے کہ دو کہمی ہوڑے ھا نہیں ہو!۔ میرا مقالے میں بھی اس کا بھی اس جوائی کی جوش اور ایک باتی رہی ۔ خود کلامی کے عالم میں اپنے آپ کومشورہ کے بہاں جوائی کا جوش اور ایک باتی رہی ۔ خود کلامی کے عالم میں اپنے آپ کومشورہ

دیتا ہے کراسے ماتفا تو بورھا ہوگیا ، ب میکدے کارخ نزکر۔ رندی اور ہوساکی جواتی میں شعیک ہیں سکن بڑھا ہے میں زیب نہیں دیتیں :

پی بیر شدی ما قطان میکده بیرون آی رندی و بوشاکی در جهدست باب اولی بطهارت گزران منزل بسیسری و مکن فلعت شیب چوتشریب شاب آباده

ح آفظ نے ایک جگر مجوب کو خطاب کیا ہے کہ اگرچہ میں بوڑھا ہوں الیکن ایک مات آو مجھ این گود میں بھینچ لے ، توجع دیکھنا کہ میں نیرے بہلو سے جوان ہوکر انتھوں گا:

گرچه پسیم توسشبی تنگ در آنوشم گیر کسحرگه ژکمن ار توجوان برخسیسنرم

کیمی جوسے کے دُخ نہاک یا ہے ہے ہوڑھی رگوں پیں جوائی کا خون گر دسٹس کرنے مگراہے :

م پر چند ہیں و نست دل و نا تواں سشدم ہرگہ کہ یا د روی تو کمدم ، عواں سشرم انسان سال و ما د کے گز رقے سے بوڑھا نہیں ہوتا جکہ بے وفائی کے صدروں سے ہوتاہے ،

من بیرسال دماه نیم یار بے دفاست برمن چو عمر میگذرد بیرا ند بال سشدم اس بایت پر افسوس بیمی کیا ہے کہ بڑھے اسے یا بھی بی بج وجود عمر، ورز بد سے سندی اور عاشقی نے بیچھا نہیں تھوڑا۔ بنے دن کو اس عرح فطاب کیا ہے آلد، ہے غیرت ہو۔ لیکن بیاد ب کے واقع کا دائے وال مبرهمری تا جا بت یہ دہ نوش ہے اس کے پیچھے جاتا ہے ۔ یہ بھی حافظ کی بلاغت کا اندا زیسے :

دیدی دلاکه از فریسری و قرید وظم با من چرکو د دیدهٔ معشوقهٔ از فرمن شاه نشین پنم من کمیه گر خسیال تست جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو خوش پینیست عارضت خاصه که در بهارت می مقط خوش کلام شده مرغ سخن مسای تو ما تقط خوش کلام شده مرغ سخن مسای تو ما تقط کا نیال بیر کهشن و دلبری این کمال پراس وقت تک نهیس بهنجی جب محک که وه کسی عاشق کی ممنون نظر خرخ - ما تقط این آب کوئی طب کر کے کہتا ہے که تو متن پرستی کے مسلک میں سارے زمانے میں لیمش بن جاریهاں بھی لہجر انسانی متن پرستی کے مسلک میں سارے زمانے میں لیمش بن جاریهاں بھی لہجر انسانی متن پرستی کے مسلک میں سارے زمانے میں جرح کے متن برستی کی طرحت اشارہ کرر ہاہے :

کمال دلبری وحن در نظر بازیست بشیوهٔ نظراز ناظران دوران باش

مقطع میں بھی خود کلامی حاری ہے کہ اے ما قط مجوب کے ظلم کا شکوہ نہ کر۔ اگر تجھے پیکرنا تھا تو تجھے کس نے کہا تھا کہ شن وجال کو دیکیے کر اپنے اوپر حیرانی طاری کر: فموش حاتفا و از جوریار نالہ مکن

ترا كوكفت كددر روى شوب جران باش

اگرچه حافظ کی پاک بالمن غیر مشتبه ہے لیکن اس کے کلام میں بعض جگریہ اشارے سلتے ہیں کہ وہ شاہدان بازاری کے قسل سے بھی تطف ، ندوز ہوتا تھا۔ حسن کہیں ہو وہ اس کی طرف تھا۔ حسن کہیں ایک طور پر کھنچا جلا جاتا تھا۔ ایران میں ایسی پیشہ ورعورتین لولی کہلاتی تفییں ۔ ان کے فرہ وادا انسانی دل میں شورش واضطراب پیدا کر دیتے تھے ۔ حقظ نے ان کی تھور اس شعر میں کھینچی مے کہ دہ بیرادگر اور بے وفا اور بلاکی حیوٹی ہیں :

دلم ربودهٔ نولی و شیست شورانگیسز دروغ دعده و حتّل دخت و رنگ آمیز

اسی غزل میں تولیوں کی مناسبت سے رعایت بفظی کی بہار وکھائی سے: فدای پیرین جاک ماہرویاں باد ہزار جامئہ تقوی و ٹرق پرمیز فرای ہیرین جاک ماہرویاں تا دہ

فیال فال تو باخود بخاک خواہم برد کرتا ز فال تو فاکم شود جبیر س میز على كذير بي جراطرت مبارى اور عقيق عشق جم آميز بين - دراماني انداز ميس خود كلامي اس إنداذے كرتے ہيں جيے كسى دوسرے ہے گفتگو كررہے ہوں۔ بيں نے كہا صنم يرسنى جیور دے، ورحق تعالا اصماع کرے ما*س کے اس نے کہا کوشق کے کو پیے* میں يايي كرتے بي اور وہ كھى :

كفتم صنم يرست مبشو باصمب نشين گفتا کبوی عشق همین و همان گنند

عافظ مجوب كى عدورت ميں غدا كى صنعت كى جلو ٥ گرى د كمجھ الب - كہت بے كم س كيربا وكرمراس يردر سركياكيا وكيدرا عول:

> مردمازردى تونقشي زندم راه فيال باکر توم که در می پر ده چها عی عیم

عباز اور طبیفت کی ومدت کے بیٹعر ملاحظہ طلب ایس - ایسا محسوس میزا ہے کہ ما تعلی زیرگی میں مجاز وحقیقت کے اندرونی تجربے ساتھ ساتھ بوتے رہے ۔ یہیں ہے کہ تجربے اس کی زنر کی کے مختلف دوروں میں ہوئے ہوں ۔ مجھے ان میک فی زمانی نصل ظرنہیں کتا۔ اس کا امکا ن ہے کہ عجازی لڈت اندوزی اور حقیقت رسی کے درمیان حاتف نے تعیف ، نازک ، ورٹر اسرار روعانی بیوند کاری کی ہو جے اپن سی اور یے تو دی میں جذب کریا ہو جب وہ گفتگو کرنا ہے تو کبھی ایک کا رنگ تمایاں ہو عامآ بادر مجى دوسركا - يرابهام واشتباه اسكنن كالبنادي اصول م.

از در خویش تموار به بهشتم مغرست کرمرکوی تو زکون و مسکای ما را کبس توشتراز تقش تو درعالم تصوبر نبود كرازسوال لموسيم وازنجواسب حجل كه درا تجاخرانه علوهٔ ماتم داديم زمېر چېچرې چېشسیده ام که نمسيسرس تشنه دردم مرابا وصل وبالبجرال يحار

نازتین ترزقدت در حمین ناز نرُست بود که بار ترخید ز ما بخسلق کریم بعدا زين روي من و"كينه وصف جا ل دردعشق كشميره ام كرمسيسرس عاشق يارم مرا بالكفرد با ايمال بحكار

سردرس عثی دارد دل در دمنر حاتظ کرنه فاطرتمات نه بوای باغ دارد در طربی عشق بازی امن و آسائش خطآت سیش با دس دل که با در د توجوید مریمی فطرت في انسان كو مجازى عشق كي طرف مأنل كياسيم بس كي لهك خود بخود مِذَاِتَى تَجْرِبُ كُنَّ مِّرَايُنُونِ مِينِ سِيمُ مَفْتَى ہِي - اس مِين ايسارهاؤ اور لَبِهاوُ ہے كہ وہ آس كى طرف كفيا جدا حالك م- اكابر صوفيا كاكهنام بي كردنيا مين جوي حيز مين حسين وجميل محسوس ہوتی ہے وہ حسب از ل کا پر توہے ، اسے دیکیوکر دل معرفت اللی کی طرفت راغب بهوتايير - انسان اورفطرت كي صن مير ارباب وزنان تجليات الهي كي حلوه فرمائیا ل دیکھتے ہیں۔ حافظ کے بہال مجازی عشق معرفت کے لیے زینے کاکام دیتا ہے : الجازقنس بالحقيقة ربكن بعض دفعه يسامحسوس بزتاب كري زبى مافقا كتخبيب ثن كالحرك ہے۔ حب دہایئے انتعار میں دام زرعت ، جعیر سیسو ، دانہ نمال ، حیا ہ زنخداں اطوی غنب ا لعلى لب ، چشم شها ، تركس مست ، غيمة دين ، كمان ابر د اور سرو بالا كو علائم كي طور بر استعال كريائي أواس كيمش نظر مجاز مواسم يا حقيقت واس كا فيصدر كالهرت والوا ے۔ اس کا قدی امکان ہے کہ دونوں اس کے بے جا ذہبہ قلب و تظریوں -اس کے دلیان يس ترلف اورلسبولهل كاسكر ول مرتبه ذكراتيا بيرحس ميداس كيفسي كيفيت كي غمازي بول ہے۔ قاری زبان کے می شاع کے بہاں والت واب کا ذکر اس کثرت اور تو از کے ساته نہیں ملآء حاقط کی متصوفانہ تشریح و تفسیر کرنے والدل فے ان سب حیمانی عدم کو بھی تنز یہی اور عرفانی معنی پیٹانے کی کوشعش کی ہے۔ یہن ک سے کواس شعر کو بھی جس کامضمون فالص مجازی ہے، عرفانی، نداز ہیں مجھا کیاہے: مى دوساله ومجوب جار ده مساله ہمیں لبن است مراصحبت صغیر وکبیر

ایک جگہ کہا ہے کہ جب تو کم بن تھا تواس وقت میں تیرے اہمرت اور گدرائے ، ور گدرائے ، ور گدرائے ، وین کا عاشق تھا۔ اب جب کہ تیرا حشن تحرر کمل ہوچکا ہے تو مجدے آنکھیں مت پھیر! ، اب جب کہ تیرا حشن تحرر کمکل ہوچکا ہے تو مجدے آنکھیں من کے لیے بردی معنی فیز ہیں ۔ یہ فالص مجاز ہے ،

حربیت عشق تو بودم چو ماه نو بودی سمنوں مو ماه نتسامی نظر دریع مدار

حققت بیے ہے کہ دا تفط کے مندر جربالا اشعار کی بس ایک ہی تعبیر مکن ہے ، جر خرج کہ سعدی کے اس شعر کو کا بریزا تی ہوگی ، کے اس شعر کو مجاز کے علاوہ کسی دوسرے اعراز میں پیش کرنا بریزا تی ہوگی ،

> برخیز و درضرای بر سند بنشین د قبای بسسته دا کن

میرے خیال میں سفسون نہ جسر و توجید جمن اوق ت مفتحد نیز جو واتی ہے۔ عاققط بھی ان احساسات اور مبذیات سے ہیں ہم نہیں تھا جو انسا نہیت کی متاع مشترک ہے، واقعہ یہ جا تھا جا انسا نہیت کی متاع مشترک ہے، واقعہ یہ جا کہ حافظ کے کر دار کی جلا مجازی مجتب ہی سے مولی ۔ وہ اپنے سیلنے میں برتا ہی حسّاس دل رکھتا تھا۔ بنا شہروہ ایک پائن دردیش تھا میں اس کی نظر حسن بہیں تھا وہ حسن کا عاشق تھا اور جہاں کم ہیں اس کی نظر حسن یہ بہیں تھا وہ حسن کا عاشق تھا اور جہاں کم ہیں اس کی نظر حسن یہ بریٹر تی تھی اور وہ بلا تھا۔ مربوش ان تا تھا اور بھان کی متی ہو منے مناب کی مستی اور وہ بلا تھی۔ مدری کو بھر کا دیتی تھی اور وہ بلا تھی۔ ملامت کہ اُر شعتا تھا :

من آدم بهبشتم الله در مي سفر عالى اسير عشق جوانا ن مهوشم

ما تنظی شیراز کے مشتف دربار دن میں رسائی رہی ۔ وہاں کڑھے ہوئے اور تربیت یا فتہ حسینوں سے سنے کے اسے پورے مواقع ماصل تھے ۔ وہ ان کے حسن در اور وہر ، آخر شاعر کا مشاس در ارکھا تھا۔ ایسان کا قدر دال تھا۔ کیوں نہدت ، آخر شاعر کا مشاس در ارکھا تھا۔ ایسان شعر میں اشارہ کیا ہے کہ میری حسن پرستی مطعب تنظر سے زیادہ ٹہیں ؛

من جرویان مبس گرچه دل میبرد و دین بحث ما در لطف طبع و خوبی اضاق بود

جال سے تعلق اندوز ہونے کے یا وجود حاقظے اپنی پاک بازی کو برقرار رکھا۔

یریا کرگنا و سے پیچنے کے لیے دنیا سے تمنی موٹر کر قربے میں بیٹھ گئے! مزا تو جب ہے کہ مند فی زندگی میں صینتوں سے گھرے دہم اور خود نظر باز ہونے کے با وجود انسان لینے دامن کو ''لودہ نر ہونے دے اور لینے اوپر دھیٹر نہ کئے دے : میں نامان وعشوں میں بھی عملی

ا مشنایان ره عشق درین بحر عمیق غرقه گشتند ونگشتند بآب آلوده

وه نظر باز ضرور تما ليكن بدنظر نهبي تما جيساكه اس ندايين متعلق كهام :

منم كه شهر منهم ورزيدن منم كدويره نب الوده ام بهد ديدن

اس نے اپنے شیوہ نظر کا کھنم کھلا اعترا من کیا ہے ، دراس کے ساتھ یہ تکہ مجی بیان کی ہے ۔ دراس کے ساتھ یہ تکہ مجی بیان کی ہے کہ دلی اسے دیکھ کرقدا کی صنعت کی داد دینے گئے۔ اگر السا نہیں توجال اپنے کمال سے محروم رہے گا۔ تس جب عاشق کے خیل کا مون نگاہ بنتاہے تو اس میں تیجہ مین پیلا ہوتے ہیں ،

مال دلبری وحسن درنظر بازیست بشیوهٔ نظرانهٔ دران دوران باش

اس کا بھی اطراف کیا ہے کہ میری مُرمعشوقد دسی کے بیت گئی۔ دیکھیے اس سے (معشوقہ سے ) کیا فیض المآسے اور اس سے (می سے ) کیا حاصل ہوتا ہے : خرف شد مُرگناں ماہد محمشور قد و المی تا از آئم ہے جیسیش آید از پنم جدشود

ما تفط کے عشق میں انسان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے ۔ اس کے شارحوں میں بہن فراس کے انسانی عشق کو سرفت کا رنگ دیا ہے اور بعض نے لذت پرستی کا ۔ حالاں کم اس کے بیشتر کلام میں انسانی شن وجی ل کو سرا ہا گیا ہے ۔ حاقظ کی میت مبنسی عقر ہے سے مشروع ہو کرتمام فو عالم انسانی مجت بن حاتی ہے ۔ تہذیب و تمذن کے تمام ادارے اور سارتے نملیقی فن اس جذبے کا اظہار ہیں ۔ مذم ہے میں بھی قمدا عشق اور عشق فدلہے ۔

مأفظك يهال مجاز وحقيقت كى آميزش سے عجيب تراسرار كيفيت سيدا بوكئ سے -سكن ہیں تسلیم کولینا جاہے کرمجاز لین انساس سے مذہے میں تحدر کی طرت ہے جس سے گرداس کانخبل اوراس کی تمثّ کیس گھومتی ہیں ۔ وہ مقیقست کو کھی اسی کے آئیسے ہیں کھیٹ بيد. ما فقط في اين نن تخليق عرض كولفندرك صدرت عي علوه كركيا اورلفظول كوسن م جمال کی قبل زیب تن کرائی. دراصل دونور عامیس ایک دومسرے پر ریشے ہی پر اسسرار اندازیں انز ڈالتی ہیں اور فن کار باتوں باتوں ہیں جمالیاتی مقیقت کے رموز و معانی ہم پر منکشف کر دیں ہے ۔ ما تقط نے اپیز شعریس فن کا ظہار ان ہوگوں کے لیے کیا ہے جوفن سے بیت کرتے ہیں اور روحانی ژندگی کو اُن کے لیے ظاہر کیا ہے جو فن کے ڈریلیے اسے معمنا عابية ياس كى ترك رسانى ماص كرنا جاسة بي - في مدافت كالبوت يب كرسامع يا قارى كے دل بْرَن جذر وتحيّل برا بكيفتہ ہوں - يہي اس كى صده قت كا نبوشى ہے . ما فَظُ كُ كُلام مِن بهير فني عداقت بدرج اتم لمتى ہے۔ اس كے ابہام واشتباه ہے اس مين كوئى فرق نهيس يرثم أكرمجاز علامت بيم جس مع فقيقت كومحسوس كياجاتا مع يا حقیقت علامت ہے جس کے ڈریلے محسوسات کے شن کا اوراک ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر ہم کہرسکتے ہیں کہ عاقبا کے بہاں محسوس شن میں حسن از ل کا پر نو موجود ہے اور مہی اُپ كى فى تخليق در دل اويزى كالحرك بديم يمي يد مجى يد مجى حسوس موقا ب كداس كرنز دبك حقیقت صن می دی پرتوسلیف ہے۔ غرش کہ میاز اور حقیقت دونوں مانظ کے بہا ں ایک د دسرے سے دابسته دیموسته میں - کبھی بم اس کممان ادر کبھی وہ جا را مشتاق ب- دونون حالتون يس عشق كى توانا كى كا كلمور سے:

سائید مشوق اگرا فقاد بر عاشق چیرسشد ما باد ممتاع بودیم او بما مشتا ق بود

غزن میں جوجد بات بیش کیے جاتے ہیں دہ عاشقوں ، در ہوس پرستوں میں شرک ہیں۔ ذوق ہی ان میں فرق واسمیاز کرسکتا ہے۔ سعدی اور حافظ دونوں کے بہاں ابہام واشنتیاہ کے بر دے بڑے ہیں۔ ان کے بہاں معرفت اور عمار مخلوط ہیں افاص مافقے ہاں۔ ہوس پرستوں نے آن کے بشاری توجید و تعبیر اپنے ڈھسبدے کی نوا جو کرآئی ا اور سلمان ساوچ سے سیاں بھی ہی دیگ ہے سعدی نے اپنے مجازی شق کی نسبت کہا ہے: گرکند میل بخویاں دل من خردہ مگیر

كين گنابيست كر درشهرشا نيز كنشند

قَطَ لَهُ ای صَمُون مِی شَوْقی اور رندی کا امْن فَدَرک این شخصیست کی چعا بید نظری -من ارجه فاشقم و دند و میکش و نقشش بزارشکر که پاران شهرے گئند اند

میرا فیائی ہے کہ سعد کی اور حافظ دونوں کا جو زی حشق سطف تظری اور دائیا ہے اس کے سر متر ہیں بھر کی بھر بیت کا قائل ہوں۔ تو کی شخص جانے وہ کتا ہی ہے کہ نظر اور بہت کا قائل ہوں۔ تو کی شخص جانے وہ کتا ہی ہے تظر اور بہت کو تقاضوں کو نظر افدا زہیں کہ کہ تا اس کے تقاضوں کو نظر افدا زہیں کہ کہ تا اس کے سے نظر افدا زکر ان کی نہیں جا ہیں۔ موانا رقم عید مقد تس بزرگ ہے کھی بٹی نسبت اشار کا میں اعترات کیا ہے کہ اس کہ دی دگر مشتق کے می رنگ مزلی میں بھٹ کے لیےرہ جائ تھیک بہیں کہ بول کو نی تو بہت کو نظر افدا نہ ہوئی گرد جائے کہ مستدی او میں کہ بول کو نی تو بہت کو نظر افدا نہ نہیں کیا تو اس پر کوئی تعرقب نہیں تا با جلکہ ہیں تو سمجھا ہوئی حال میں افدا جلکہ ہیں تو سمجھا ہوئی اس میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ برشخص کا جست کی تجربہ تبراگانہ توجیت رکھتا ہوئی جس طرح روح نی تجلیات میں تکرار نہیں ، سی طرح موجہ کی مراکب اپنے تجربے کی دو سے اپنے انداز میں بیان کرتا ہے ۔

كيد تفذيعيش نيست فم مشق دير عب كزير ديان كه ميشنوم نه كرر داست

عشق کی عظمت کے متعلق کہاہے کسٹون عشق بی ایسی بیزے جو دونیا میں زندہ و پایندہ ہے۔ اسے مجمعی زوال نہیں:

ا دُعدای سخن عشق ندیدم خوشتر یاد کاری که دری گنبد دوار جاند

د دسری جگرکها سیم کرمیت ایسی تبنیا و سیم جس بیس کیعمی دخنه نہیں پڑتا اور سب مبنی دیں بل جاتی ہیں میکن بیر کہمی اپنی جگرست نہیں بٹن : خلل پذیر ہود ہر سنا کہ می مینی گر بنای میتٹ کہ فالی از خلاست

زانے نے کہت کی بنیا داہی نہیں رکھی - دوعالم کے وبودیس ہمنے سے قبل ہی نقش الفت موجود ہمں ہمنے سے قبل ہی نقش الفت موجود تھا ۔ اس سے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ فطرت نے ذاروں میں جو باہی کششش بسیراکی اسی سے عالم ، ور انسان کا ارتقاعل میں آیا ۔ برا محکیمانہ شعر سے :

نبود نَفَشَقُ دو عَالَم كَد رَنگ الفشد بود زمان طرح مُعِبَّت، ناين زمان الواقت عِبَّت، كَى اهل كَهَا فَى تَودِي بِيان كرسكتاً هِ عِبِى كَد دَل بِر اس كَى دارد ، تبِي كُرْرى بين - ويسيشن شنائى باتين ترجى كرشة بين - اپيناس دعوے كى صداقت كے ليے ماتى كوگوا و مشہر ستے بين كرين جوكہا ، موں دہ فود عشق جھے كہلوات ،

ساقی بیا کرعشق ندامی کند بست. کانکس کرگفت قصة دایم زیا شنید

اس شعر کا پیمطلب کھی ہوسکتا ہے کہ عشق کی کیفیت زبان نہیں بیان کرسکتی یٹود عشق ہی عشق و عاشقی کی مشرع بیان کرسکتہ ہے۔ مولان ردیم فرط نے ہیں :

بر چه گویم مشق ما سنسرح و بسیال پور بعثق آیم نجل باست م از ال گرچه تفسیر زبال روش تر است میک عشق گفت مشرح عشق و عداشتی بم عشق گفت م فتاب مد دلیل ۳ فت اب گردیست باید از و می روست اب

بعن تذکروں میں حاقق کے معاشقوں کا ذکرے ۔ اس منمن میں شائ آنبات اور فریّ کے نام لیے گئے ہیں ۔ فریّن کی یاد میں ایک پوری غزل قلم بند کی ہے۔ غزل کے انداز سے بیا جلت ہے کہ بڑھا ہے میں جوانی کی یا دیں دل کو گُدگوا رہی ہیں :

بود آشفته بم چون موی فرخ كربر فور دارشد ازروى فرت أكربيين قد دل جوي فرح یما د نرگسس جا دوی فرسخ زغم پیوسته چول ابر دی فرت خ شیم زلف عنبر بوی فرس خ غلام المت آتم كه باستد برما قط بنده و مندوى فرح

دل من در موای روی فرخ بجزمند وي دلفش سيحكس نيست شود چول بردارزان سرو ازار بده ساتی مشعراب ارغوانی دوتا شرتامتم عميون كماتي تسيم مشك تا تأري تجل كر و

بعض كافيال مركه فأفض أيكن إن إلميه كي وسي ان كى وفات كي بدلكهي تقي عزل كالهجم شخص بياور جومضمون بالدهاب ودكسى معشوقه كاستلق تبيي معلوم ببومار وه كباسيم كرجب ك اس كى زنرگ نے وفاكى و دميرے ليے يرى كے شكى تقى السي يرى جو برسم تے عیب سے بری ہو۔ اس کی وجہ سے بیرا گھر پری خانہ بنا ہوا تھا۔ بھر بینی رفیقہ حیات کی صورت اورسیرت کی تعربیت کی ہے - میری زندگی کے وہ آیام جواس کے ساتھ گزرے بالمعنى تقط اس كيدب عاصلى اورب فبرى كرموا كيد نتحاء اس غزل كويره كر السامحوس بوتاب كرمافذك ابليدكي وفات اسكى زندكى كاايك نهايت ايم موثرتها -اس فے جو بے حاصلی اور یے خبری کا ذکر کیا ہے وہ بڑا معنی خیز ہے۔ اس کا امکان ہے کراس وانتھ کے بعد حافظ کے عذریب وسیرخو دی ہیں اضا قربوگیا ہو۔ ہند وسنتان سک ایک چشتی بزرگ سیداسترف بها مگیرسنانی جن کا مزار کھوچے شلح فیض آیا دیس ہے، ها فَنَطَّے شیراز میں طے تھے. ان کے ملفوظات سے جو ان کے مربیر **خاص شِی نُظام نمین** نے خود ان کی زندگی میں مرتب کیے تھے، حاقظ کی وندگی پرکافی روششی پڑتی ہے گے

يه منفوظات وطالعت الشرقي اكرنام سي شائع بورك بين . (مطبوع تصرت المطبابع ، د بل ١٢٩٥ ع ما قل ك معلق يد في تري ما فذي جد معتبر كما ما سكآب. ( باتی انگے صفح پر ) \*

سِّراسْرف جِها تکمرسمنان نے متعد و جگرعا قط سے ہے " بے عارہ مجذوب شیرازی سے الفاظ استعال کے بید اور اس کی فراوں کو گنین معرنت بتلایا ہے ۔ ان کے خیال میں ماقظ اسین زمانے کے پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ اس کا قری امکان سے کرمافظ کی مجذوبان کیفیت اس ک رفیقهٔ حیات کی وفات کے بعد اور زیارہ بڑھگن ہوا در اس حالت میں سیراسٹرٹ جہ کگیر سمنانی کی اس سے شیراز میں باقات ہوئی ہو۔ جنس نفسات کے ماہروں کا خیال ہے كالبعن وشخاص ين حلقى طورير بنسى شدّت ياني هاتى بيد - اكريه لوك معامشرى رسوم اورافلاتی یا بندایوں کی وجہ سے مبنی افت اللہ علام کرد ہے مبائیں توان کی اعصافی گی بعض وقات دما عی ضل کا موصید ہوم تی ہے۔ ،گر ایسا نہو تو بھی ان کی زندگی معمول كرمطابئ نهيى ربتى - ان كے اعداب بين تناويدي موجاتا ہے اوران كى فوامشات ر مشغور میں علوت کریں ہوجاتی ہیں۔ صب موقع ملت و واسر متھاتی ہیں۔ م طور پر دسمیا كياب كدايسة افراد ذبتخا ورجذ بالأطور يرغير تسيوه بهوتة بيب بعض ذكى لجس بوكون ين دبي موكى توابمشول بين ترقي السبل ميشن) بديرا بهوجاتا ير حب كا اظهار فنون تطيف يا معاسرتی اعلاح کا تخلیقی روپ دهارتا ہے۔ ماتھ ایک دیندار، عباوت گزارا وریاکیاز شخص تھا۔ بنسن پرست ہونے کے باعث، س کی شخصیت مقدم تھی۔ وہ ما فظ قرآن تھا اورتفسيركا درس دياتها اس ف ايض فظ بهوف اور درس دين كاستعدد ملك ذكر كيا ہے۔ اس کے دوست فرد گلندام نے س کی وفات کے بعد اس کی فزیات کو فن کیا اودالنير أيك مقرمه تكور اس من بتلايا يدكه حافظ تفسيركا درس دياكرتا تعا- اس

## ( بقيه فٽ نوٹ ملاحظه ۽ د ع

جب نگیر سمب نی آسف انجین شرد عسد ترخیا ورکبین کوین اصلام بھی ک: الله یعن اشرقی اسے علاوہ المحتوبات اسٹر فی ایس بھی ما قدار مشعلق ذکر سے - المخطوط شعبہ سرتخ اسلم یونی ورش الما گڑھ) نیز ساحظ ہو ڈاکٹر خدیرا حد کا ضلو "صفط شیرازی کے دو قدیم ترین مافز الا رسار فکر و نظر، جنوری ۱۹۹۰ وا عالم می نیورش -

نے جارا مٹر زینشری معتزی کی شہور تصنیعت اسکتاف میر ایک حاست پر لکھا تھا ۔ اس سے معلوم بواب كده معتز لدك مقلى مباحث سعدل سي ليد تقار جو تكداس كاماسشيد ابيد ے اس لیے اس کے متعلق کوئی رائے شہیں دی جاسکتی ۔ گلند ہم نے یہ مجی لکھا ہے کہ اس كارياده دقت عرن شاع وسك دواوين اور عليم ادب وبيان كي قواعد كي تحصيل میں صرف ہوتا تھا۔ اس کے اسے اپنی غرابیات کی ترتیب و الیعث کی طرف تو تو کرنے کا موقع نہیں ملا۔ محد تحکیندآم نے ' جہاں جہاں سے تواجہ صاحب کی غز کیا سے بلیں ، انھیں جع كر كے مرشب كيا۔

عاتفظ كى رفيقة ميات جن كى وفات ير اس فيغز لى نما مرشيه لكها الكون ها تون تنيين ؟ بيين ان كيمتنلق قعلى طور يركي معلوم نهيي اسوات ان اشار و ل سيح اس كے كلام ميں ملتے ہيں۔ مشلًا اس غزل كالب وليج مداف بتلا ماہي كرشاع كے پيشِ نظر رفیقر حیات کے مواکونی اور محبوب نہیں ہوسکتا۔ اس کی غم ناک سے اور در دا در موزو گدار مریشے ہے دالے کو محسوس موے بغیر نہیں رہ سکنا۔ حسیس پڑمان کا بھی بہنیال ہے كه بيغزل ثما مرتبه ما فظائے اپنی رفیقہ میات كى وقات پر انكھا تھا لیے

دل گفت فردکش کنم ایس شهرسوبیونیش بیمیاره ندانست که یا رش خسری بود تا بور ملک شیوهٔ او پرده در ری بود باحسن ادب شيوهٔ صاحب طسسری بود آری چکتم دولت دور تمسسری بود درملکت محسن سسد"! چوری بود باتی بمد به صلی و بے تسب می بود انسوس کرآی گئے رواں رہ گذری بود

اس یار کز و غانهٔ ما جای به ری بو د 💎 سرتا قدمش چوں پری از عیب بری بو د تنهان زراز دل من يرده بر آفت اد منظور فردمند من آل ماه کر او را زیمنگ منش افترید بهر بدر برد عذری بندای دل کرتو درویشی و اورا ادقات نوش آل بود كه باد دمت بسرت نوش بودلب آب وگل دمبتره و نسرمي

خود ما تجش ای بلبل ازین رشک کر گل رہ با با د صب وقت سحر جلوه سمری بور برگنج سعادت که نشیدا دا د بحث تنظ ازیمُن دعای شب و وردسمسدی بوده اس غزل کے منفرداب والحج سال اظامن اور دردمندی وسٹ کوسٹ کر بھری ہے۔ س میں جس گرر مشخصی تعلق کا اظهار ہے وہ حاقف کی دوسری فرایوں میں نہیں ملیا۔ اس میں غم و اضطراب، معافت سے ساتھ م مراس و بنا ہے کے اظہار میں ضیعہ و تحقل کی کا رفر مائی نایاں۔ به تعلق خاطری زمیم امری پوری غزل میں دھیرے دھیرے اتھتی ایرهمی ا ور پیمیلتی مونی نظر آتی بین . ن یا دور نے فتی استیار سے جو تخلیق کرائی وہ اس سے كس قدر مختلف ہے جو فرخ والی فزل میں تظرآتی ہے۔ فرخ والی غزل بگر چہ ما آفظ کی ہے نکن اس کی بئیت ، در جذباتی کیفیت اس کے شایابی شان نہیں معلی ہوتی۔ اس کے برفلات این رفیقر حیات کی یادیر جوغزل کہی ہے وہ فتی اعتب دے مکل ہے۔ اس میں اسیت ، موضوع اور عذب ایسے شیروشکر میں کر انھیں ایک دوسرے ہے الگ نہیں كيا مباسكة - فرت والى غزل بين بيت اورموضوع ايك دوسرے سے بحر الك بين اور مذبهی کمر در ادر مستوی سیر جس میل تخیل کی تواناتی اور تازگی نہیں۔ دو تول مسترلوں کا رنگ مجازی ہے لیکن ایک میں صلیت محسوس ہوتی ہے، دوسری میں نہیں ہوتی . ایک میں مذیب کی گرائی اور صداقت ہے، دوسری میں نہیں۔

ایک مبلہ ما فنف ایٹ مجوب کا حور و پری سے مقابلہ کیا ہے۔ اس کا قیصلہ یہ کے کہ جو فرد بری سے مقابلہ کیا ہے۔ اس کا قیصلہ یہ کا کہ جو فرد برے مجوب میں ہے وہ ان میں کہاں ، یہ مقابلہ میں فالص مجارت کی کے رنگ میں ہیں ہے۔ قال تی اس میں معشرت کی طرب اشارہ ہے :

مشیوهٔ حور و پری گرچ لطیف مت ولی خوبی آنست ولطافت کر فلانی وار د

عاتفًا عاشقِ صادق تفارجي طرح اس كى زندگ كے حالات برد و خفا ميں بي

ای طرح اس کے حشق مے متعلق مجی تعلی طور پر کہنا شکل ہے کہ اس کی مرا دمجاز ہے یا تقیقت۔
بعض دفتہ ایک ہی فرال میں دونوں رنگ حدات مجسکے نظرا تے ہیں - اکثرا وقات انسانی
عشق اور عشق النہ سے مجلے ہیں۔ کہیں اس کا معشوق خالص مجازی ہے اور کہی بھج سے
پٹا چسا ہے کہ وہ معرفت کی بات کرر با ہے ۔ وہ انسان کا بھی عاشق ہے ، فعدا کا بھی
اور نود عشق کا بھی ، یعف دفعہ اس نے شیراز کے ، ماسلا طین اور احراکو جو اس کے محسل
تھے ، معشوق کے طور پر فطاب کیا ہے ۔ اس کی کئ غزلیں جن جی معشوق کے سفر کرنے کا
دکر ہے ، دراصل ای مسئولین اور احرا ہی کے متعنق مکھی گئی ہیں جو اپنی انتظامی ضرور ایت
کے سلسے میں شیراز سے با ہر جاتے اور مدت یک وہاں تمیام کرتے تھے ۔ وہ اپنے معہ وحین
کے سلسے میں شیراز سے با ہر جاتے اور مدت یک وہاں تمیام کرتے تھے ۔ وہ اپنے معہ وحین

ہی سفر کر دی کر صد قافلہ دل ہمرہ اوست میں ہر کھا ہست نقایا بسلامت دارش دل حافظ کہ بریدار تو فوگر سٹ دہ بود تازیر ورد وصالست مجو آن رسٹس کبھی حافظ کو اپنے مدوح سے شکایت ہے کہ سفرسے پہلے اسے مطلع نہیں کیا کہ بھی اس کے ہجر میں نام سرائی کرتا ہے کبھی کہتا ہے کہ میں سفرے معالمے میں کم ہمت ہوں میکن جی بہنے کے لیے سفر کرنے کو تیا رہوں بھر ایک غزل میں فرایش ہے کہ میا کے

قامد كات مجمع خط بهي "اكرمجع بدرى كيفيت سلوم بو-

مشق وافق کے دل و دماغ پر ایسا پھایا ہوا ہے کہ دہ جرکجہ دکھیا ہے اس کا کا کھوتے کے درکھیا ہے اس کے کا نول سے سنتا ہے۔ وہ اپنی باطنی فلش اور کرہ کے دمیانی تجربوں اور وہ کچے سنتا ہے اس کے کا نول سے سنتا ہے۔ وہ اپنی باطنی فلش اور کرہ کے دمیانی تجربوں اور وار داست کو اُ بھار نے کے لیے جذبہ و تحیل کے سارے وسائل ہر و کے اللہ ہے۔ اس کے عہد میں اہل تصوف نے باز وحقیقت کی جو فیلی بنا رکھی تھی اسے اس نے پاٹ دیا۔ یہ اس کے اس کے اس کا سب سے بڑا تحلیقی کارنا رہ ہے۔ ماتھ نے انسان کو اپنے اس نے پاٹ کا معروض بنایا اور اس کی وساطت سے اور اس یہ بی تی تعالا کا مبلوہ دیکھا۔ اس نے جست اور روح کی اثرا دی کا پہنے مربیا۔ بعض موفیا کا خیال تھا کہ توصید استقاط اضاف ت

النی جاگزیں ہواس میں بھر دوسرے کی مہت بار نہیں پاسکتی ۔ ابوسعیہ آبوالخبر نے اس گردھ کی اک شعر میں ترجانی کی ہے کہ تیمرے حش نے میرسے دل کو ایسا بنجر بنا دیا ہے کہ اس میں کسی دومسرے کی محبّت کا بود ا نہیں اگ۔ سکتا :

> نمواے دلم عشق توشورستال کرد تامیر کسی دگر نروید هسسرگز

اس کے بہاں عشق تعبازی کی دیوانہ نوازی الا فطر جھیے۔ مجبوب کی ترحف کسند مجی ہے اس کے بہاں عشق تعبازی کی دیوانہ نوازی الا فطر جھیے۔ مجبوب کی ترحف کسند مجی ہے اور نجیر بھی ۔ وہ پہلے اس میں گرفتار ہوتا ہے اور پھرا ایسا جرفوا تا ہے کہ بل نہیں سکتا۔ اگر ذوا ترکت کرنے کی نوب آت ہے تو مجبوب کے لب بعلی کی طرف بہنچ کی سی و اگر ذوا ترکت کرنے کہ بوب آت ہے تو مجبوب کے لب بعلی کی طرف بہنچ کی سی و مضمون پر ہو تحظہ نے کہ بوز میں ہیں اس کا کھیم تقصود ہے جھے وہ وصل سے تعبیر کرتا ہے۔ اس مضمون پر ہو تحظہ نے ایسی اس کی کھیم تھیں دیا ہی مثال میں مثال اور سیاں اس کی تعرف بی تو تھے اگر کے مشہون پر ہو تحظ ہے اس کا ترمن رنگ آگ کے مشہوں پر ہو تحظ ہے اس کا ترمن رنگ آگ کے مثل ہے ور اس کی تازگی اور شا دابی بانی کی طرح ہے۔ مجبوب کو خطاب کرتا ہے کہ مثل ہے ور اس کی تازگی اور شا دابی بانی کی طرح ہے۔ مجبوب کو خطاب کرتا ہے کہ مثل ہے تو جب شعیدہ باز ہے کہ آگ اور بانی کو جو ایک دوسرے کی ضد ہیں تو تے ایک مگر میں تھی تھیں تو تھے ایک مگر کے اس کا جام یہ باتا تا ہے :

آب وآتش بهم آمیختر ازلب نمل چشم بدد در کولی شعب ده باز آمده

ئىب ئىلىكى شوق ئىن دە درىب شاندا در دردېسىرى كونىمى فراموش كر دىيا ہے . جواس كے معمولات تھے :

مثوتی لبت برد از یا دِ مسآفظ درس سشبانہ ور دِسِحرکا ہ ایک ملگہ کہنا ہے کہ میں نے معشوق کے لب ِ تعل کو اس طرح ہوساہے کہ اس کی لڈسٹ کیا بتلائوں ؟ مجوب مجھے دیکھ کو اپنا لب کا تناہے، یا اشارہ کرنے کو کہ فیرداً کسی سے ذکر دکر تا ! تونے جو کرلیا، کرلیا، اب اس کومشتہ ہر نہ کر۔ یرسب انسانوں کے عشق و مجنت سے معاملات ہیں ، ان میں معرفت تی ش کرنا ہے بدود ہے :

سوی من لب جرمیگزی کرمگوی د ادارگزی سرکرد

لب نعلی گزیده ام کمپسرس

دیل نے محبوب کے نسب شیری سے غمزہ و ناز کی مجان سے عوض درخواست کی ، اس نے مسکر کر کہا کہ یہ قیمت کم ہے 'ہمیں جان سے مھی زیا دہ قیمتی چیز چلہ ہے :

عشوه ازاب شیرین تو دل فواست بما*ی* 

بشكر فنده لبت محفت مزا دى للبيم

اس مضمون سيد ملتا عِلماً شعر المير حسروكا مي ما خطرطلب مي :

مردد عالم قیمت خود گفت. نرخ بالاکن که ارزانی بهنوز

مجوب سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے ممنیہ سے ایک گھونٹ عشق کے خاک رو گی طرف بھی گزائلکہ ان کی خاک تعلی گوں اور خوشیو دار ہوجائے۔ بیربڑی معصومانہ درخوا

ر فاكبيان عشق فثان يرعسه ليش

"نا خاک نعل گوں شود و تنشکیار ہم

معشوق کے لب عاشق کی زندگی ہیں ۔ لیکن چو بھر ڈندگی کو دوام نہیں 'اس لیے بوس و کنار کا تطعت بھی عارض ہے ۔ مجتت کی بے شاقی اور 'ایا گزاری کی حکا کس سے بیان کی جائے اور کس سے اس کی شکایت کی جلئے ؟ قضا و قدر کے آگے عاشق نے جارے کی کیا جل سکتی ہے ؟

> کبجا رم شکایت بکه گویم این حکایت که لبت حیات ما بود و نداشتی دوا می

معشوق کے سبالعل کی عشوہ طراز اوں نے دل کو خو بیں کر دیا لیکن عاشق موت

شکیت اس لیے زیان پرنہیں لانا کہ کہیں اس کا راز فاش زبوعائے۔ اگر معیشوق کومیرا طال معلوم ہوا تو کہیں ایسا نہو کہ وہ شرمندہ ہوعائے:

ازال عقیق که خونیی دنم زعشوهٔ ا و اگریم گلهٔ راز دار من باشی

اس فزل میں مجوب کو بھتا یا ہے کہ تو تے اپنے لیوں کے تین ہو سے میر حق تخواہ مقرر ک ہے ، خبرداد ، اگر تو تے بیادا مذکی تو میرا قرض دار رہے گا۔ قرمش دار کا بیتی ہے کہ جب چاہے این قرص ہے با آن کرائے :

سه بوسه کز دو لبت کردهٔ دخیفهٔ من اگر ادا تکنی قرضدار من باشی

عاقظ اپنے وجود کی قلوت ہیں طمئن تھا لیکن مجبوب کے لب میگوں اور پہٹم مست کی یا د نے اسے جھبنوٹ کر یا ہم نطالا اور کہا چل سے فروش کے گھرچل است کی یا د نے اسے جھبنوٹ کر یا ہم نطالا اور کہا چل ان کی یا د عاشق کی اُنگی پکڑ کم لاہ اس میگوں اور چیٹم مست کے کہنے کو کیسے ٹالاجا آ! ان کی یا د عاشق کی اُنگی پکڑ کم جدحر نے گئی وہ بے میارہ کشاں کشاں اُن دھر چلا گیا ۔ پہاں مجبوب کے دب میگوں ورجشم مست کی مست کی مستی اور بے تودی کے رمز اور کشائے ہیں ، میروم بیا د آس ب میگون وجشم مست

از خساوتم بخانه مخت ر میکشی ما منت میں وہ معشوق کوئسی خاشق کی ضعیف جان برعال ہوگئ ہے ۔ اس عاست میں وہ معشوق کوئسی دوسرے سے کہ اوا آہے کہ تو اپنے لعن ر دن افزا سے وہ بخش دے بوتو جانت ہے . یہ بلافت کا کمال ہے کہ یہ نہیں بتلایا کہ کیا بخش دے ۔ این خوامش کو پوشیدہ دکھنے میں جو کلف ہے وہ اس کے اظہار میں نہیں ۔ الکنایات ابلغ میں المتصر ہے : میں جو کھان سے وہ اس کے اظہار میں نہیں ۔ الکنایات ابلغ میں المتصر ہے : میں جو کھان میں خوار میں نہیں ۔ انگیار میں نہیں ۔ میں المتصر ہے :

معشون كالب مآفظ كم من عشق كاعلاج بير يدنسخ الف فيب ي

ا سے بتلایا ہے ۔ اِنفن فیب نے بھی اس کی خوا اس کا احترام کیا اور وہی نسخہ تجویز کیا جو اس کے صب مراد تھا:

دوش گفتم بكندلسل يسش مار ده من التف فيب ندا داد كرة رئ كبست

ایک جگر ما نظافے اپنا مرمید اعلی یار اور جام می بتعایا ہے اور زاہر سے معذرت کی ہے کر جائے دُتیا اوھرک اُوھر بوجائے اس اسے نہیں چھوٹر سکتا:

من نخوا مم كرد ترك بعل يار و جام مى أرا بدال بعد ورداريم كدا ينم نديب ست مع من الدار الشعار الدخط مول :

ملان منعف درمن بلب موالت کن که این مفرّن یاقوت در فزان تست بشوق چشمهٔ نوشت چه قطرها که فشا شرم بر نیامد از تمت کی بهت سی مم مینوز برامیرهام نعست در دی آشامم مینوز شربت فند و گذب ازلب یا دم فرمود زگس ا و که طبیب دل بیار منست

سرب الدو الدب ارسب یام مرمود کر تدان و کیسو حاقظ کوفاص عور پر این طرت مست العلی الحب کے بعد مجبوب کے زلفت و کیسو حاقظ کوفاص عور پر این طرت متن بر برای فشق کے طلسمی علائی کی تصویر کشی میں حاقظ نے مجبوب کر الفت ولب سے بہت کام لیا ہے۔ اہل تعدوف ان کی چاہے کچھ ہی تجبیرہ توجہ کری الن کے ذریعے سے انسانی مجت کی حزا ترینیاں اپنی بہار دکھاتی ہیں۔ حاقظ نے والف و سب کو اپنے مز ہوئے کے ساتھ مربوط کر کے ہیں بہار دکھاتی ہیں۔ حاقظ نے زلفت و سب کو اپنے مزا موائل کے دریا کی گرفتاری کی دری معلامت بن جاتے ہی جا کہ انہا کہ وسیار بنایا۔ زلف و گیسو عاشق کے دل کی گرفتاری کی دری معلامت بن جاتے ہیں جو کہی کہ یہ فریب نظر ہے ہم اس مزت ہوئے کے طلسمی کیفیت بہدا ہوتی ہے۔ یہ جانے ہوئے کی کری معلوم کی ڈولفول کے جن حقیقت کی جلوہ گری دیکھنے پر جمبور ہوتے ہیں۔ دل جب مجبوب کی ڈولفول کے شریع بیات ہے خمیس جانا ہے تو اس کی پریشانی اور بہجان دور ہوجاتا ہے۔ عجب بات ہے خمیس خود پریشان ہوتی ہیں ایک پریشانی کو وہی دور کرسکتی ہیں۔ اسے دریسی مردیس خود پریشان ہوتی ہیں ایک پریشانی کو وہی دور کرسکتی ہیں۔ اسے در کرفین خود پریشان ہوتی ہیں ایکن دل کی پریشانی کو وہی دور کرسکتی ہیں۔ اسے دریسیان خود پریشان ہوتی ہیں ایک بریشانی کو دیکھنے ہیں۔ اسے دریسیان خود پریشان ہوتی ہیں ایک بریشانی کو دیکھنے ہیں۔ اسے دریسیان خود پریشان ہوتی ہیں ایک بریشانی کو دی دور کرسکتی ہیں۔ اسے

عظری انفید کہنا جا سے مجبوب کی تلفوں سے دل جمعی ک انتجاب خطرہو: جمع کن احسانی حساق خط پر بیشاں را اے شکیج گیسوسیت مجمع پر بیشانی

فَدا سے بو پھتے ہیں کہ نہ معلوم ہما یا فعیدیا کب جاگے گا جب کہ ہماری دل جمعی اور زرعت اور زرعت اور زرعت برین کی پرلیشان زلفیں اکتھا ہو جائیں گی ۔ جس طرح بنظا ہر خاطر مجموع اور زرعت پرلیت ل ہیں نفظی تضاد ہے اس حارح ان دونوں کا یکی ہونا ہی کا شوار ہے ۔ ایکن اس کے بوجد دعاشق دستواریوں کو خاطر میں تہمیں لا آب کیوں کہ دہ جانتا ہے کہ دل کو اسی طینان مجموب کی پرلیشان زلفوں میں محفیت کے بعد ہی مدی کا :

کی دہد دست ای*ں غرض یا رب کہ بہرستا*ں شوند خاطر مجموع ما زلسٹ بیریٹ ن شما

دل مجوب کی زنف سے نیے خمعاطی بات طے کڑا چاہتا تھا سکن بیمارہ مجور تھا۔ یوری بات مجی ناکش آلف سے مجملا تھا۔ یوری بات مجی ناکس آلف سے مجملا کون جمت کرسکتا ہے۔ دل اور زلف دونوں نے عاقطے کے جمیل میں شخص اختیار کرلیاہے۔ دومعروں میں ان کی گفت و تشنیدا پکڑا و حکوای، ورکھیٹی تا تی کی پوری تصویر کھیٹی دی۔ د

بن گفت وگوی زلف تودل را مجی کشیر ما زلف دل کش تورا روی گفت دگوست

، سی غزل کے مقطع میں بہاہے کہ حاققہ تیری پریش ن حالی تکلیف دا ہے، سیکن جب تیری پریش ن حالی تکلیف دا ہے، سیکن جب تیری پریشانی مجوب کی ٹرلف کی فوشبو سے بم آمیز موگی تو اور جیسیوں سے مشام جال اس سے معظم ہوجا تیں گے۔ اس طرت تیری پریشانی میر اسے بجائے ' بھو ' خابت ہوگ ۔ یہ فود فریبی کی نہایت فوجورت شاع اند مثال ہے :

مآفظ پرت مال پریشان تو و لی بر بوی زّلف پارپریشانیت بجوست ہمارا دل جو اپنی آزادی کی بڑی ڈیگیں مارتا تھا، اب مجوب کی زُلغوں کی خِشبوکا تا بعدار بن گیا اور اس کی ساری تو تبراس اس بیس گی بونی ہے۔ جب یا دِ صبا اپنے ساتھ یوشیولاتی ہے تو وہ موش بیس نہیں رہنا۔ اس کے سامنے بچھا جاتا ہے۔ تجرو و تکبتر ، ب شیار مندی میں بدل کئے :

> دلم كدلات تخرد زدى كنون مسرشنل ببوى رُلف تو يا با وصحدم وارد

دوست کی زُلف دام اور اس کے بہرے کا تل دانہ ہے۔ دل بعولا بھالا بیخی بے ادانے کی امید میں دام میں بھنس گیا۔ ایک دفعہ بھنسا تو پھر ہمیشہ کے لیے بھنسا۔ تھوڑے دن بعداسے قیدی میں مزا آنے لگے گا۔ اگر مجد سب کی زَلف اسے مجھوڑ تا بھی چاہے گی تو دہ وہاں سے بیٹے کا تام نہیں نے گا۔ کچھ ہو بسیرا وہیں کرے گا:

زلف او دامست و فنالش دانه آل دام و من

براميد دانوافتاده ام در دام دوست

مجوب کے ماتو لے رضار کے سیاۃ اُن کو بہشت کے آس دان گندم سے تشہیم

دى ہے جس فے حضرت آدم كو بہشت مے تكوايا تھا :

غال شکیں کہ بدان عارض گندم گونست

سترسى دانه كدشد ربزن آدم بااوست

ہمارے مشوق کی دُلف سے جو فوشبوکی پیٹیں نکل ری ہیں ان سے ہماری آگھو کا چراغ روش ہے ۔ فعدا شکر ے کہ بیٹوشبوکی پیٹیں جونسیم سحری کے مشل ہیں کیمی دنیاوی آفتوں کے جمکڑوں سے معدوم ہموجائیں :

> چراغ فردز چشم مانسیم زلف ماتا نست میاد دیس جمع را بارب ثم از باد پریشا فی

عاشق كادل بحوب كي زلف كانظاره كرف كوأيك دن كيا- وايس آناها بت

تحالیکن ہیشہ کے لیے گرفآر ہوگیا:

بتمامش که زلفش دل ماتقروزی شد که باز آید و جاوید گرفت ار بما مد

دل فرنفون سے مہد و بیمان کیا کہ میں تمعار ہے ہی و فم میں بمین گرفتار موں گا۔ کبھی رہائی کی کوسٹسٹ تہیں کروں گا۔ تو یہ گمان نہ کر کداس دل کو کبھی قرار نعیب برگا۔ شعر میں 'قرار 'کے ذومعتی ہونے سے بورا فائرہ اٹھا یا اور بلاغت کا حق ا داکیا ج

دنی که پاسر زلفین او قراری داد

گان مبر کربدان دل قرار باز آید

جا سنسيم دوست كي زلفول كو چيوكر يط كي، وان دو نمتن كي مال نهيس كه

بنی خوشیو فضا میں میسیلائے:

در آن زمین کرنسیمی و زور طرهٔ دوست

چ جای دم زدن تا نهای ساتار لست

گرنسیم مجوب کی زُلف کو چوکر حاقظ کی تُربت پرے گزرے گی توس کی قبر پر ما دوں کی توس کی قبر پر ماردوں کی ول کھول کا ایس کے :

نسیم دلف توچوں گزرد بتربت عاقفا زخاک کانبرش صب ر بزار لالہ برآیر

بمن حيران دير شاك سلامتي طيم والون بين نعا ، ابنا راسة عار ما تعاكد تيرى كالى زُلغون في المائية المراقعة كالى ترك كالى زُلغون في ابنا عال بجعا ديا بن كے علقوں بين بين جينس گيا - اب بير بون اورتيرى دُلفِن بين :

من سرگشت ہم ازابل سلامت بودم دام را ہم شکن گر ہ بہندوی تو ، بو د اسی فزل میں مڑگان دابر دکا بھی ذکر ہے۔ در کا پاگل بن دکھیو کہ مڑگاں کے تیر سے خون میں تراپ رہا تھا۔ بھر بھی تیری ابر وکی کما ٹول کا مشتاق تھا :

دل كراز ناوك من كان تودر فون مى كشت بازمشتاق كمان غانه ابروى توبود

قداسے دماکرتے ہیں ہوجوب کی تا ہدار ڈکفٹ سے میمی رہائی شینے اس لیے کردواس کی کمندس مجلوطے ہوئے ہیں وہی تقیقی آزادی سے بھکٹار ہیں ۔ قید آزادی کی صدفیس بھکہ اصلی آزادی ہے :

فلاص مآقظاز آل زلعث تا برا دمباد که بستنگان کند تو درسنشنگار ۳ نثر

و العن کے ملقوں میں گرفتاری کی ایک بیصورت ہے کردل معشوق کے جیا ہو د نخداں میں گرگیا۔ زلف کی رتی چرا محراس سے با ہرتکا۔ وہاں سے تکلا تو زلف کے دام میں گرفتار ہوگیا۔ دری زلف جس کی مدوسے نکلا اسی میں کھیٹس گیا۔ وہی جو رشی تھی دام بنگی: درخم زلف تو آدیخت دل زیاہ زنخ

آه کرچاه برون آمدو در دام آفشاد

ن پرکوکہتے ، ہیں کہ تُو مِلا ما ۔ تُو میرے معاطلات کوکیا بھے گا ؛ اگرمیرے نصیبے نے یا دری کی تو میں اپنے مقاصد حاصل کوں گا ۔ ایک دن آئے کا کہ میرے ایک ہاتھ میں جا ا شراب ہمو گا اور دوسرے میں مجدب ک ُرُلفت ۔ جام مستی اور بے ٹو دی اور زلف دل کی گرفتاری کی علامت ہے ۔ تُرلف کے جال ہیں گرفتار کہی ہیں اور اس کے صفوں کوچے متے بھی ہیں ۔ یہ انسانی عشق و عبتت کے مواز است ہیں :

نا ہر ہرو کہ طالع اگر طالع منست جامم دیست باشد و ڈلفٹ لنگاریم

میری مان کو تیرے یا و زخراں کی موس تھی۔ وہ اسے ڈھونڈ رہی تھی کہ اسمیر لگیا تیری ڈاعن کے ملقوں میں۔ بس سب مجھ عبول گئ اور ڈلف ہی کی موری - ُزلف سے طقول میں ایک دفعہ کوئی مجھنس جائے تو دہ کہمی ان سے چوٹ نہیں مکتا:

مان ملوی ہوس چا در تخدان تو داشت دست درحلقه ای زلف تم اغدر خم ز د

مجوب يوجها مح كراے ما قط تيرا بحث كا موادل كمان مع ؟ وه درا مائى انداز

میں جواب دیتا ہے کہ ہے کہاں ، تمھارے گیسوؤں کے میں کہیں تھیا ہوا ہوگا - ہم نے دیں اسے کھا تھا ہوا ہوگا - ہم نے دیں اسے کہاں ج کے گا ؟ کوئی اے کسیر مقصود کو تھوار کرنہیں جاتا :

محفق كه ما تقطا دل مركزشته ات كجاست

در هلقه بای آن خم گیسونها ده ایم

دل نے تیری کا بی زُلفوں میں شہری کی رونق دیکی جہاں انسان کا دل مگت ب- بس کیا تھا وہ وہیں مقیم ہوگیا۔ اب اس معینت کے مارے تسافر کی کوئی خبر نہیں ملتی۔ تیری زُنفوں یہ ایسار کھا کہ آنفی کا ہورہا:

> مقیم رُنف توشد دل کرفوش سوادی دید وزار غریب بلاکشس فیرنی آید مقطع میں بھی اسی مضمون کو دوسری طرح ادا کیا ہے: زبس کرشد دل عاقط رسیدہ از ہمرکس کنوں ز علقت زلفت بدرنی آید

ما فقط کا مشورہ ہے کہ اگر اسب و صالات خلاف ہول تو بھی اپنے مدعا کے لیے جدو جہد کرتی جاہے مدعا کے ایے جدو جہد کرتی جاہمے یہ معولا تو یہ ہونا چا ہے کہ موب کی ترلف پر ایشاں سے دل کی پر ایشانی میں اضا فرہو لیکن میں نے اس سے در جمی صال کرلی ۔ جمعے جو جمعیت فاطر فصیب ہوئی دہ میری مبت کے استعمال کی جدو ان تھی۔ اس طرح ہم اپنا مقصد اس سے عاصل کر سکتے ہیں جو مقصد کی ضد مو:

در فعناف آند عادت بطلب کام که من کسب جمعیت از آن زلعت پریشان کردم

مجوب کی بے قرار زُلف اس کے حس کے قرار و تکشت کی ضامن ہے ، جس طرح اس کی تمار آبود آئی تھے میں عادہ پہاں ہے :

درچتم پُرخار تو بنهاں نسون سحر درزُلف بےقرار تو بیدا. قرار حسن لمبى لمبى ترلغوں والے مجوب كو كہتے ہيں كدفَّدا تيرى عُر دراز كرے كدتو ديوان تواز سے - ديوان نوازى سے يہ تراد سے كدھن طرح ديوانے كو زنجيروں ہيں باندھ ديتے ہيں اسى طرح توتے ہيں اسى طرح توتے ہيں اسى طرح توتے ہيں ايسا جكر دياہے كدوہ اسى طرح توتے ہما سے ديوانے دل كو ابنى زَكفور كے ملقوں هيں ايسا جكر دياہے كدوہ ان سے جھوٹ نہيں سكتا:

> اے کہ باسلسلہ رُلفت دراز ہمدہ فرصتت باد کہ دیوانہ ٹواڈ ہمدہ

حافظ کے نز دیک وجود کو بامعنی بنانے کا صرت ایک طریقے ہے، وہ یہ ہے کہ سے کہ اوی سب کھے چھوڑ کر محبوب کے علقہ زلعت کو بکڑ نے ۔ اس کے سہارے وہ زندگی کے طوفا قول کا مقابلہ کرنے گا :

مصلمت دیدمن آنست که یاران جمدگار بگذاذند و خم طرّ هٔ یاری گسیسرند

ما قنظ کی بداخت اور رمزیت کا پیرفاص اتداز ہے کہ معشوق کے نفا فن اور اس کی بفائی برات کی بھاڑی کو اس کی طرف خسوب نہیں کرتا بلک اس کی ترلف کو مور دالزام مجراتا ہے۔ اسے شکایت معشوق سے نہیں بلک اس کی ترلف سے ہے کہ وہی عاشقوں کو گوفتار کہ تی اور انھیں اپنے بندھنوں ہیں جکر ایسی ہے۔ اس کے بیٹے بمتدد کا لفظ استعمال کی ہے۔ اس کے بیٹے اس لفظ کو مجتت میں بھی استعمال کرتے ہیں اور دمشنی میں بھی سے نفظ را ہم کے معتی میں بھی سے افتا کے معتی میں بھی سے نفظ را ہم کے معتی میں بھی سے افتا کے معتی میں بھی سے اور پیاس از لفت کے سیا ہ ہونے کی مناسبت سے اس کو بھی ہمائے کہا اور اس پر سارے تعلم وستم کی ذمہ داری ڈال دی ۔ لیکن اس کے ستا ہو ہی جا کہ کہا اور اس پر سارے تعلم وستم کی ذمہ داری ڈال دی ۔ لیکن اس کے ستا ہو ہی جا تھے۔ اگر تیری ترلف سے ریا دی اور فوش ہی تو خیر کچھ مضائفہ نہیں ۔ ایسا ہو ہی جا تھے۔ بھر ہندہ کی مناسبت سے طلح و زیارتی کرنے والے کو مشکیں اس کے صفت سے متفسف سے متفسف میں سیا ہی اور فوشیو کی زیادتی کے اس سے تعمور کی تکھیں کی صفت ہیں سیا ہی اور فوشیو کی زیادتی کے اس سے تعمور کی تکھیں کی صفت ہیں سیا ہی اور فوشیو کی زیادتی کے اس سے تعمور کی تکھیں کی صفت ہیں سیا ہی اور فوشیو کی زیادتی کی زیادتی کے اس سے تعمور کی تکھیں کی صفت ہیں سیا ہی اور فوشیو

دونوں کیما ہیں۔ ہیت اور معانی کی بہم بلاغت ہے ،حس کی جھلکیاں ماقظ کے سوا سمی دوسرے کے بہاں نظر نہیں آئیں و سرز دست زلف مشکیت خطاتی رفت فت

ور ز مند دی شایر ماجنا فی رفت رفت

ترلف ولب کے علموہ حافظ نے معشوق کے دوسرے اعضاء اس کے ناز وغمر ہا اور جال ڈھال کی تعرفیف میں کہا ہے :

مجوب کاچ<sub>ی</sub>ره: شراب *عل کش و ردی مه جبینا* س بیس

فلات مرسب أتال جال اينال بي

ايرو: مى ترسم از ترابى ايسال كمدى برد

محراب ابردى توحضور تمساز من

بجزابروى تومراب دل مأقظ نيست

لهاعت غيرتو در مذبهب ما نتوال كرد

مرد گان : بر گان سید کردی جرا ران رفت در دیم بیا کرچشم بیارت برا رای در در برجیم

یمیا کرچهم بهمارت برا رای در در بهیم دل که از ناوک م<sup>و</sup> گان تودر نو*ن گیشت* 

باز شتاق کمان خانه ایروی تو بود

بشم ا المحربيشم يار چه بازى كمت دك باز منت د بركرشما جادو نهاده الم

مرخسار:

: 013

بهنی د بر ترسهٔ جادد هها ده ۱۳۸۸ سرسی باشع رضارت بوجهی عشق یاخت

زال میان پر داند را در اعتطراب انداخی بجر خیال دان تونیست در دل تنگ

کرکس میا دجومن در بی خیال محال حال فدای مبنش باد کر در با فوفظ

جاں فدای دہنش با دکہ در باغ نظر چین آدای جہاں ٹوشتر ازی ٹنچ نیست

بالابلىت دعثوه كرتقسيش بازمن سوتاه مرد تعتب زبر دراز من درس باغ از فدا فوابد دار بيراند سرمانظ نشيته برلب جوئى ومروى وركنار آرد تازمین ترز قدت درجین آاز نرشت خوشتر از نقش تو درعالم تصوير نبو د تنت در جامه چون در حیام باده دل اورجيم : دلت درسینه پول درسسیم آین تكنة دل كش بكويم خال آل مهرو ببي نال: عقل ومان رابسته زنجير لكبيو ببين خيال غال تو با خود بخاك خوام بر د كرتا زفال توفاكم شودعبيرة مبينز برون فرام و ببرگوی فویی ازیمدکس نوام . منرای حور بره رونق بری سشکن پڑلفٹ گوی کہ آئین دلسیسری نگزار غزه: بغرزه گوی که قلب متمکری بشکن الگارمن که بمکنت، نرقت د خط ننوشت . بغر ه مسئله موزصد مدرّس مشد

مندرج ذیل اشعار میں صاف طور پر حاقفا کے پیش نظر مجازی حشق ہے۔ اس مضمون کو اس فے طرح طرح سے اور کیا ہے، اس انداز سے کہ گویا وہ اس منزل کے ہر پیج و تم سے واقف ہے۔ زاہر کو خطاب کیا ہے کہ اگر تواکی مرتبہ میرے مجوب کو ویکھ لے تو پھر فکدا سے سواے می ومعشوق کے اور کچے تمناً نگرے : بر توگر عبارہ کندستا ہد ما ای زاہد از فکدا جزمی و معشوق تمت انگنی

ففنیلت ماصل کرنے کے بے بڑے بڑے بایر بیلنے پرتے ہیں :

تحصیل عشق و رندی آسان منو د اوّل

ما ثم بسوفت آخر درکسب ایر نشاکل 👻

مجازی مجوب کی نزاکت کس تطیعت انداز میں بیان کی ہے ، کہتا ہے کہ ہستہ آہستہ فکدا سے دعا کرنے میں بھی ڈرنگ ہے کہیں اسے ناگوار نہ ہو مائے :

> من مِلُومِم کر تنا نازی طبع تطبیعت تنا بحد بست کرا بسته دعا نتوان کرد

محبوب کے رفسار کو جاند سے تشبیع دی ہے لیکن اس سے ساتھ کہا ہے کہ دوست کو برکس و ناکس سے تشبیع نہیں دی جاسکتی ۔ مجبوب کا رفسار کہاں ، ورما و فلک کہاں! ہراُ دل جلول کے مقلیلے میں اسے لاما اس کی توہین ہے :

> عارضش را بمثل ماه فلک نتوان گفت نسیت دوست بهر بی مروبانتوان کرد

اس فرل كالب ولهجم فالعل مجازى اور انسانى م - اس ميں ابنى دل نوامشا كوايك ايك كرك كنويا م - بعول مينية ترفسار والامعشوق مو اور بم موں - عالم ك چن میں اس کے بلندو بالا قد کا سایہ سارے لیے کا فی ہے۔ سرو اس کے سامنے ایسی ہے۔ وہ جہاں کھڑا ہے وہاں کھڑا ہے۔ میرا معشوق سرورواں ہے۔ چلتا مجھڑتا، نازوا تداز کرنے والا سرونہ

زیں چن سایہ میں مرورواں ما را بس

میری خواہش مے کہ اہم ریا کی صبت سے ہمیشہ دکدر ہوں۔ دنیا کی یو تعب ل جیزوں میں اگر کوئی چیز فیصے پسند ہے تو وہ بڑا اور بھاری سٹراب کا پریال ہے جس سے میں مست اور یے خود رہتا ہوں:

> من و بم مبنی ایل ریا دُورم باد ازگرانان جباب دلل گران مارانس

بہشت کا عل عمل علی مدلے میں دینے کا دعدہ ہے۔ ہمیں وہ درکار نہیں اس بیے کہ ہم میع وسٹرا کے احول کے قائل نہیں۔ ہم گداے سیکدہ، ور رند عاشق ہیں. ہم شریب فانے کو بہشت کے محل پر نزیج دیتے ہیں:

قصر فردوس بهاداش عمل می بخشند ماکدرندیم و گرا دیر مفان ما را بس

ہیں ، درکیا بسند ہے ؟ ہم چاہتے ہیں کہ دریا کے کنارے بیٹھ کر غور کریں کہ جس طرح اس کا بانی بہر رہا اور گزر رہا ہے اسی طرع ہماری عربھی گزری جلی جاتی ہے ۔ جسے دریا کے بانی کا بہنا ایک ملحے کے لیے نہیں تھہڑنا ، اسی طرح عرکا گزرنا بھی کبھی نہیں رت دریا کے بہنے میں صرف ہماری عرکے گزر نے ہی کا اشارہ نہیں بلکر ڈٹیا کی بے خباتی کا بھی اشارہ ہے۔ انسانی زندگی اور ڈٹیا ووٹوں ہمیشگی اور دوام سے محروم ہیں :

بنشیں برلب جوے د گذر عمر جبیں کایں اشارت زجان گذاں ادالیں

دنیا کے بازار میں نفی تھوڑا اور نقصاُن اور میبیس زیادہ ہیں۔ اگر تمعارے لیے یرمود و زیاں عبرت آموز نہیں تو نہیں، میرے بیے توہے: نقد بازار جهان بسنگرو آز ار جهان گرشارا زبس این سودو زیان با را پس

اگرمعشوق بهارے پاس ہے و پھرا ور زیادہ کیا مانگیں۔ اس کی صبت بهارے یاکا فی ہے۔ بیشمرمباز اور حقیقت دوٹوں پر ماوی ہے۔ مبازی معنی توصاف ہیں۔ اگر معرفت کا مطب لیا جائے تو یہ شعر حشر بگااللہ اور کفی جالتھ کی قرآئی آیا شد کی ترجمانی ہوگی:

> یار با ماست چه حاجت کرزیادت طلبیم دولت صحبت آن مونس ما اس مارا بس

اس کے بعد کا شعر فالف مجازی ہے۔ قدا کا کوچہ تو ہہشت ہے نسکن و ہاں نہیں جا ؟ چاہتے بلکہ مجازی معشوق کے وہے میں جانا جاہتے ہیں جس سے بڑھ کر کوئ مکاریس اور کوئی مقام نہیں - ماشتی کے لیے بس وہی کا فی ہے : از در فولیش فدا را یہ بہشتم مفرست محرس کوی تو اذکون و مکال مارا ہیں

مقع میں اپنے نن کی عظت کا بی استرات کیا ہے۔ اپنی قسمت کا شکوہ نہیں کرتا کیوں کہ قدرت نے مجھے الیں دولت دی ہے جوکسی کو نہیں دی الیعنی دریا کی دریا کی دریا کی استراکی کی دریا ہے جھے جا ہ و مال کا کیا کرنا ہے بعضوق در فن ان سے بڑھ کرکوئی دولت نہیں۔ انھی کے ذریعے مجھے فودشامی کی نعمت حاصل ہے :

ما فقط از مشرب قسمت گفرنا ، نعما ننیست طبع چون آب وغزابهای روان مادالیس مساحت سامت سیست شده سیست سیست

عافظ آخت میں میں طرح شراب کوٹر اور تورکو اینا عی سیمناہے ای طرح در اور علی میں میں میں میں میں میں میں در اور جام ہے سے سی سرطیر بھی دستبردار ہونے کو تیار نہیں ، یہ مجازیت اور ارضیت ما تفا کے بہاں کمٹرت سے متی شید ؛

فردا شراب کوثر و بور از برای ماست وامروز نيز ساقي مهرود وام مي مشراب خود پہنے ، ی نہیں المجوب کو مھی یلاتے ہیں۔ سٹراب کی گری ہے اس مے دفساری بینے کے تطربے میکن لگتے ہیں۔ پسینے کے یہ تطرب ایسے ہیں میسے برگب كى يرشينم كى بوندمي -

از تاب آتش می پرگر د عارضش خوی يون قطره ما ي بنع بربرك كل ميكيده

يهراسي غزل مين اين ميوب كولطيف تشبيهون سي شرا بوركر دياسيه -مجوب كے بونث الم محموس اس كى جال اور مبتسى كے متعلق كيتے ہيں :

يا قوت ما ففز اليش الأكب لطف زاده مشمشاد توش فرامسشس در ناريد ورميره

آل لعل والنشش بين وال فنده ول أشوب وال فيتن في شعش بي وال علم آرميد ه

سياتيوى سيحينم از دام ما برول مشد ياران يد جاره سازم بااي دل رسيده

ارضيت مين الدي د ر فريي اور تا شير مب كه وه عالم قدر كوي فراموش كرا ديق ك عارى جوب كوج كرسامين اشق كي تظريب جنت بهي يج نظراتي ب :

مايه شويي و دلجوني حورولب سوض

بهوای سسرکوی توبرفت از یا دم

این پاکبازی اور یاک نظری کو برقرار رکھتے ہو کے حاققہ نے عشق مجازیں اپنے یاؤں نیک کر داری کے رائے سے میں نہیں ڈیگئے نے دیے:

> نظسه يأك تواند ژخ جانا ل ديد ك که در آئینه تظرین لبسفا تموال کر د

اس کے دل میں بوقیت کی الگ بھڑکتی ہے اس کے ماز دارمرت اس کے آ نسو ہیں ۔ وہی دل کی مکایت بیان کر سکتے ہیں کیوں کہ انسان کی زبان اسے بیان كرنے ہے قامرے : چه گویمت که درسوز درون چه می بلین می این می می می می می می ای زاشک تیرس حکایت که می تیم غشا ز

عشق بازی میں امن و آنسایش کی خوا ہش حرام سے - بودل در د کامدادا عام آ

درطری عشق بازی امن و آسایش بلاست رئیش باد آن دل که یا در د تو خوامد مریک

مجت کا جذب می و کوسٹسٹل سے نہیں پیدا ہوتا بنکہ یہ فطرت کی بخشش ہے۔ یہ انسان کو آدم سے درنے میں ساہے - اس لیے چون وچر، کرنے کے بجاے انسان کو پینا دیر ہے خودی طاری کرنی چاہیے اور مجتت کے مطالبوں کو پورا کرنا جاہیے:

می نور که عاشق نه بکسب ست و اختیار این موہمبت رسسید ز میراث فطرتم

انسان امراقیص بھی ہیں نہ پڑے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کی نہیں کہنا ہے ، کیا مبارک ہے اور کیانحس ہے ؟ اس کی فطرت جو تفاضا کرتی ہے بس اسے پورا کرے ، معشوق کی ٹرنف کو کیڑے نے اور اس کے مہارے زندگی کے مفرس آگے بڑھے :

بگیرطرین مه چهره و تعتب مخوا ن که سعد دنیس زیشیر زمره و زعل است

طَلْقَطْ فَى إِسِ عَاشَقَةَ مَا عُرُ لَ كَالْهِجِهِ فَالْصَ مِجَازَى اور دُّنِياً وى ہے۔ اس كا ہرشْف موسسیقی اور ترقم ہیں رہا ہواہے۔ اگر اسے شن كرنعیش ہوگ قص كرتے لگیں تو اس پر مجھے مطلق تعجیب نہ ہوگا :

پردهٔ غنی میدرد نسندهٔ دنکشای تو کزسرصدق میکندشب بمشب دعای تو قال ومقال عالمی می کشم از برای تو کایی سرژیم بوی شود خاک در سرای تو تاب بنفشه میدیدگری مشک سای تو ای گل نوش نیم من بنبل نوش را مسوز من که طول ششتی از گفس فرشتگار شورشراب بیش تو آی نفسم رود زسر شاه نشین فیتم من کمیدگر نحسیال تست مای دعاست شاه من بی تو مها د جای تو نشاه نشین فیتم من کمیدگر نحسی مرای تو ما د جای نوش مین بیت عارضت خاصه که در بهاری است ما قطا خوش کلام شده مرغ سخن مرای تو مین بیشتی جب متفاط خیال به که کرد که ترک نهیس پهنجی جب کلی د ده کمی عاشق کی ممنون نظر نه بیغ - حاقظ این آب کوئی طب کر کرکه تا بیم کرتو مین بین که ده کمی عاشق کی ممنون نظر نه بیغ - حاقظ این آب کوئی طب کر کرکه تا بیم است مین ساز به دارند مین بیم شاری مین به به اس کهی لهم اضافی خسن پرستی کے مسک میں ساز به دارند مین بیم مین کی طرف اشاره کرد جاسته :

کمال دلبری وحس در تنظر بازیست بشیعه و نظرانه تاظران دوران باش

تقطع میں بھی خود کلائی ہری ہے کہ اے حاقظ، مجبوب کے ظلم کا شکوہ نہ کر۔ اگر تجھے پیکڑنا تھا تو بچھے کس نے کہا تھا کوشن وجال کو دیکھے کر اپیزا و پرتیرانی طاری کو: مخوش حائظ و از جور بار ٹالہ مکن

ترا که گفت که در روی نوب چران باش

اگرچه ما تفای پاک بالمی فیر شتبه م لیکن اس کے کلام میں لیف جگہ یہ اشار سے طلتے ہیں کہ وہ شاہر ان اری کے حسن کہیں ہو طلتے ہیں کہ وہ شاہر ان بازاری کے حسن سے بھی سلف ، ندوز ہونا تھا۔ صن کہیں ہو دہ اس کی طرنت فلقی طور پر کھنچا جلا جاتا تھا۔ ایران میں ایسی ہیشہ ورعور تیں گوئی کہلاتی تھیں ۔ ان کی خرجہ وا دا انسانی دل میں شورش واضطراب پیداکر دیتے تھے۔ ما قبط نے ان کی تصویر اس شعر میں کھیںتی ہے کہ وہ بیرادگر اور یا وفاادر بہا کی عموتی ہیں :

دنم رابودهٔ تونی و سیست سوراسیسهٔ درورغ وعده و قتآل وشع و رنگ آمیز

اسی غزل میں تولیوں کا مناسبت سے رعایت بفتلی کی بہار دکھائی ہے: فدای بیرین جاک ساہرویاں باد ہے ہزار جامۂ تفوی و خزقہ پرہیز

خیال خال تو باخود بخاک خواہم برد که تا زخال تو خاکم شود جبیر ۳ میز ان عي بعض ترسيت يا فرة اور قابليت اور وانت عي شهرت ركفتي تحديس بعيض کا فیال ہے شاخ تبایت اس طرح کی ہیک۔ صیبنہ مطربہتمی جومآفک کی منظورِ نظرتھی اور بعديس سي كي ساتهواس تعقد كراميا تها- يه وجي فاتون سينس كي دائمي مفارقت بير ، س نے اپناغ ل تما مرثبہ فکھلسیے جس کی نسبت اوپر ذکر آچکا ہے۔ سکین اس باب میں تطعی را ہے دینامکن نہیں جب کے کرئی تاریخی شوت نربو۔ پیضر ور بے کہ ماقظ خوفی اخلاق م كاستسرط مع با وجود برا حش يرست تها. اس زمائي مين شيرا دير حسينوب كا يكمنا تعاد دربار اور دربارك إمر مطرير يفني صيناؤن كى قدركر في والون كى كى = تمی انگین یہ قدر دانی بنیرزر کے مکن نہ تھی ۔ چنا پند حافظ نے اپنی عشق محازی کی رودا د كي تمن من سيرًا فلاس اور منك دستى كا ذكر كياسير:

من آدم بهشتیم اتما دریر سفسه عالی اسسیر عشق جوانان مهوشم مشيراز بعدن لبلعلست وكان فتن من جوم رى مقلسم ايرا مشوست ازلس كي شم مست دري شهر ديده ام حقّ كرى نمى فودم اكنول وسرفوست شهربست مُركزهُم حدال زسْسَ آبهت بشيريج بيست ورة نويرار برسشستم اس شعرمیں این مفسی کی طرن اشارہ کیا ہے میں کی دجہ سے ان حسینول کک دسترس ممكن شاتقى:

ز دست کو ته خود زیر بارم كداذ بالا بلنداق شرمسارم<sup>له</sup> ذيل كي شعريس مي يهي معمون بيان كيا ... من گدا ہوس سرو تا سی دارم كدوست در كمرش جز بسيم وزر نرود اسى غرال ميں يدعي كہا ہے كدميرے ليديد بهيت رجونا كركم بفاعتى كے باعث سیر تھن کا خیال ہی ترک کر دیتا۔ لیکن بھلا یہ کیسے عمق سے کہ تھی مشھاس کی طرمت نو د پخو د کھینچ کر ذھائے :

> طع درا*ن لبسشیری نکردنم* اولی <sup>\*</sup> دلی چگوندنگس از پی سشنگر نر و د

ایک مِلْد کہا ہے کہ زربی کی برولت میوب سے زیور بنوائے جاتے ہیں ، زر بی کا طفیل ہے کہ مجوب کا ہوس و کنار نصیب ہوتہ ہے۔ بیں بے چارہ مقلس کیا کروں کہ بیرسے پاس تو تام کو بھی زرنہیں۔ حافظ کی ، فلاس کی شکا یت نی ہر ہے کہ کواپ ہے ' شوخ و طفار کی فاطرت جو زر کے بغیر کسی سے بات کرنا کہی گوارہ تہیں کرتی تھیں

> ز زرست کنتر زلی رز زرت کشند در بر من بے توی مفتار چکٹم کہ زر تد، رم

الولیان نے دفا میں حاقف کو ایک رہیں معنو تریبی می جاس کی قدردال تھی -اے اس نے ایٹ ٹوٹن نصیسی کہاہے کروفا کے اس تھھ کے زبانے میں اس کا کوئی فریدا رمیدا ہوگیا ۔ ور شازر کے بندے کس کے دفاوار موسے اور کس کے بوں گے ؟

> بندهٔ دان نونیم که درین قوط دون عشق آن لولی مرمست نزیدارمنست

پیمرکہا ہے کہ شاہرات ھٹا ۔ اپنا جلوہ دکھ رہے ہیں ۔ ہیں مشرور ندہ ہوں کہ بہری تصبلی فالی ہے رشتن اور فنسس کا بوجہ ہے اس سے لیکن اسے اٹھانا ہی پڑتا ہے :

مشا بدان درجلوه و من شرمسار کیسام برشن وهلسی صعب است میبایدکشید

راً فظ کی فشرت ہیں جُسن پرستی تھی۔ لیکن وہ ہوسس سے ہمیشر دور رہا۔ اس کو پیچیش اغلاص اور پاک جزی کی رہنائ میں وہ قدم اٹھا آتا تھا۔ ایک عبک میگہ کہا ہے کہ

ديدان حاتظ شيرازى ، حسين پرتمآن ، ص ٢٦٢٠ ؛ فرناد ، كتاب أول ، ص ١٩٩٣

عشق بازی کھیل نہیں ، اس کے لیے سرکی بازی دگاتا پرڈتی ہے ۔عشق کی گیبند کو ہوس کے بقے سے نہیں مارتے ، اس مشعر میں مجاز اور ہوس کے فرق کو داغ کیا ہے : عشق بزی کار باڑی نبیست ای دل سر برباز زانکہ گوی عشق نتواں زد بچ گان ہوس

حانظ کے مخالف معاشقوں کا تزکہ ول بیں ڈکرسے ۔ اگریدان کی تسیست جارہے ہے میں تاریخی تبوت موجود نہیں لیکن خود اس سے مطام سے ان کے متعلق تمبیب اشارے اور کہیں تفريح متى ہے۔ ديوان ميں كئ جگر مجوب جارد ہ سارى دكرے ۔ ما فنا كى شادى كانى عُرِّكُ رَبِّ مَنْ سَكَ لِبِهِ بِهِ فِي مِنْ عَلَمِهِ مِنْ الكِيامِحَة مِنْدٍ ، ورَحْسَن يرمت ، وفي كي ليع تجرو كي زندگ بڑی ہے اطبین فی ، در تا آسود من کی زندگی ہے - وہ عرف ما إد حراً دحر بحث کما را م عام طور پر بیفیاسے کواس مے ایک معشوقہ سے عقد کیا تھا۔ اس کی تا بل کی زندگی برای مسرّت اور مهم د کی کی تھی کیکن قضا و قدر کو بیمنظور نہ تھا کہ وہ م صے تک مطبق رہے ۔ اس کی دفیقرا بات مدری سے داغ مفارقت دے گئی ور و دیھر تنها رہ گیا۔ وہ یا کہاڑا وا پاک باشن تھا اس ہے میسی آلودگی سے بھٹا رہا۔ سیداس کی ساری میسی ڈ ٹرگی خیا بی تمى - ياكون نسان بتنا بنس كرني ل عدد ورريخ كاكوششش براسيم أنن بى وه اس كابيمياكن عد أبيم ير بواكره تطير مذب كى كيفيت طارى بيوكى اورا مع انساني خُسن میں وہ مب کیم نظر آنے مگا جس کا دہ جویا تھا۔ اس کنیا کیاڑی کا یہ تبوت ہے کہ وصل کا توروس کے کلام میں ، در دو مرے شاعروں کے تقابلے میں بہت کم ہے۔ اس فے مجموب کے لیب و دہن کوعینی تکل میں دیجھا اور اپنی ہے وصل کی اُمیدیں و بست سين - امن کے کلام بين جس كترنت اور أنو تربيد سي و دين كه ذكر ہے. س كي مثال عرف افارى اور أردو كركسى شاع كے يهاں نہيں على - ، يّب مِلّد كها بية كرمير مصعف دل كاعلان صرف يمرع بونظ موسكة بي - يدمقرت و قوت تيريد ياس موج دي، تُو أكر چاہے تو بھے عفا كرسكة ہے۔معشوق كے بيون كو أنب وتاب اور رنگ كى مذسبت سے یا قوت سے تشبیر دی ہے - مفرس یا قوتی دب میں مقوی تلب دواہم

جس میں قیمتی این او الت بیں بہتو کہ بوسہ ولب سے عاشق کوئی زندگی ٹی جاتی ہے اس نے معشوق سے در نواست کی ہے کہ ہلک در کا ضعف لب جاں بخش سے ڈور کر دے: علاج ضعف دل ط بلب حالت سمن کہ ہس مغرق یا توت در فزائڈ کست

با کا ما قط کی کرکا بیشتر حقد تجراد میں گزرا سی لیے وہ بجازی قسن سے سلف خوم اس کرتا رہا۔ یہ حسن آسین اور شیراز کے کوچ و باز رمیں ہر مگر نظر آن تھا۔ ہما کہ بین اس پر اللہ نظر پرتی تھی وہ تھا کہ جا تا اور اسس با اظہار تفرال کے فر سالے کرتا اس کی نظر پرتی تھی وہ تھا کہ در بار بین اس کی آئی تھی جس کی تھی ہو کی تھی جس کی اطلاع شاہ خیاع کو ہو گئی تھی۔ چنا نجو ایک فرال بین اس سے معافی ما تگی ہے اور اسے اطلاع شاہ خیاع کو ہو گئی تھی۔ چنا نجو ایک فرال بین اس سے معافی ما تگی ہے اور اسے شاہد و اس سے کہ بین اور اس سے معافی ما تگی ہے اور اس سے کہ بین اور اس میں ایک سے کی براہ کر دولت مسند ہو فوس کی اور ان حسینوں کی خاطر لیے در لین فرق کر سے کو تیار ہو :

نخشق مست دخلسی و جوانی و نوبهها ر عزدم پزی وقرم بزیل مرم بپوسشس

مآفظ کا دربار کے میشوں سے تعارف تھا اور ایک بلند پایہ فن کاراور شام کی میٹی دہتے۔ گریم سے کوگ اس کا احترام کرتے تھے۔ گریم سے کرسٹن دانوں کی میں کمی نہتی۔ قلبا میں بعض اس سے اس لیے جلتے تھے کہ س کی رس کی سرکار دربار میں تھی اور دہسی و سفارش کے باوجود دہاں تک رسائی نہیں مسل کر سکے تھے۔ لگائی بجھائی کر نے والوں نے بچھا تھے میٹی اور کرنے والوں نے بچھا تھے میٹی اور شراز کرنے والوں نے بچھا تھے اس کے جمہد میں ہوئے اپنے تعسقات قائم رکھے۔ مشام کی میشیت سے اس کی تقدر مرحب ایران برکڑاتی، ترکستان اور مندوستان میں بھی کی میشیت سے اس کی تقدر مرحب ایران برکڑاتی، ترکستان اور مندوستان میں بھی

مقى اور اسے ان سكوں سے تحالفت بہنچة رہتے تھے -

عاقظ نے اپنی خسن رسی کو دربار اور بازار سک میں محدود نہیں رکھا۔اس کی بیر غزل سے پتا چلیا ہے کہ اس نے اپنے عشق کی پینگیں کسی تربیت یا فتہ فاتون سے بردھائی تشیں جس سے اس کی کہیں مربھیر ہوگئی تھی۔ اس کا بھی امکان ہے کہ وہ نیا تون کسی امیر کی داست ته موجس میں صن دات کے ساتھ دیانت عطی عی اورعا ضروا فی کی ٹوبیاں بھی موج و بوں۔ایسی ٹو آئین کا مفلوں کی معاشری تا رتیج میں بھی ڈکرسلتا ہے۔ مثلًا تورِّقَاه كِيزِها في مِن نورياني كا ذكر دوكا وقل غارات الرقع وهالي مين كياميه-سے ، در شاہ تخت ماؤس کے ساتھ ایک تیمتی تھے کے طور پر دلی سے اپنے ساتھ لیگیا تھا ئين وه ترمعوم كن تركيبول سے راستے بىسے والي آگئن- اس طرح كى ق بليت ا ور دونت والى تو. تىن گائے جانے داليوں ميں إيران ميں مي تقيس ۽ عاقظ نے حين خاتون کا بني غزل میں ذکر کیا ہے وہ ممکن ہے کوئی عاصب ذوق مطربہ ہو۔ س کی عاصر تدابی سے اسس کی ة بانت كايتا عيدًا ب معلوم موتا به كرد تظ كاس خاتون سے تعارف نه تواليكن اس مے باوجود بہلی نظر بی میں اس نے اپٹا دل اس سرحوا سے کردیا ۔ فزل کے معلل میں کہا ہے کہ اے غیرا ، نا جانے بیکس گھر کی شمع ہے کہ جسے دیکھ کر دن روشن ہوگیا۔میری عان پر معسوم کر نے کو لیے چین سے کریہ و تانہ اکون سے ؟ ، ب چاہے دہ کوئی مو اس و قست تو اس نے بسرے دل و دین کو برا دکر دیا۔ ناطان وہ کس خوش قسمت کے سٹوسٹس میں موتی ہے ادرکس کے ساتھ زندگی گزرتی ہے۔ کیا اچھا ہو اگر میرے ہونٹوں کوام ك لعل لب كى ستراب ميكيد كو الى عائد! ما فيكس كى دوح كو ده راحت بهنياتي ہے اور زیائے کس کے ساتھ ،س نے تر پھر کا نہرو بیمان یا ندھا ہے۔ فعز ہی جانے كداس شمع كايروازكون سير كيصه ويكيمو وداست ابين افسان وافسول سے بين طرف راغب کرنا جاہت ہے۔ کچھ پیا نہیں جلسا کروہ کس کی طرف ماُٹل ہے ؟ اس کا پہرہ جا تر كيشل تابناك ، شمورى زېره كى طرح ميكتى دونى اور مزاية شا باند ير يه مافيد نا در اورب مش موتی سے قیضے میں ہے ؟ مقبل میں مافع نے ڈرا ، ای منظر سی کی ہے کہا

یارب دی شیخ د کافروز زمین در کیست ؟

حال خاند بر انداز دل و دین من ست تا درآخوش کمی نسید و جم خان کیست ؟

باده هم لبش کو لب من دُور مسبا د راح روع که و پیون ده پیمان کیست ؟

دولت عجست آس شیخ سعادت پرتو بازپرسید فدا دا که بیروات کیست ؟

مید بر برکسیش اضوفی ومعلوم نشد که دل نازک او بایل اف نه کیست ؟

بارب آسشاه وش باه ژخ زمره جبیس در کیتای که وگوم ریب داز بیست ؟

گفتم آه از دل دیوات ما قط بی تو زیرسب خنده زنا گفت که دیوانه کیست ؟

سمسی ایسی بی بی معشو تدکی حرب اشاره کرتے ہوئے کہاسپے کرم قط نے اپنی عزل کی بهت سر نی اپینے یا برشیر میں تمن سے مستعار لی ہے .

تبنحكه ورفرزغزل نئته بتحافظ اسموخت

بإرشيري سنن نادره كفت ارمنست

مانظ کے بعض اشعارے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گلنے والوں اور کانے والیوں کی برجم ساع میں شریک بوتا تھا۔ ریا دہ امکان اس کا سے کمشاہ شجاع اور دوسرے فکم انوں

کے در اردن میں اسے اس کا موقع ملنا تھا۔ ایک شعر میں کہا ہے تم جب جاری معشوق گانا شروع کرتی ہے ہاری معشوق گانا شروع کرتی ہے اور تعریف گئتی ہیں .

یاد ما چول کرد آ عنا نہ سماع تدسیاں برعرش دست فشاں کمنند

دوسری جگر کہاہے کہ جب ہماری عجوبہ، جس کا تقد سرد کے مثل ہے ، گاتا شروع کرتی ہے توجی چاہتا ہے کہ وجد میں آگری ن کے ہرپری کوچاکس کرڈ الوں : مسرو بالای من آنگہ کہ در آبیر جہانا جہ محل جہ مزج س راکتھا فتواں کرد

رام سلتا کے متعنق اِن دونوں اشفاریس بھی اشارہ ہے ، سوسیقی ہے ما آقظ کی بے خودی اتن بڑھ جاتی گئے ہے است دوہ کی است دودی فوش کی کے مطرب مرددی فوش کی است دودی فوش کی کے مطرب مرددی فوش کی سے دوری فوش کی کے مطرب مرددی فوش کی سے دست است رادی فوش کی کے بال سر احمدا لائے

درسان بی وزسرخرقه برانداز و برقص درنه باگوشه رو و فرقه می در سرگیر

میرا خیال ہے کو مآفظ کی اہلیہ کی وفات کے بعد اس پر جذب کی کیفیت فدری ہوگئی تھی۔ اس کی حسّاس اور حس پر مت طبیعت ایسے نسوائی مرکز کی دائی اللاش وجستی میں رہی جس کے گرد وہ اپنی آرز ومندی کوطو، ف کراسکے ، ور اپنی آرز ومندی کوطو، ف کراسکے ، ور اپنے جزبات کا ہریہ اس پر پھا ور کرسکے ، یہ جزبات محرومی اور دل ہوری کی فرشہو میں ہے ہو مشام جس کومنظر فرشہو میں ہے ہو مشام جس کومنظر کرتے ور قدر و مشام جس کومنظر کرتے ور قدر و مشام جس کو وہ اپنے مجدبدی کی وہ اپنے مجدبدی کی دہ اپنے مجدبدی کی خواہشیں مجدبدی کی خواہشیں اس کی خواہشیں اور کی خواہشیں اور کی نظر اس کی خواہشیں اور نمان میں کی خواہشیں اور نمان میں نیارہ کی خواہشیں اور نمان کی نواہشیں اور نمان کی خواہشیں اور نمان کی خواہشیں اور نمان کی دو اور نمان کی نواہشیں اور نمان کی نظر بیان کے نمان کی نواہشی کی نواہشیں اور نمان کی نواہشی کی نواہشیں اور نمان کی نواہشی کی نواہشی کی نظر بیان کے نمان کی نواہشیں اور نمان کی نواہشی کی نواہ

کرده ه ام توب پرست صنم یا ده فردش کد دگری نخوم بی رُخ بزم آرای

اس میں شک نہیں کہ ما تھا کے بیشتر کام ہیں مجاز اور حقیقت کا فرق و
امتیاز مصنوی معلوم ہوتا ہے۔ یہ کہنا تو دُرست نہیں کہ اس کے بہاں تھیفت اور
عبر ایک دوسرے میں تعلیل ہوگئے ہیں۔ ہاں میے ہم سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک
دوسرے ہیں ہیوست ہیں۔ میں بھت ہول تعلیل ہونے اور بیوست ہونے ہیں
بڑا فرق ہے۔ بیوست ہونے ہیں عجاز و حقیقت بینی انسان اور الوہیت کا وجود
خم نہیں ہوجاتا۔ اس بات کا احساس فود حافظ کو تھا جیسا کہ اس کے کلام سے
خم نہیں ہوجاتا۔ اس بات کا احساس فود حافظ کو تھا جیسا کہ اس کے کلام سے
خام نہیں ہوجاتا۔ اس بات کا احساس فود حافظ کو تھا جیسا کہ اس کے کلام سے
فاہر ہوتا ہے۔ ایک جگور دی بیں
انہا رہا۔ یہ ایسا ہی ہے جھیے کوئی یائی پرنقش بنانے کی سی لاح صل کرے ، بیم
انہا ما اس کے کارا مجاز حقیقت کے قریب کی ہاتا ہے یہ یہاں مجاز اور

حقیقت ایک دوسرے میں ضم نہیں ہیں بلکہ ممبازے در یعے سے مقیقت کا تقرب ماصل کرنے کی خواہش ملتی ہے ا

نقتی بر آب میزنم اد گریه عالیا تاک شود قرین حقیقت عبا زمن

ماتفانے میاز میں حقیقت کا مشاہدہ کیں۔ اس کے کلام سے یہ مترشح ہے کہ مجاز کے توسط کے لیند جال الہٰی کا دیدار مکن تہیں۔ انسان اور کا کنات کا حسن لطعب الہٰی کا آئینہ ہے :

روی تو مگر آئیمنهٔ لطفت البی است حقاً کرچنیں است و دریں روی ورثیمیت

میرانیال ہے کہ ماتفظ دوسرے شعرابے متفتوضین کی طرح وحدت وجود کا قائن نہیں تھا۔ س نظریے کی رو سے عاشق اور معشوق میں فرق و امتیاز باقی نہیں رہتا۔ اگر عاشق خود معشوق ہے تو متوق اور آرز و بے معنی ہیں۔ جب طالب نود مطلوب ہے تو پھر طلب کس کی ہوگ ؟ عشق کی ایک اہم خصوصیت مجاز اور حقیقت دونوں میں ہجر و فراق کی کیفیت ہے جو ماشق کو عزیز ہے ۔ ماقفظ کے ہم س ترجر و فراق کا مضمون مثنا ہے اور بارہ اشعار کی ایک بوری عزل اس موضوع پر ہے جس کا مطلع ہے :

زبان خامه ندارد سربیان فراق وگردشره دیم یا توداشان فراق ایک غزل کامقطع ہے: مافقاشکایت ازغم ہجراں بدمیکن درہجروصل باشد و درظلمت شور

حاً فظ کا دات باری کا تصور خالص اسلای میم و وه اس کی شنزیمی شان کو ہمیشر برقرار رکھتا ہے ، رحمت اور عفوکی آمید جبی ہوگی بب انسان می عبودیت

اور عبريت كاجزيه موجرد مود

کلف فدا بیشتر از برم ماست سیمهٔ مربسته چه دانی خوش ایسته چه دانی خوش استیم سری میدگی من برسال کرفر، موش کمن دقت دُعای سحرم بیاکه دوش بستی سروش عالم غیب نوید داد کرعامست فیض رحمت او

فداکی دافت و دحمت کا تعوّراس کی تنزیبی اور ما ورائی مشان سے وابست معے بهدادسی اور وجودی فلسفے میں بندگ کا تعرّرنہیں کھپ سکتا . بندگ کا اقتقا ہے کہ بندہ جرحالت میں پنے آتا کی رضا مندی کا جویا رہے : فراق ووصل ہے باشدرضای دومست طلب کرمیف باست داد و خیرا و تمسّنائی

اسلامی روایات کی روسے عشق اہی ہیں برندگی اور مجتت دونوں کی لطیعت آیزش ہے۔ جس طرح بندے کے دل میں فقدا کی محبت ہے، ای طرح فدا بھی بندے کو مجبوب رکھتا ہے ۔ یجینیون الله کی تیجینیو نے ' قرآن میں مومن کی یہ نشانی بتلائی گئی ہے کہ دہ سب سے زیادہ فقرا سے مجبت کرتا ہے۔ والکینین اصفوا کی بندگ شخینی للله اسلام کے شروع کے عہد میں زیادہ دور علی اور اضلاتی ذندگی پر تھا تاکہ تہذیب و تعدن کا ایک مخصوص فارجی و دھا پند بن علی اور اضلاقی ذندگی پر تھا تاکہ تہذیب و تعدن کا ایک مخصوص فارجی و دائرگی میا تو زندگی علی اور اضلامی مقاصد کی تکمیل مرکئی تو زندگی کے تاخراتی پہلوؤں کی طرف تو ترکی گئی ۔ صوفیا نے عبادت کو جوش عشق سے ماتی کی جوش میں مقاصد کی تکمیل مرکئی تو زندگی می آئی اس کے بعد جب اضلاقی اور اصلامی مقاصد کی تکمیل مرکئی تو زندگی میا تی تاخراتی پہلوؤں کی طرف توقید کی گئی ۔ صوفیا نے عبادت کو جوش عشق سے مرشکا فیاں کیں ۔ اس طرن اسلامی تصفوف میں پڑاسرا دیت نے باریایا۔ موشکا فیاں کیں ۔ اس طرن اسلامی تصفوف میں پڑاسرا دیت نے باریایا۔

مآفظ سے پہلے بھی عربی اور فارسی کے اوب میں عشق ومحبت کی زمز رسنجیاں

موج دہھیں ۔ پوسف و رہنا ، کیا دمبنوں ، واہن وعذرا اور شیری وفسو اور کی تخیلوں میں عنق وجیت کے افسانے کو برشاع نے اپنے افرازی و جرایا ہے۔ تھڑت کی ہدولت جسن وجال مجیت کا مقصود و ختیا قرار پالے۔ عمازی حن میں بنسی جذبے کی کارفر مائی سے افکار نہیں ، لیکن اہل دل صوفیا نے محاز کو ہمیشہ حقیقت کا یُل فیال کیا ۔ یہل بر سے سائک گزر جاتا ہے ، وہاں فیام نہیں کرت ، ای طرح می زکے توسط سے حقیقت کئ اس کی رسانی ہوتی ہے ۔ یہ حقیقت خرسلاق اور صاب ہوتی سے میارت ہے ۔ موان میں ایک صورت خرستی صروری ہے لیکن مآفظ اس میں بھی میں کھی نا ایک مدیک صورت برستی صروری ہے لیکن مآفظ اس میں بھی میں کھی نا ایک مورک کا بھیا دہا کہ بیسک بیستی صروری ہے لیکن مآفظ اس میں بھی میں الیک اور لطافت کا بسیک بنیراس سے میسن و جال بھی ما ذی آلائش سے پاک اور لطافت کا بسیکر نہیں ہوسکتا۔

اسلائی حسان و تصوّف میں عبادت محت کے لیے ہے نہ کہ جنّت کے مول کے لیے۔ رابدلبسری کے متعلق مشہور ہے کہ جب ایک ہاتھ یں برتن ہیں دکھے کو نیے اور دوسرے ہاتھ ہیں بانی لے کرباز، رہیں نکلا کرتی تھیں ، جب وگ ہوتھ ہیں بانی لے کرباز، رہیں نکلا کرتی تھیں ، جب وگ وگ ہوتھ ہیں کہ ہوتھ ہیں کہ ہوتھ ہیں کہ ہوتھ ہوتھ کے ہوتھ ہیں کہ ہوتھ ہوتھ کہ دوں ہوتھ کہ ہوتھ ہوتھ کہ دوں ہوتھ ہوتھ ہوتھ کہ دون ہوتھ کہ ہو

تہذیب کی مدور شربیت اورطربقت کے احترائ میں پوسشیدہ ہے جمیساکہ امام غزالی" اور شاہ ولی اللہ وسے حکیمان طور پر بہلایا ہے۔ صوفیا نے باطنی زندگی کو اپنامطح نظمہ بنايا - ماقط نے اپنے عارف نہ کلام بیں اسی بات کو پُراسرار بداخت سے پیش کیا۔ اس نے حقیقت ومعرفت یک بہتنے کے لیے عباز کو ضروری تقبرایا۔ اس کے کلام یں عار وحقیقت اس طرح بیوست ہیں کہ انھیں ایک دومرے سے انگ کرنا د شوار ہے۔ عرف دوق ہی اس بات کا فیصلہ کرسکتا ہے کہ شاعر کے پیش نظر عباز ب ياحقيقت إ بعض عِكم لهجم صاف ظامر كرتاب كم ما قط كي مراد حقيقت ومعرفت مے۔ چانچہ بہاں چندمثالیں پیش کی جاتی ہیں:

شعرِ ما قَفَا بمه بيت الغزل معرفت است سي تغرب رنفس دل كش ولطف سخنش زان زمان چوگل ازغم کنم گریبال جاک بقدر دانش نود برشي كندادراك

مزار دُشتم ار میکنند قصد با ک کم تو دوسی از دُشمنان ندارم ماک تفسنفس أكرازباد نششنوم بويش تراجسنانك توئ برتظر كحا بيسند

بجازى معشوق كو دِل دبيخ سے كيا فائدہ! وہ خود تيرى طرح محدوداور محماج ہے۔ سلطانِ حسن وجال مین خدا کا عاشق بن کہ وہ تیرے دل کی عزت کرے گا:

برست شاه وش ده كرمستهم دارد كرمود إكن ار ايس سفر تواني كرد حما بوي طسريقت كزر تواني كرد غبارره بنشان تا تطسسر توانی كرد طع مدار که کار و گر تو انی کرد چونشمع خمنده زنان ترکسرتوانی کرد بشابراه حقيقت كزر تواني كرد فلنه انگيز جان غره فادي تو بود ایں عجب میں کہ چر نوری زکما می بینم

. تخط و خال گرایاب مده خزیمنه دل بعزم مرحله عشق پسیشس سے قدمی توكز سراى طبيعت مى دوى بيرول بخالِ یار ندارد نقاب و پرده و لی دلی تو تا لب معشوق و جام می خوا ہی دلا زنور ہدایت گر آگئی یا بی محرايس نعيهت شاباء بشنوى مأتظ عالم ازشور وسترعشق تعبراتيج نداشت در فرابات مغال نورخسدا ی بینم

این یمه از اثر کشف شمسهٔ ی بینم باکر گویم که دری پر ده چها می پیم تا باتنيم وجود إلى بمدرا و أسدد ايم كه درا زست رومقعد ومن نوسفرم عاقیت را با تظربازی فراق افتا ده بود سکیانگ سربلندی براسان توان زد در راه دوالجلال بودن یا و سرشوی كه در أني خرار حسلوة ذاتم دا وتر

سوز دل الشك روان بالأشب آ السحر بر دم از روی تونقشی زندم را ه نیال بهرونسنول فتثقيم وزسرعدعه بهتم بدرقت راه كن اى طاير قدس درمقالت تاريقت مرحما كرديم سير برآت د مالک گرمرتوان نهسا د ن زپای تا سرت ہمہ نور نخسدا شود لعدادي روى من والبيته وصعصة جرال

تباست کے دن جب انسان کوش تفالا کے روبرو آنا پراسے گا تووہ جس نے زندگیس اینی نظرهرف می زینک می و در کھی جبہت مشرمندہ ہوگا۔ سالک کے لیے

ضروری ہے کہ وہ مجازیں حقیقت کا مشاہرہ کرتا رہے:

شرمسنده ربړوی کړنغربرمې زخم د توفود تؤب فودى عاقظار ميان برفيز شهان بالكرو خسروان الي تليب م ہزار فرمن طاعت یہ نیم جو نہہنے که سالکان درش محرم ن به دشهب د که عاشقاں رہ بی ہمت*اں بخ*ود ندم بند زىي لېس شكى غاند كەھەرەب نىظرىشوى بجز ازعشق توباقي مهمه فاني دانست ا کالسیم سحری یا د دیش عهد مشدیم بوبرمان بيكار دكرم باز آبيد سجدهٔ درگه تو شد برهمه شا ه ارمن فرص ژدد لیسطشت صدهرکه بود گدای پی

فردا که بیش گاه حقیقت سود برید ميان عاشق ومعشوق بيج عايل عيست سبي حقيرگدايان عشق را كايل قوم بهوش باش که بهنگام باد امستنهٔ قدم لمنه بخرابات جز بشرط 1 د ب بناب عشق بلندست بمنى مأتفظ وجه فكدا أكر مثودت منظم تنظر عرضه کردم دو جهان بردل کاراتناده مگرش خدمست ديرين من ازيا دبر فست گرشاد مشدم یارگرامی تکسند. ديدن من روى تُوبر برخلق واجب ست دلق گدای عشق را گنج بود در آمستین

ازمسر خواجگی محون و سکال برفیزم کرده ام خاطرفرد را بتمنای تو توسش ميرود مأفظ ببيدل بتولاي توخرسس . فراگواه که ب<sub>ا</sub>ر ماکه بسست با ا دیم بتقامی دسسیدہ ام کہ مسیسرس "نا بخدسیت که ۲ بسته دی نتوال کرد طاعت فيرتو در مرسب ما نتوال كرد بامن فاک نشین ساغر مشانه ز و ند كعلم يرخبرأ فأد وعقل بيحس شد عجاز پر حقیقت کو ترجیح دیتے ہیں۔ انسانی حسن فانی ہے بیکن ازلی حسن

پرست شا ه وشی ده که محترم دارد نگر آنکهشم رویت بریم چسسراغ دارو بیرشکرگویمت ای کارماز بنده نواز صفای بمت پاکاں وپاکس بیاں بیں تحشش چونبود ازآ نسوچ مود كوشيرن بدست مردم چنم از ژخ توگل چدن می بینمت عیاں و دعا می فرمتمت راحت حالطلیم وزنی حانان بروم بهوای کرمگرصید کسند شهبازم كمعظم عشق در دفستبر نبامشير این بمدنّقش مینزنم از بهبت رضای تو گوش<sup>ده ت</sup>ا چ مسلطنت میشکندگدای تو

يولائ كه توكر بسندة تحويثم خوانى درره عشق کمازسیل بلا میست گزار درييايان فلب گري ز برسو خطريست ترغانف وخرابات درميانه مبين بهجو مأتط غريب در ره عشق من چگونم که ترا نازکی طبع مطیعت . بحر ابروی تو محراب دل مآفظ عیست سكتان وم مترعف ف ملكوت كرشمه تومشرالي بعاشقال بيمو د كو فناتهين - دل جيسي بيش بها چيز ك ديى قدر افزائى كرسكما ي : بخط و فمال گدایاں مرہ فزیست که دل مثب ظلمت وبيابان يمجا توان رسيدن متم که دیره بدیدار دوست کردم باز كدورت ازدل مآقظ ببردصميت دومت يرحمت بسر ژلف تو وا تقم ور نه مراد دل زخاشاى باغ عالم عليت در راه عشق مرحلهٔ قرب و بعد نیست خرم آن روز کزیم منزل ویران بروم مرخ سال از تغس فاک سوای گشتم بشوی اوراق اگر جمدرس مائی فَرَقَ زَبِد وجام مِي گرچ نه در خور يمشد دوت عشق بين كرجون از سرففرد افتخار

کرندا دند جز این تحف بمار دن است اسیرعشق آواز بر دو عالم آزا دست مگر توعفوکنی درنه نیست عذرگتاه برکس حکایتی بتصور برا کشت جریهٔ مای کرمن مدروش آن ها می بموز و چاہے دہ ممازی عشق مویا حقیق عشق کی

بروای زاید و بر گدرد کشان تخر ده مگیر گدای کوی تو از مشت فلد مستغنی ست منم کدبی تو نفس میزنم زیبی خمیلت معشوق چول نقاب زرخ در نمی کشد در ازل دادست ماراساتی لعل بست

فم عشق کے وازمات یں ہے ، چاہے وہ ممازی عشق ہویا حقیق بالتی کا در میں ہراسرارہے۔ اس سے جوع فان ذات ماصل ہوتا ہے وہ فنی کلیق کا در دست محرک ہے۔ عام طور پر نیال کیا جاتا ہے کہ ما فظ فوش باش کا شام ہے۔ وہ چا ہتا تھا کہ انسان کو زندگی کی ، مو تھوڑی کی فرصت نصیب ہو کی ہے دہ چا ہتا تھا کہ انسان کو زندگی کی ، مو تھوڑی کی فرصت نصیب ہو کی ہے اسے عیش وطرب میں گزار دے ۔ نیکن مجوی طور پر دیکھا جائے تو ما فظ کی اس خوال سے مجھے اتفاق نہیں کہ ما فظ فوش باشی اور لذت بسندی کا اس خیال سے مجھے اتفاق نہیں کہ ما فظ فوش باشی اور لذت بسندی کا علمہ دار ہے ۔ ایک جگہ اسس نے کہا ہے کہ پونکہ غم شاد و آبا دول کو اینا علمہ دار ہے ۔ ایک جگہ اسس نے کہا ہے کہ پونکہ غم شاد و آبا دول کو اینا مسکن بنانا جا ہم اے اس ہے کہ وکئہ غم شاد و آبا دول کو اینا مسکن بنانا جا ہم اے اس ہے ہم نے معشوق کی خواط کا کا ہمی توش باشی کو اینا شعار بنایا ہے ا

چول تمت را نتوال یافت مگردردل شاه ما با تمید غت فاطرست دی طلبیم

جب تاصح نے پوچھا کوشق سے سوائے کم کے کیا ماصل ہے تو میں نے جواب دیا کہ صفرت ما بینے، آپ اینا راست یہے، نم سے بہتر و نیا بیں اور کیا چیز ہے جس کی خواہش کی مبلے ؟ یہ جواب صرف ایک تخلیقی فن کار ہی دسے سکتا تھا:

ناصم گفت که جُرِ غم چه بُهنر دار دعشق بروای فواجُ عاقل بُهنری بهترازی عاشق جب ميفاد وفق مين قدم ركمتام تومجوب كاغم اس كاخيرمقدم

كرناسي :

"استدم ملقه بگوش در بینمان عبشق بهردم آیدغی از تو بمسبارک با دم

غُم کے مضمون پر چند اور انشعار ماہ صلے ہوں۔ حاقظ کہتا ہے کہ دُنیا والوں کی تفست میں عیش ہے لیکن ہمارے دل نے اپنے لیے غم کو ترجے دی :

مانفاآن روزطرب نامر عنق آو نوشت کرتهم برسراسباب دل نوم زد لازت داغ عمت بردل ما باد حرام اگراز جور فم عشق تو دادی طلبسیم دیگران قرعه تسمت به برهش زدند دل فم دیرهٔ ما بود که مم برغم زد ای گل تو دوش داغ عبوتی کستیدهٔ ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم

عشق کی آیک شان غم ہے اور دوسری شان ہوش وستی۔ ما تظکیمہاں استراب اور میخانہ مستی اور سرشاری کی علامتیں ہیں۔ وہ اپنی مستی سے حس طرع اس فے مجاز اور حقیقت کے فرق وانتیاز میں ڈوب جاتا چا ہتا تفا۔ جس طرع اس فے مجاز اور حقیقت کے فرق وانتیاز پر دیدہ و دانسستہ ابہام کا پر دہ ڈال دیا، اسی طرح یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ اس کی مشراب فشرد و انگور ہے یا یا دہ عرفان ۔ اس شعر میں صراحت سے کہا ہے کہ میری غمرا سے دُعا ہے کہ میری غمرا سے دُعا ہے کہ میری غمرا سے دُعا ہو اور

הכנבחקי

شراب بی نفارم بخش یا رب که با او پیج در د سر نبامشد

مکن ہے رفزہ ابہام کا اسلوب اس زمانے کے سیابی اور معاشرتی احتساب سے بیچنے کے لیے شام وں نے اختیار کیا ہویا یہ کہ تغزل کا یہی تھا ضا تھا کہ جو بات کہی جائے دہ اشار سراس کہی جائے جسے صاحب ذوق اور سمجھنے والے ہی جعیں جافظ کے تغزل میں ٹماسرارست اپنے اوج کمال پر نظراتی سع جس میں دروں بینی،

رمزیت اور ابهام کو برسی فوبی سے سمویاہے ۔ جذبہ ونحیل کی سحراکیں قوتیں بھی اس پرامسرار میں ضم مریکی میں عرض کہ اس فلسمی و نیا کا اظہار حافظ نے جس رنگینی اورستی سے کیا اس کی شال نہیں عتی۔ اس کی مستی اور سرشاری اس طرح رفز و اجہام کے مامے یں مبوس ہے جس طرح اس کا مبذی اور حقیقی عشق - بیر رمز و ابہ م اس کے فن کے خدو قال کو اور زیادہ تمایاں کرنے ہیں اور اس طرح جالیاتی تنکیق ہمارے حسّ اور تا زاتی تربون مین وحدت اور معنویت بیدا کرتی ہے۔ حافظ کی مستما جہول قسم کی مستی نہیں جو عام سٹر ہیوں میں بانی جاتی سے۔ اس کے عشق کی طرح میا بھی فلتى ادر قدرتى ب، قدرت اس كا اظهار كسى توبرى نوت و توانانى كے ساتھادر تہمی بدی لطافت، تراکت اور باریکی سے کرتی ہے جے مکرشا والد کہتے ہیں ۔ اس فسم كاتخليق عمل شعورين بهوته بهوئے بحى شعدرس ما درا بوتاہے - وه كيمى شعور کے دھارے کے فلاف انوبائے اور اپنی اندروق توانا کی سے اس پر غلب عاصل کرتا ہے۔ بیر کہنا تو شاید مباہ ہوگا کہ تخلیقی عمل شعور سے بوری طرح آزا د<sup>ہے</sup> لیکن تعف او قات فن کارکو ایسا محس ہوتا ہے ، مستی اور سرشاری کی حالت يس تخليقي قوّت و توانا في بهبت بره ها ق يه و سيّد شرف الدين جها نگيرسمنا في في جب عافظ سے شیراز میں ملاقات کی تواس پرجذب کی کیفیت طاری تھی جانی \* تعالَّفْ امشرقی \* میں انھوں نے اس کو ہر فیکہ " بے بیارہ میڈوپ شیرازی " کہا ہے۔ گویا کہ اس جذب کی کیفنیت میں فافظ کو ا دراک وشعور سے زیاد واپن تملیق مستی کا اصاس تھا۔ چناپنے حافظ نے ایک مگہ کا ہے کہ معشوق کے ہونٹوں نے اسے جو سےخودی اوٹرسٹی عطاکی وہ ایسی نعمت سے کہ جیسے کافی بالڈات سمیمنا عاميے - اس كے بعد بعر اوركسى دوسرى نمت كى ماجت نہيں - ده يو بي كشايم كرتا مي كم لب معشوق اور عام مي انسان كو دُنيا كركسي كام كا نهي ركھة سب معشوق اورجام می دونول ستی اور بےخودی کے دسائل بھی ہیں اور علائم بھی، مقصد يمي بين اور دريع بمي، مجازيمي بين اور حقيقت بمي .

دلی تو تا لب مشوق وجا هم می خواهی طبع مدار که کار دگر توانی کر د

ما تفظ فقدا سے ایسی مستی کی وظ مانگذاہد جو ہیشہ باقی رہنے والی ہو۔اس پر اس کی اصلی اسودگ اور نوش دلی کا انفسار ہے :

می باتی بره تا مست و خوش دل بسیاران برنشانم عشسر باتی

ما قفا کا پورا دیوان عشق وستی کی تغریرانی ہے مستی اور بے قودی عارفانہ
دس میں اس بیے تابل قدر ہیں کہ ان کا کیھٹ عشق و مجتت کے لیے سازگا رہے۔
یہ کبیٹ بیداری اور فواب دونوں عالتوں میں باتی رہت ہے ای لیے اسے می باتی
کہا ہے ۔ ایک عزل کے منظع میں یہ مغمون با ندھا ہے کہ فرشتوں نے دات میخانے
کا دروازہ کھٹکھٹایا ۔ اندر آکر آدم کی مثی جوان کے باتھ میں تمی فوب سٹراب میں
گوندھی کی دراس سے بیانہ بٹایا ۔ تم ہمار سے اس بیانے کو یوں ای معمولی تی کا رہا
ہوا مت سمجھوا اس کی بنا وہ میں انسانیت گوندھی گئی ہے جب کہیں یہ تیارہ اور یہ سب بے خودی کی فعنیات کے رحوز ہیں ۔ بہی اوم کی معرشت ہے جس سے
اسے روگرداں نہیں دمونا جا ہے :

دوش دیم که ملایک در مینان زدند گل ادم بسرستشند و پیمان زوند

ہم عالم ملوت کے ان پاک دامنوں نے ہی سے زیادہ تیک اور پاکباری کے رازوں کا جانے والا کوئی نہیں ۔ بھر مسافرے کہا توکیوں تنہا بیٹا ہے ؟ ہم تیرے ساتھ مل کہ دربوش کرنے والی شراب کے ساغریس گے۔ تو اپنے کو لیکس اور اکیلا مت سجھ اور اپنے وجود کی تنہائی کو ڈور کر۔ فرض کرما تنظ نے اپنی مستی اور یہودی میں عالم قدس کے باسیوں کو بھی شریب کرلیا۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کرمیری سے فودی ما دی نہیں بلک ماورائی اور روماتی ہے۔

را ہ نشیں میں یہ کنا یہ ہے کہ انسان و نیا کی زندگی میں مسافر کا جیسیت رکھتا ہے۔ چلتے چلتے کھک ما آ ہے تو درا دم لینے کو راہ پر بیٹھ ما آ ہے تاکہ درا سستا کرا تھ بڑھے۔ گر اس کے دل پر بے نودی کی کیفیت طاری ہو توراستے کی معومت کا بوجھ مجکم ہوجاتا ہے :

إ من راه نفيس إدة مشانه زدند

دوسری جگر بھی آدم کی مٹی کو شراب میں گوندھے کا ذکرہے۔ کہتے ہیں کم
اے فرشے تو عشق کے شراب فانے کے دروازے پر بیٹی کر تبیع پڑھ اس لیے کم
اس جگر آدم کی مٹی کو شراب میں گوندھ کر اس کا فمیر آٹھاتے ہیں ۔ لیٹی بی اس بیٹودی
آدی کو انسان بنا دیت ہے جوئشق د مجت کا مقصد ہے۔ اس لیے بیٹا یہ کا دروازہ
لیں مقدس جگر ہے کہ فرشتے بہال تبیع و تجمید کریں تو مناسب ہے :
بر در مینانہ عشق ای مک تبیع کوئی

بردريامار ساده ڪيي ون ڪاندر آنجا طينت آدم فخر ميکنند

' زدند' والى فزل ندمعلوم ما تقط فى كس عالم من كهى تمى كواس كے برشعر ميں از ملى كى كوئى ندكوئى براسرار بعيرت بوسٹ بدہ ہے ، ايسا محسوس بوتا ہے كواس فى يەنئى كى كوئى ندكوئى براسرار بعيرت بوسٹ بيرہ جواس كے سينے ميں پوسٹ بيرہ تقيدہ مقددى كى حالت ميں معرفت كے دار بيان كرديے جواس كے سينے ميں پوسٹ بيرہ تقيدہ متنب ، معانی ، ندگی ، ہر چيز اپنی جگر كئی اور دل كش ہے ۔ اك فزل بي اس اس اس مقدد كونه بين مجتا تواس كے متعلق افسانے گر شن كو الله الله على مقدد الله كار موانا ہے ؛

جنگ مفآد و دومکت بهراعذر بند چول ندیدند حقیقت روافسانه زدند

مافظ کے نز دیک عشق ہی وہ امانت ہے جو فرایا قدرت نے انسان کو سونی ہے۔ اس مضمون کو الہامی اعماز میں کا برکیا ہے کرجب آسان امانت کا

بیجہ بینے شانوں پر زائھاسکا توجھ دیوائے کے نام ذمراد کا قرعہ نکال دیا کس نے نکال دیا ہو بین مرز کور ہے لیکن مراد تھا ہے ۔ ما تھا کے املوب کی پرخصوصیت ہے کہ بی عنا تب کے صیفے سے ناص معنی سخرینی کرتا ہے ۔ اس کی غزلوں میں جمع نی تب کامیسند کشرت سے آتا ہے بھیے کتند ، دمند ، زدند ، بنشا ننر ، دمند ، دا دند گرز و فیرہ ، فائل کے لیے بسااد قات قفا و قدر کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے ۔ عافظ نے اپنے فائل کے لیے بسااد قات قفا و قدر کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے ۔ عافظ نے اپنے ماسی شعر میں فلافت ، الہی کا پورا فلسفہ بیان کر دیا کس بلافت اور دانشین کے ساتھ مقمون کی سنجیدگی اور اسلوب بیان کی پختگی ، بیک دوسر ہے سے وابستد وابستد ہیں ۔ انسانی ففنیلت اور برگزیدگی کوکس خوبی سے کن ہے اوراستعار سے بیوست ہیں ۔ انسانی ففنیلت اور برگزیدگی کوکس خوبی سے کی تمہید شروئ سے بیس میں میں کہ دیے ہیں جس کی تمہید شروئ سے دوشروں میں ہے ۔ اس امانت کو بھی انسان نے بے خودی کے عالم بین فیول کی تھا: دوشروں میں ہے ۔ اس امانت کو بھی انسان نے بے خودی کے عالم بین فیول کی تھا:

قرمة كاريتام من ديوانه زوند

قضا و تدد نے روز است انسان کوعشق کا بار امانت سونی اور اس کے ساتھ اے خودی اس کے ساتھ اے خودی کی دولت بھی حوالے کی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کوعشق ادر بے خودی برگوال وجود میں آئے ہوں اور شروع ای سے دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہوں : بروای تاہد و بر دُردکشاں فَرُدہ مگیر

## كم نداد ندجز اين تحفياروز الست

حافظ نے اپنی بے فودی کے جوش و سان کو اس بوش و فروش سے تشہم دی ہے جوش اس بوش و فروش سے تشہم دی ہے جوش اس جو اس بوش اس جو اس بوت ہے۔
می سے یہ است کرنا مقصود ہے کہ عشق کی بینودی اور جوش اس طرع ہاری فطرت میں ودییت ہے جس طرح سکے میں شراب کا این اور اونئنا ۔ یہ تقیقت یا بیاز کی بات نہیں بلکہ ملتی اور قدرتی ہے ۔ یہ اسی طرح فطری ہے جیے ہواؤں کا بیان اور مشرو میں موجوں کا اُنھنا :

نُمها ہم در ہوش وخرد سند و مستی
واں می کہ در آئیاست حقیقت نیجا دست مولانا روّم کے یہاں یہ مضمون ،س طرح بیان ہوا ہے : آہب کم چرتشنگی آثور ند مست تا بچوشر آبت از بالا و لینت

ما فقد کا خیال ہے کہ مس عشق ہے مستنفی مہی لیکن وہ کہتا ہے کوییں کیا کراہ عشق تو میری فطرت ہیں ہے۔ یں اس سے کیسے باز آسکا ہوں ؟ مجھے اس سے بحث نہیں کہ حسن میری طرف متابع ہوگا یا نہ ہوگا :

گرچیش تواز بخشق غیر گستنی است من آل نیم کرازی عشق بازی آیم باز معتق کے سانقد ستی بازی ہے۔ بیاستی عاشق کو تیا ہ و رباد کرڈر لتی ہے لیکن اس کے وجود کا اشاہت اسی بریا دی سے ہوتا ہے : اگرچہ مستی عشقم فراب کرد ولی اساس سی من زال فراب کرد ولی

ما قط کے تعزیل کا ایک فاص رنگ یہ ہے کہ بعض اوقات وہ اپنے مضمون کو دل نشیں بنانے کے لیے اسے گفتگو کے ڈرامائی اندازین پیش کرتا ہے۔
اس طرح پوری غزل سلسل ہوجاتی ہے۔ یسی غزلیں حافظ کے دیوان میں کثرت سے ہیں۔ ایک غزل میں اپنے خیالات میکدہ ، ورمغیجہ کے رموز وعلائم کے دریع ہیں۔ مان کے بیں۔ حافظ کو بیر مغال ہی نہیں بلکہ اس کا خرز نو دل بنو ، دریع ہیں عزیز ہے سمبوں کہ وہ ایسی ایسی نصیحتیں کرتا ہے کہ کوئی پیر طریقت بھی منیج بھی عزیز ہے سمبوں کہ وہ ایسی ایسی نصیحتیں کرتا ہے کہ کوئی پیر طریقت بھی میا کہ اس غزل میں سٹراب اور میکد سے کی برگزیرگی جنائی ہے ، مفتمون پر بازرہا ہے کہ بیں تیند میں بھور میخا نے کے درواز سے پر پہنچا تو میری گڈری اور میکٹر میا تر میکٹر کا ور میکٹر کا ور میکٹر کے اس غزل میں لتھ بتھ تھی ۔ مے خوات کے درواز سے پر پہنچا تو میری گڈری اور میکٹر میا تر میکٹر کے اس خالت دکھی تومیری طریق کے ان میا حالت دکھی تومیری طریق

طعن وملامت کرکا ہوا برمط اور کہا، اے بیند کے ماتے جاگ ما ایک تجے معلوم نہیں کہ مقدس مقام ہے ؛ بہاں آدمی کو پاک صاف ہم کم قدم رکھنا جا ہے تاكرية ناياك نه بوجائے - تو اپني فرا حالت تو دكيد! توشيرس دين معشوقول كي آروویں کب سک لہو سے آنسور ذا رہے گا ؟ بُراها ہے کی منزل کو پاکینرگی سے گزار اور جوانی کے ٹرافات چھوڑ دے۔ این جلّنت کے کُنویں سے باہرنکل ا كيول كراس كايانى كدلام اور كدم يانى سے عبوات نہيں ہوتى - ياش كر میں نے کہا اے پیارے! تُو نے جو کچہ کہا ٹھیک۔ سے لیکن بہار کے موسم میں جب برطرات بيمول كيط مون تويه كونى عيب ك بات نهين كه مين عمراب نوشى كرول. بهارتو اشاره كرتى به كراس سے دل بحركر فيف ياب بوكيوں كروه سنی جانی ہے۔ عشق کے سمندر کے تیراک جاسبہ ڈوری جائیں لیکن اس کی اپنے دامن كوترنهي بوق ديت يستن كمنيم إولاكر الد ما قط إينى علميت أورطت والى سے بیں مرعوب نرکر۔ ماقظ اس کاکیا جواب دیتے، دل س یا کہ کر چیب مو رے کہ باے یہ تطعت و کرم حیں میں ڈانٹ ڈیٹ اور طامت طی جل ہے ،منبید کی بریجی جارے سرائ کھول پر- اس کی نعیدست باری ا تکھول کا شرم ہے : خرقه تر دامن سجاده شراب آلوده دوش رفتم برر ميكده خواب آلوده گفت پیدارشوای رم د نواب آنوده آر افسوس كنان مجير باده فروش سا نگردد زتو این دیر خراب،آلوده متشسست وشوئ كن وآنگر بخرابات خمام جوهر روح بيا قوت مذاب آلوده بهوای لبهشیری دمنان چنرکنی بطهارت گزرال منزل بیری و کمن غلعت شيب چرتشر ليف شباب آلود ه ياك وصافى شووازماه طبيعت بدرآى محرصف*ای تدید آب نز*راب آبوده گفتم اے مان بہاں دفتر گل میں نیست كشودنسل بهاراز مي ناب الوده غرقه گشتندو محشتت با ب آلوده استنطان روعشق درين بمحر عميت كفت مأقطا نغز ونكته مباراك مفروش الم الي تطعت إنواع عناب آلوده

ماقظ سے انداز بیان کی پی خصوصیت ہے کہ وہ حس کسی کو پیسسندیدگی کی نظرے دکھتا ہے اسے اپنا معشوق کہا ہے۔ قدا اس کا معشوق ہے ، شیراز کے مکمراں جو اس کے قدرداں تھے وہ بھی اس کے معشوق تھے ، جنابخہ دیوان میں متعدد معیفرلیں اس نوعیت کی ہیں بین میں کبھی انصیب معشوق سے فطاب کیا ہے اور کبھی مغال سے ۔ دونوں اس کے مبزیہ وتخیل کے تا روں کو جھیڑتے ہیں۔ ان کا تقیقی اور عمامتی وجود دونوں اس عزیز ہیں ۔ یہ اس کے تغیل کا کمال ہے کہ تصیدے معامتی وجود دونوں اس عزیز ہیں ۔ یہ اس کے تغیل کا کمال ہے کہ تصیدے رئی عزل کا رنگ برشھا دیتا ہے ۔ اور وہ یہ سب کچھ اس فنی جا بکرستی سے کرتا ہے کہ مدح سرائی بھی قاری کو گراں نہیں گرزتی ، اس طرح بیر مغان اور جینے ہی اس کے معشوق تھے کیوں کہ ان کے توسط سے س کے عشق کو بے خودی اور مشیف نے ہی اس کے معشوق تھے کیوں کہ ان کے توسط سے س کے عشق کو بے خودی اور نیا ہے کہ دوہ قسب ہوتی تھی ۔ بہاڑی سخوق تو معشوق ہے ہی اس سے کہ وہ قسب زل سے کہ وہ قسب زل سے کہ وہ قسب نی ایک ہی اس کے میشوق ہے ۔ اس کی ایک غزل کا مطلع ہے :

درسرای مغا*ل ژفت*ه بود د آب زده نشسته پیردمسلای شیخ د شاپ زده

اخات سے وسمہ لگانے اور اپنے برگ گل جیسے نازک فرضاروں پر گلاب چپڑے گفری
تھی۔ یا یہ کہ اس کے رضاروں پر جو پسینہ تھا وہ ایسا گیا تھا جیسے گلاب سے
مُند دعویا ہو۔ یں نے جب عروس بخت کو سلام کیا تو اس نے مسکراکر مجھے تھا ب
کیاکہ لے۔ نگرائیاں لینے والے مخورعاشق تو پہاں اپنے گھر کا گوشہ عافیت چھوڑ کہ
کیوں آبیا ؟ اسسس سے ظامر بھوتا ہے کہ تیری رائے اور تیرا عوصلہ تاقابالی آئے والے
مُنے المیاشہ ہے کہ تجھے جا گئے والے نصید کا وصل نہیں عاصل ہوگا کیوں کہ تیرا
مخت مور ہاہے اور تو بھی میں سے ہم آخوش ہوکر نیند میں عمست ہے۔ اب اس
کے بعد تین شعر تعلیہ بند حکم اس کی مرت میں ہیں۔ تمام مدھیہ اشعار عوص بخت کی زبانی
کے بعد تین شعر تعلیہ بیں ہے کہ سے حافظ میکدہ میں آئ آ کہ تجھے بتاؤں کر بہاں تمام
دُول ہوتی ہیں۔ عرض کہ اس مرحیہ عزل میں مغیمہ اور عکم اس دو تول معشوق
کے دیز ہیں۔ مقبلے ہیں ہوئے۔
کے دیز ہیں۔ سٹ عردون کو بسند کرتا ہے۔ با وجود مدح مسرائی کے تغزل کے
اداب کہیں مجودح نہیں ہوئے۔

س فظ فے شراب وشاہد اور مینان و ساتی کے علائم کے دریعے میکمانہ اسرار کی یدہ کشانی کی۔ ایک غزل کامطلع ہے:

. سحرگالان که عمنور سنسبانه سرفتم باده باچنگ و چنسانه

اس غزل میں بھی ڈرا ، فی ہیں مظرے ۔ ساتی سے گفتگو سے دوران میں بڑی گہری کیمار باتیں بیان کردی ہیں ۔ ابہام و اشتباہ کی آڑ میں فی ہیئت آراش اور تغزل کا کم ل دکھایا ہے۔ شروع اس طرح کیا ہے کہ صبح سویرے جب رات کا لننہ توظ رہا تھا ، میں نے جنگ و رہا ہے کہ ما تھ سٹراب کا بیال اُٹھایا ۔ خود فی کرفقل کو آواز دی کہ ڈرا اِ دھر آ اِ سٹراب کا زاد را ہ دے کر اسے فیصن کردیا مطلب ہے کہ جب بیانودی طاری موگئ توفقل کو ایستی کے شہر سے فیر باد کہنا مظلب ہے کہ جب بیانودی طاری موگئ توفقل کو ایستی کے شہر سے فیر باد کہنا صروری مقال موز شرعت موق کے عشوہ و ناز نے مجھے آلام روزگار سے بے فکر

کر دیا۔ معشوق کی ابروالسی تھی جیسے کڑی کمان اس کے تیرکی تاب کون لاسکتا ؟ یسٹوق دی ہے جوساتی گری کے فرائفل انجام دے رہ تھا۔ اس فے مجھ سے كبوتو المامت ك تيركا نشاة بر وتوايف معشوق كى كريس باته والا بايتاب. بھلا پر کیسے مگن ہے جب تو اپنی کمسستی کو اسپنے اورمعشوق کے درمیان موجود خیال کرے ایسی اور برتد برایتا عال خال ، عنقای آمشیان بہت بلند ے۔ تیری دسائی وہاں سکے مکن نہیں ۔ توسلھابن سن کے وصل کا نواہاں <del>م</del> جوخود اینے اوپر عاشق ہے ۔ تُو اگر فور کرے تو ندیم اسطرب اور ساتی سب ایک ایں ۔ ان کے علاصرہ معاصرہ وجود بہدنے ہیں، اصلیت تہیں اگرتہ وحرت كالصاس اين قلب من بديه من جابه ما سي توا مجھ شراب كى شتى دے ا ہم دونوں اس میں بیٹھ کرز ترگی کے تا میدا کنار سمندر کوط کریں گے ۔ مافظ! بهارا وجود ایک معمر ہے۔ جس کی تحقیق ضانہ و، فسول سے زیادہ وقع تہیں، اس غزریس ' ہمہ اوستی' فلیفے کو ما قط نے اپنے فاص اندازیس بین کیاہے۔ وہ اپنے وجود کو حسن و زیبائی سے والسنتہ کرتا ہے، یہ نہیں كبّاك تنام عالم " يهمه اوست كا كواه سع - اس كي محوب نديم ومطرب و ساتی ہیں۔ ساقی اور متفاں تو اس کے مستقل معشوق ہیں۔ بہاں اس نے تریم دمطرب کوبھی اپنے مجوبوں کی فہرست میں شائل کردیا، اس لیے کہال سے بی بے خودی اور سرشاری کی کیفیت طاری کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ غزال كيا باعتبارٍ معانى اوركيا باعتبار بيان وبرئيت، مأفظ كي بلنرترين غزلول بيريج. اس میں اس نے فکرہ جذب کو بڑی دل آورزی سند آیا دوسرے میں مواج-اس کا اصلی محرک عِذب و مستی ا وربے خودی کی کیفیت ہے جس سے عاتفا کے عشق کا خمیر ہواہے۔ اس غزل کے مطالب اقبال کے فودی کے تصور کے منافی ہیں۔ خودی بہاں بے خودی میں بالکل جنرب ہوگئ ہے ، سحرگامان که مخمور سشهانه گرفتم با ده با چنگ و چنانه

زشهر سيتيش كروم روانه كمايمن كشتم ازمكر زمانه که ای تیر ملامت را نشانه اگرخودرا ببینی در میانه كيعنقارا بلندسنت أشياز كه بانودعشق بازد ما ودانه خيال آب وگل در ره بهانه بره کشتی می تا خوسش براتیم ادی دریای تا پسیدا کراند وجودما مقانيست مساتخا ستحقيقش فسونست ونسات

نهاد عقل داره توشه ازمی نگارمی فروشم عشوه داد زساقی کمان <sup>ا</sup>برومشنیدم تبندی زاں میاں طرفی کر دار بروایں دام برقرغ دگر ش كربند دطرف وصل ازحس شابي نديم ومطرب وسأتى جمه اوست

عَثْنَ وُسِنَى كَاسِيف انسانى رَبِان نہيں بيان كرسكى - بعض اوتات فاموشى سے اس کا بہتر اظہار ہوتا ہے۔ اور سمبھی چند تفظول میں وہ تا شر ہماتی ہے جم لمبی

چوش تقريرون بين تهيي آتى:

باین شوق بر ماجت کرسوز آتش دل توال مشانات زسوری که درخن اشد دوسری مبکر اسی مضمون کو اس طرح ادا کیلسے: تعلم ما آن زبان نبود كاسترعشق كويد با ثر ودای مدتقریست شرح آرزومندی

مولانا روم کوبھی زبان سے شکایت ہے کہ وہ متوں کی دلی کیفیت کو بیان

كرتے سے باوتے :

كاش كريستى زباني داسشتى سا زمستان پرده طبرداشتی

اقبال کے پہاں مضمون اس طرح اداکیا گیا ہے کوشق کی واردات سوزبان بيان نهير كرسكتى - اين دل ك اندرغوط لكة توشايد تجهاس كانفورا

ببت اساس مومائ :

تگاہ میرسد از نغم دل افروزی جمعنی کم برو جامیسنی منگ است ا بر معنی بیجسیدہ در حرف غی مخبی کیجد یک تحظیرل در شوشاید که تو در ابن غرض که مولانا ردم ، مآفظ اور اقبآل تینوں کو اس بات کا احساس ہے کہ شعری صداقت کا ایک پر اسرار عضراب اے جو ما دراے سخن ہے۔

مستی اور بے تودی بیں بھی ہی رمز دوسرے رمز بیں اور ایک استعارہ دوسرے استعارے بیں شنقل ہو جاتا ہے اور کبھی خواب کی سی کیفیت ہاں کی ہوجاتی ہے جو بی جو بیٹی جائے ہی جو بی بی علائی تخیل کا جادو جگایا جاتا ہے ۔ جا قط گی تخیلی فکر سٹراب و شاہر سے اپنی جالیاتی اقدار مستعار لیسی ہے ۔ شاہد کے معنی ہیں گوا ہ کس بات کا گواہ ؟ بجازی معشوی اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے توسہ سے قدرت نے جالی البی کو ظاہر کیا ہے ۔ جا فظ پنی مستی اور بے تودی کے عالم میں صرحت انسانی مشن و جال کے لیے اپنی آبکھیں گھی رکھتا ہے ، باقی کا نبات کی ہیں کے نزدی نزدی ہو تا ہے ۔ باقی کا نبات کی ہیں کر دیک زیدہ اہمیت نہیں۔ ما تقط کو بیازی جال کی جھلکیاں ہر طرف نظر آتی ہیں ، انہی جملکیوں میں حسن ازل مستور ہوتا ہے ۔ تخیل اور جذبہ اسے حقیقت کی معودت عطا کرتے ہیں ۔ اس بے خودی ہیں آڑا دے اور باد صبا اور گل کی اہمیت بس میں دہ ہی یہ دفراتی ہے ۔ تخیل میں جبوب کی زیبائی ایے بی اتنی ہے کہ عالم ہیں بس وہ ہی وہ نظر آتی ہے ۔ تخیل میں جبوب کی زیبائی ایے بی اور کی دیا گار ہیں بس وہ ہی وہ نظر آتی ہے ۔ تخیل میں جبوب کی زیبائی ایے بی وی گور کی کا کہیت بس میں دہ ہی وہ نظر آتی ہے ۔ تخیل میں جبوب کی زیبائی ایے بینی اور کی دیا گار ہیں بس وہ ہی وہ نظر آتی ہے ۔ تخیل میں جبوب کی زیبائی ایے بینی ہوئی ہے کہ عالم ہیں بس وہ ہی وہ نظر آتی ہے ۔ تخیل میں جبوب کی زیبائی ایے بی بوئی ہے کہ عالم ہیں بس وہ ہی وہ نظر آتی ہے ۔

ہر دم از روی تو نقشی زندم راہ نیال باکر گویم کم دریں پردہ پہا می بینم نفس نفس اگر از باد نشنوم ہویش زبان راں ہوگ از فم کنم گریباں جاک بیستی اور بے فودی کے عالم میں عاشق کو ایس نگنامے جیسے کی جل رہا ہو۔ کی جل رہاہے ؟ کہیں یہ اس کا دل تو نہیں ؟ شعر سمجتے وقت حافظ کا یہ احساس ہیں متاثر کرتا ہے ۔ گویا ہم اس کے مذبے میں مثر کے ہوگئ ہیں۔ ایک جذبے ک گری اور توانائی اور شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ ماقط کے فن کی ہوئیت ای تو انائی کی دین ہے۔ معانی چاہے کی جوب بیان کی وحدت اور پوئٹ اظہار میں رفد نہیں پرٹا۔ آگ جذبے کا رفزہ جومفعون کو یتجے سے اوپر اُشھا لے جاتا ہے۔ ماقط کی برئیت کی بلندی اسی کی رمین مشت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ازل میں بی تعالاکا تحس برئیت کی بلندی اسی کی رمین مشت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ازل میں بی تعالاکا تحس جب جلوہ گر جوا تو کا گنات میں آگ گگ گئی ۔ تبقی کے ساتھ آگ گئے کا مضمون قرآن میں آباہے۔ جب طور پر حق تعالاکی تبقی ہوئی تو وادی ایمن جل اعلی اور خفرت قرآن میں آباہ کا ساتھ اور میں انسان کا دل اس کی تاب لاسکتا ہے۔ موسیٰ جبی کی تاب لاسکتا ہے۔ ماقط کہتا ہے کہ حسن ازل کے ساتھ مشق بھی پرمینا ہوا جس کی بیش نے عالم کو میدیک ڈالا:

در ازل پرتوسنت زنجتی دم ز د عثق پیداستد و آتش بهمهام ز د

معموی زندگ کے مشاغل جب تخلیق کے سوتوں کو فشک کردیتے ہیں تو طافقا میخان کا راسستہ لیما ہے تاکہ وہال اس کے ذوق اور جذبے کی نشووناکا سامات غراجم ہوسکے:

خشک شریع طرب راه فرابات کجاست تا در آن آب و بوانشود نمای بکنسیم

اب دیکھیے مذہبے کی شدت بے نودی کی حالت میں ما قط سے کیا کے کہلاتی میں اس کے دل کا شعلہ اسمان تک بہتی اور تورشید بن جاتے ہے۔ نورشید کی یہ بالکل نئ توجیع ہے جو ما قط سے پہلے کس نے نہیں کی ۔ تورشید جوساری کا کنات کے لیے روشنی اور حدّت کا فرانہ ہے ، اصل میں عاشق کا دل ہے جو اسمان پر بہتے کہ خورشید کی صورت میں نمودار ہوا:

زین آتش نهفته که در سینهٔ منست د خودشیرشعلرالیت کددر آسمال گرفت سمجی دل کی آگ دجود سے آسٹ یانے کو ملاکر فاکستر کردتی ہے۔ آٹھ اشعار کی ایک غزل میں جلنے کامضمون با نرحاہے اور س کی ردیف اسو تحت کر کھی ہے : سیبٹہ از آتش دل درغم جانانہ بسوفت آتشی بود دریں خانہ کر کاشانہ بسوفت

یہ آگ عقل دور زہد دونوں کو جسم کردائتی ہے۔ اس آگ کی نمائندگی شراب کرتی ہے:

> فرقهٔ زهدمراتب فرایات بسیر د غاهٔ عقل مرا آتش هم خانه بسوخت

بعض دفعه می و خم خانه کی طابت تہیں ہوتی ، جس طرح الساء میں خود مجود داغ پڑجا ہے ، اسی طرح میرا میگر ہمی اپنے آپ جل انتخالے - جس طرح پالے میں بعض اوقات خود بخود بال سما آسے ، میرے دل میں بھی توب کرنے سے دمار پڑکئی :

چوں بیالدولم از توبه کدکردم بشکست مهم سی لاله حکرم بی می و غم خانه بسوخت

ایک جگرکہا ہے کہ آگ ہا گئی میں فرق ہے۔ ایک وہ آگ ہے جی کے شعلے پر پروانے کو ہنسی آتی ہے۔ دوسری وہ آگ ہے جو تف و قدر نے پروانے والے میں لگادی۔ جس طرح فرمن دہتان کی محنت کا حاصل ہے اس طرح دل وہ کہ کرشاء نے بدفت میں اف فرکردیا۔ وہود کا حاصل ہے۔ بجاے دل کے قرمن کہ کرشاء نے بدفت میں اف فرکردیا۔ جس طرح فرمن میں آگ مگنے ہے شعلے فضا میں بند ہوتے ہیں، دل میں جو فون کی بوند ہے آگ مگنے سے شعلے اتنے بلند نہ ہوتے، اس لیے اسے فرمن پروانہ کہا۔ اس سے مراد دل ہی ہے۔ مقابلے کی صفعت میں کیسی سا دگی اور پرکواری سے مکیانہ دمز کو سمودیا اور عشق کی مستق کو تابت کردیا ہوجان پر کھیلنے میں تبلیل ما میں آلمان کہ وہان پر کھیلنے میں تبلیل ما میں میں میں کہ وہان پر کھیلنے میں تبلیل ما میں میں تبلیل میں قبلیل میں میں میں میں تبلیل میں تبلیل میں میں میں میں میں میں میں تبلیل میں تبلیل میں تبلیل میں تبلیل میں تبلیل میں میں تبلیل میں تبل

# ایمنش ال نیست کم برشطهٔ او خند دهمی انتش انست که در خمن پروانه د دند

حافظ کی بعض صوفیانہ تشریحوں میں بیر تمغان سے رسول اکرم عراد نی گئ ہے۔ میں سمحمقا مول یہ تعمیر و توجیم قرین قیاس سے مبیسا کہ ما تھ کی مختلف غزلوں ين اشاره م والقل كمنعلق معلوات كاسب سه قديم القدسيداشرف جہا گیرسمنانی چشتی کے مفوظ ت میں جنویں ان کے مرید فاص سینے نظام میں نے ان کی زندگ ہی میں مرتب کیا تھا۔ وہ بدملفوظات اپنے سٹین کو ساتے رہے اوران پر مہرتصداتی لگواتے رہے۔ اس بیے یہ ماغذ ڈھرف پر کرفذم ترین ہے بلک تاریخی اعتبار سے سب سے زیادہ احتماد کے قابل ہے۔ سیر اشرق جہا گیر مناقی مانظ سے شیراز میں سے وہ نود اوسی مسلک کے صوفی تھے۔ ا وليبي صوفياكسي ببيرسے بعيت نهبيں ہوتے بلكه يرا ۽ راست سخفرت صلعم سے روحاتی فیض حاصل کرتے ہیں - صوفیا کا برسلسلہ حضرت اولیس قرنی کے . توسط سے حضرت علی کرم اللہ وجہ بک پہنچا ہے ۔ حضرت اولیں قرنی کو اپنی صعیف والده کی علالت کی وجرسے آ تحضرت صلعم کی خدمت اقدمس میں عاضر ہونے کا موقع نہ مل سکا۔ وہ رسول اکرم کے نا دیرہ عاشق تھے۔ آپ کے والهان عشق كرير يع مدينة تك ين بور مع تقع - ينابغ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرما ياتھا:

انی اشدر دایجة الوحل صن "ریجے یمن کی طرف سے نفس اہی کی نوشیو جانب الیمن - آتی ہے ")

یہ نوشبوصفرت اولیں قرنی کے متعلق نوش قبری تھی بعشق رسول نے آپ ک وات میں نفس رحمٰن کی فوشیو پیدا کر دی تھی ۔ مجبت کی نوشیو مشاس طبائے کو محسوس ہونی ہے ۔ اسخفرت صلع نے پہلی فرمایا تھا کہ صفرت اولیں کی دعا ہیشہ تعبول ہوگی۔ اسخفرت صلع کے وصال کے بعد اولی تی فی چر ہے برابر مدینہ میں ہوتے رہے۔

ب<sup>ی</sup> بنجه حضرت عرش اور حضرت علی مهیب سے مطفے سے مشتقاق تنبعے - حضرت عربیہ سی خلافت کے زمانے میں جب سے کومعلوم ہواکہ اولیں گئ کی غرض سے مكم مكرمہ سے ہوئے ہیں تو حضرت علی کوساتھ لے کر ان کی تلاش میں لکل کھڑے ہوئے. بالأخران سي ملاقات بهومكي و حضرت اوليس جنگ صفين بيس حضرت علي ال عرف سے لا ہے ہوئے شہیر ہوئے۔ جس ط*رن حضرت اولیں ہے براہ داست* رسول اكرم سعد البين والها معشق كى بدولت فيض عاصل كياء اى طرح ا وليبي مسلک سے صوفیا بھی کسی پیرطریقت کے ہاتھ پر بسیت نہیں کرتے بلکہ براہ راست عشق رسول سے فیفل یاب ہوتے ہیں۔ سبید اسٹرف جہا تگیرسمنانی کی ما قط کے ساتھ بڑی بے تکفانہ ساقائیں رہیں، چنایجہ وہ ما قط کے مذب سے بهبت متاثر ہوئے اور بار بار برای مبت اور فلوص سے بیچارہ مجذو سے میزازی كا ذكر كرت بي - الفول في تكما ع كما فظ كم ال شعر سي تابت سي كروه بھی اٹھیں کی طرح اولیں مسلک کے ماننے والے تھے۔ اس شعریس ما تعظ نے رسول اکرم کی روح اقدس سے اپنی نسبت ظاہر ک ہے : حاقظ از معتقدانست گرای دارش

ما وهدار مستقدانست را می دار ن زانکه بخشایش بس روح مرتم باا دست

سستید. شرف جها گیر سمنانی نے اپنے مرید فاص سٹینے نظام بمنی کو کہا گا:
" چول بہم رسسیدیم صحبت درمیان او بسیار محربان واقع شدمدّنی بہم دیگید درشیراز بودیم - ہر چند کہ مجذوبان روزگار و
مجوبان کردگار را دیدہ بودیم انا مشرب وی بسیار عالی یافتیم ۔ "

جس زمانے میں ان کا ملاقات ہوئی ا حافظ کے اشعار قبولِ عام حاصل کر چکے تھے اور السان النیب اس کی حالتے تھے۔

بعض ایرانی نقادوں نے سکھا ہے کہ مانظ کا تعلق طاحی نے سے تھا۔ اولیں سلسلے کے صوفیا، طاحتیہ نہیں ہوسکتے۔ مانظ کے مینفن اشعار سے بھی تابت ہوتا ہے

کہ وہ اولیں مسلک کے مانے والے تھے جوعاشقاتہ اور قلندران مسلک ہے ۔ یہ اشتار ملاحقہ بول :

تا ایدمعور با و این خانه کز خاک در ش برنفس با بوی رحمل میوز د بادیکن

اس شعرعی المخضرت سلم کی ندگورہ بالا حدیث کی طرف صاف اشارہ عبد - اسی طرح مندرج ذیل شعر میں بھی اشارہ عبد کرجس طرح حضرت اویس فی مشتر اور کیے اسی طرح بیتھر اور کیچر مجا کسی کی نظر میں اور کیچر مجا کسی کی نظر میں اور کیچر مجا کسی کی نظر میں اور کیچر مجا کی کسی کی نظر میں اور میں کا ذکر ہے جو میں اور میں کا ذکر ہے جو مدیث ہوی پر مینی ہے لیہ

مُنَّكَ وَكُل راكندازيمِن نَظْرُمُول وعَقِيق مِركد قدر نَفْس باد يميا تي وا نست

مولانا ردم نے بھی اپنی منتوی عیں اس حدیث نبوی کا ذکر کیا ہے اور یہ مضمون با ندھلے کہ آخفرت صلعم کو بین کی طرف سے می تفاط کی فوشبو آئی۔ دراصل ڈاست فقراوندی کی خوشبو حفرت اولیس عیں سمانگئ تھی کیوں کہ انھیں فکدا اور رسول سے والہا نہ عشق تھا۔ حضرت اولیس کی فوشبوعشق و محبت کی خوشبو تھی، بالکل اسی طرح حصیت کی مجاول تھی، بالکل اسی طرح حصیت وقیس کی مبان سے را معین کی فوشبو آئی تھی۔ مجنول اور لیکی اور والمی اور عشراکی طرح را میں اور ولیس بھی مشہور عاشق و معشوق معشوق بیں۔ عشق و معشوق بیں۔ عشق و محبت نے اولیس کو جو زمین تھے، آسمانی بنا دیا تھا۔ بادیمن کی نوشبو

که ماتفا کے اولی سنک کا بیرو بونے کی نسبت اللہ بین استرقی اور مکتوبات سید، شرت جہا گیر سمنانی دونوں میں ذکر موجود سے ۔ ( لطا یف استرفی ، شایع کرد ہ تصرت المطابع ، دبی ، ۹ ۱۲ بہری مطابق ۱۸۸۰ و کستر بات سیدائش ن جہا گیر سمنانی ، مرتبہ عبدالرزاق ، فلی نستی، شعبہ الدیخ ، سلم یونی ورسٹی ، علی گر شد۔)

ازیمن می آیدم ، یوی نشسدا بوی رسی مرسد از جاب ویش بی بردال میرسدیم از اویس مصعففي مامست كرو وترطرب

تاپیمبر گفت بر دست مسبا ازاولیں واز قران ہوئی عجب چول ادلین از فوش فانی گشته بود آس زمینی اسمانی گششته بو د

اولانا ردم نے ایک جگر کہا ہے کہ ج تکم میرا مجوب ہموے فتن کے مثل ہے جبی تو يرك اله و ناله مين تشك كي خوشبواتي ي :

> زاه و نالهٔ من بوی مشک می آید یقیں تو آ ہوی کا فی سمن چر پرسستی

و فظ کے بہال مھی پیضمون ہے:

اگرز فون دلم یوی شوق می آید عجب مدارس بهم درو نا فالمستنتم

عافظ کے اس متعرسے كا ہر بے كرودكسى بيرك إلى ير بعيت بين تعا، ایک مقطع بیں شیخ جآم کوخطاب کیا ہے کہ اے صبا میرے ملام کے بعد ان سے کہ دے کہ بچھے کسی کی عربیدی کی طرورت نہیں اس لیے کہ بیں اولیسی، اول بین مانم جم ین اینے دل کا قرید ہوں سٹینے عام سے کسی بزدگ کی طرف اشارہ ہے جو فراسان یں جم کے رہنے والے تھے اورجھوں نے غالباً ما تظ سے کہا تھا کسی کے اہم ير بعيت بوما و- المعين جواب ديا ہے كر محف لين دل كا فيض كافى ب:

> حافظ مريد عام جم است اسد صباير. ور بنده بندگ برسال مشيخ جام را

عشق رمول کی نسبت مانظ کے کلام میں جابج اشارے ہیں- اس کا طرز نگارش ہمیشہ ابہام اور اشتباہ کا پہلو لیے ہوتا ہے، اس اب یس بھی بہی اسلوب بیان افتیار کمیا ہے۔ مثلاً یہ پوری غزل عشق رسول کا تراید معلوم ہوتی ہے میں ين کہاہے : گرچ شیری دمان بادشهاشند و لی اس سلیان زان ست که خاتم بادرت

ین اگرم صین دنیا کے بارشاہ ہیں لیکن وہ سلیان زماں ہے جس کے باس فاتم ہے۔ حضرت سلیہ ن کے باس جو انگوشی تھی وہ انھیں فکم انی کے داڑ بتلاتی تھی۔ واقعیں فکم انی ہے داڑ بتلاتی تھی۔ واقع کہتا ہے کہ میرے مدول کے باس بھی فاتم ہے جس سے یہ مراد ہے کہ اس محضرت کے کا ندھے یہ مہر نبوت تھی۔ پھر اس کے علاوہ وہ فاتم الانبیا ہیں۔ آپ کی تعلیم و تلقین کے لیے قرآن مجید میں اکٹمنٹ لکھ و نیکھ کو کہا گیا گویا کہ آپ کی تعلیم و تلقین کے لیے قرآن مجید میں اکٹمنٹ لکھ و نیکھ کو کہا گیا گویا کہ آپ نے تمام انبیا کی تعلیم یدرور کمال پیش فرمان اور اس پراستفتادی مہر دگا دی۔ آپ نیزل بھی نعتید افرازیس ہے جس سے دو اضعار یہ جیں :

آن پیک نامور کریسیر زدیار دوست آورد حرز جان زخط مشکیار دوست خوش میر مرزشان حلال و مجال یا ر فوش میکند حکایت عزّ د و قار دوست زناست می سرق مرود

اسی ردیف پس دوسری غزل بیں بھی اکاتسم کا مضمون ہے:

مرحبای پیکیمشتاقال بره پیغام دوست شاکنم جان از سر بنیت فدای نام دوست مانظ ایرد در در ای آرام دوست مانظ ایرد در در ای آرام دوست

بعض کا خیال ہے کہ اس شعریں بھی آ تخضرت کی طرف اشارہ ہے ۔ ما تقط فی میں متعدد میکہ اپنے ور دِصبحگاءی کا ذکر کیا ہے ۔ اس میگر بیرمناں رسول اکرم کو کہا ج اور دُعاہے بیر منان سے درود مراد ہے :

منم کدگوشتر میخانه خانف ه منست دعای پیرهخان وردمبخگاه منست

اس شعریس می بسیرے شراد آ تحضرت علی احد علیه وسلم کے مواکوئی دومرا تہین ہوسکتا : انہ

پیر ماگفت خطا برقلم صنع زفت آفری برنظر پاک خطا پوسشسش باد

اس عِكْم دو قرآني تيتون كي طرن اشاره هيه: صُنْع اللَّهِ النَّذِي آتُفَقَّ سَكُلَّ شَى أُ اور مَّا تَوى لِي خَلَقِ الرَّحْلِي مِنْ لَكَا وُسَةٍ ﴿ يَ قُرْآنَى تَعَلِيم ٱلْحَرْتُ مے توسط سے دُنیا میں بہنی، اس لیے سواے سب کی ڈات با برکات سے کسی دوسرے ك حرث اس شعرين اشاره نهين بوسكة - يهرآب كى خطايوش مين الي وَحَدَّ بِلَعْلِينَ ہمنے کی طرف اشارہ ہے ہو قرآن مجید میں مذکورہے ۔ آپ صرف مسئر ہوں کے لیے نہیں بکر سارے عالم سے لیے رحمت ہیں، یا لکل اسی طرح بھیے قرآن نے : ات باری کورت العالمین کہائین ساری عالم انسانیت کا نشو وارتقاعمل میں لانے و لا۔ اس کی راو بیت کسی ایک گروہ سے مخصوص نہیں بلکہ پوری کا تنات اسس سے فيض يب هد جو مبنا زياده ستى ب وه أتنابى زياده اس فيل س صقه داري. ما فقط کے زر دیک عشق اور سرستی ایک دوسرے سے وا بستہ ہیں . عشق کو بے خودی در کار ہے جس کے اظہار کے لیے اس نے سراب کے لواز مات كواستعال كياب، ميكده، مينانه، خرابات ، مبنيه، مغ ، يير تمغان، ساتي، ميفروش ا بادہ تور، سبو، ساغراور خم، عش کی سستی اور بلے خودی کے رموز و علائم ہیں ۔ بسیر شفال. وربير قرابات كى نسبت عِف ايرانى نقادو*ل كا فيال بير كه حا فظ بي*ين نفرقبل اسلام کی قدیم ایرانی تاریخ کا منال تھا۔ پیرِ مغال سے حسآ فنل کی مراد دہ ارباب کشف بھی موسکے ہیں جمامسس سے زمانے میں تھادر بن سے اسس نے رومانی فیض حاصل کیا تھا۔ جس طرح نفو ساتی اس نے مجوب کے لیے استعمال کیا ہے اسی طرح بیر معناب اور بیر خرایات سے اس کی مُراد مجبوب ہے۔ ساتی کی طرح ان تفکوں سے بھی اس کی ذات مرادم جس سے عشق کی سرستی کا سامان بہم پہنچیا ہے تعینی اس کا محبوب ایرانی نقادو<sup>ل</sup> کا یہ بھی خیال ہے کہ حافظ کی جواتی میاری عشق میں گرری لیکن ادھیر عریار معاید یں وہ مقیقت کی طرف متوج ہوا۔ میرے خیال میں یہ لیک بڑی دیجیدہ اور يُراسراد كيفيت كوساده بنانے كى كوسسش مع ، عافظكا مِنساور تميل بميشه جوان

> بریندبیر و تست دل و تا توان شدم برگه که یا دروی توکردم جوان مشدم

غران کر مجاز کا رنگ صرف اس کی جوانی یک محدود انہیں ۔ وہ برط حالے میں اسی خسن کا ولیا ہی سخسیدانی را جیسا کہ جوائی میں تھا۔ دراسل عاقظ کے جذبہ وتنال کے جاز وحقیقت کے مصنوی فرق وا تدباز کو کہی جول نہیں کیا ۔ اس کے مذب درو میں دونوں ہیں دونوں ہیں دونوں ہیں دونوں ہیں دونوں ہیں دونوں ہی شرستی اور بید تو دی نے دونوں کو پراسرار طور پر ایسا ہم امیز کیا کہ انھیں ایک دوسرے سے علاحدہ کرنا ناممکن ہے ۔ سوائے اس کے کہ اس کے لب و لہم سے کھے تھوڈ ا بہت پتا عل جا کے کہ اس کی مرات و تقبقت ، یہ دونوں کیفیتیں اس کی مراد کسی خاص لیے میں مجاز ہے یا معرفت و تقبقت ، یہ دونوں کیفیتیں اس کے دل و دماغ میں بل تھی رہیں ۔ وہ دیرہ و دانست انھیں جدا نہمیں سرنا

چہ تھا۔ سیدا فرق جہ گیرسمت تی کے بلنو ظات میں ہمیں اس کے متعلق جو معلومات میں ہمیں اس موجو دہے۔ ان مفوقاً من ہیں جو ہمار سے باس موجو دہے۔ ان مفوقاً من ہیں جو ہمار سے باس موجو دہے۔ ان مفوقاً میں ہیں ظاہر ہے کہ ما تول فقرا رسسیدہ بزرگ ہے۔ دہ ادلیں ہے جو کس کے ہاتھ پر بہت نہیں کر ہے کہ ما تول فقرا کوئی ہر طریقت نہیں اس بیان کی تا اس کی ہے کہ ما تول کا کوئی ہر طریقت نہیں ۔ جو تکہ ہر تعالی اور پر فرابات سے باخ دی اور سیر فرابات سے باخ دی اور سیر فرابات سے باخ دی اور سیر فرابات سے باخ دی اور سی بیسیا ہوئے ہیں مد دملتی ہے ، اس لیے وہ اس عزیر ہیں۔ وہ ال کا اس انداز میں ذکر کرتا ہے جیسے لیے معتوق کا ۔ اس کے نزدیک عشق اور سی ایک دوسر سے بیں ہیوست ہیں ۔ ما تھا کہ بیس اس ومدت اور توحید کا قائل ہے ۔ وہ حق تعالی کو اپنی گردان کی رگ سے بین اس ومدت اور توحید کا قائل ہے ۔ وہ حق تعالی کو اپنی گردان کی رگ ہے ۔ دوسر سیر نیون کرتا ہے ہوں کرتا ہم اس نے ذات ہی کا اور اپنی ذات ہی کھی کی وہ درت ہی محسوس نہیں اور اپنی دات ہی کھی کی دورت ہی محسوس نہیں کی اور زحق تعالی کی اور اپنی ذات ہی کھی کی دورت ہی محسوس نہیں کی اور زحق تعالی کی اور زحق تعالی کی دورت ہی محسوس نہیں کی اور زحق تعالی کی دورت ہی محسوس نہیں کی اور زحق تعالی کی دورت میں کہی ہو دورت ہی محسوس نہی کی دورت میں کرتا ہم کی مسال میں خوالی بین خوالی کی دورت ہی محسوس نہیں کی دورت کی میں میں دورت کی محسوس نہیں کی دورت کی محسوس نہیں کی دورت کی محسوس نہیں کی دورت کی دورت کی محسوس نہیں کی دورت کی دورت کی محسوس نہیں کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی محسوس نہیں کی دورت کی دیں دورت کی دورت ک

میرے فیال میں ما فقا پنے تجربے کی وحدت کا تو قائل ہے لیکن وحدت کا تو قائل ہے لیکن وحدت وہ وہ کہتا کہ عنو دکت کا کید ٹیں اس کے کلام میں ہمیں آلئی ٹبوت نہیں ملآ۔ دہ یہ نہیں ہمتا کہ حق تعالا اور کا کن سے دوسرے مظام رائیہ ہیں ۔ وہ یہ ضرور کہتا ہے کئین وہ جال جہاں کہیں بھی ہے وہ حق تعالا کا پرتوہے بلکہ وہ فود اس میں موجود ہے ۔ کا کنا ت میں تھی ہے اور برنمائی اور بربئیتی بھی ۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ان یس بھی حق تعالا کا جلوہ نظر آتا ہے ۔ وہ الله جعیل و بھٹ الجسال کے اصول کو مانٹا تھا۔ اس کے زدیم کا کنات کی اصلی حقیقت سن و جال ہے جس میں کو مانٹا تھا۔ اس کے زدیم کا کنات کی اصلی حقیقت سن و جال ہے جس میں عقیدت سے قائم ہوجاتا ہے۔ اس طرح حافظ کے فن کا تعلق تصوف اور مذہب و عقیدت سے قائم ہوجاتا ہے۔ میں سبھتا ہوں کہ ان وجہ سے ، س کے ہم عمر عقیدت سے قائم ہوجاتا ہے۔ میں سبھتا ہوں کہ ان وجہ سے ، س کے ہم عمر عقیدت سے قائم ہوجاتا ہے۔ میں سبھتا ہوں کہ ان وجہ سے ، س کے ہم عمر

اس كى فتى تخليق كوكرا مات خيال كرتے تھے. واقد يہ ہے كرفتی حسن و بئيت كى تخلیق پرامسرار اور ماوران ہے - اس کی تعقلی توجیم مرحث نسانیات کے اصول سے ناکا فی اور لیض اوقات گراہ کن ہے ۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ما قط کی فنی تخلیق کی بھیت کی محوفی بیروی اور تقلید ترسکا، نہ اس کے ہم معروف بیں اور نہ اس كربعد إ حالا كد فارسى زبان ويئ تنى ، معاشرتى ما حول بي كم و بيش كيسا بها، باي ممه مانقاكا بيراية بيان اسى كى ذات يك عدودرا - درحقيقت مانقط كى فتى تخلیق میں جو پردهٔ راز اور میراسراریت ہے اس کی مثال کسی د دسرے فاری زام کے شاعر میں نہیں متی اور نہ اُرد و کے کسی شاعر میں ۔ عاقفہ کاتخلیق تجربہ راز ہے ہواس کی روح پیرمتعیّن مقا ہے اس نے لفظی ایٹیت سے آرامسیتہ کیا۔اس کے بہاں جس مذبے کا اظہار ہے اس کی نوعیت وہی سے جو مذہبی تجریے کی ہوتی ہے ۔ اس کے بہاں تصوف اور فن ایک ہی مقصد تک بہنے کے درالعُ بین منال اور احساس کی یہی ومدت، مجاز اور حقیقت کی ومدت یں مبلوہ کر ہے۔ اگریے کہا جائے کہ ماقط کافن رومانی ہے تو درست ہوگا۔ دراصل دنیا کے اکثر فن کاروں نے اپنی تغلیق کی روحانی اور ماورائی خصوصیت

کوتی جو ما قط کا بڑا شاہ تھا اور جس نے اپنا مغربی دیوان اسی کے نام معنون کیا تھا اکوئی مذہبی آدمی شرخفا۔ بایں ہمہ وہ بیسلیم کرنا ہے کہ بت کی طرح فنی تعنیق بھی روحانی عمل ہے۔ فنی اور روحانی بخربے بیں انسان کی رسانی جن پر اسرار بلندیوں کک ہوجاتی ہے، وہاں سکے علم وحکمت نہیں رسانی جن پر اسرار بلندیوں کک ہوجاتی ہے، وہاں سکے علم وحکمت نفی ۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے افر ونی تجربے میں زمان و مکان کی حدبندیوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے افر ونی تجربے میں زمان و مکان کی حدبندیوں سے ما درا در آزاد تھا۔ اس کے نز دیک عشق کی بندگی میں انسان کو دونوں عامل ہوجاتی ہے۔ اس کی شخصیت اور فن دونوں میں جذب

اور سزادی جس طرح نمایا س بوئیس، اس کی مثال تہیں : فائش میگویم واز گفتهٔ محود دکشا دم معشقه الدر مصفوف

بندهٔ عشم واز بردوجهال آنادم

اگرچ اس کا کلام ہے وطرب کے ذکر سے بھرا پر اسبے لیکن حقیقت میں وہ ان سے بھی آزاد ہے۔ اس کی ہر بات میں ابہام اور اشتباہ کا پہلو ہے۔ حیں طرن اس کی عشوق گوشت بوست کا اس کا معشوق گوشت بوست کا اس کا معشوق گوشت بوست کا انسانی معشوق ہے یا حق تعالا ہے ، اس طرن یہ کہنا دُشوار ہے کہ اس کی شراب فشرد کا انسانی معشوق ہے یا حق تعالا ہے ، اس طرن یہ کہنا دُشوار ہے کہ اس کی شراب فشرد کا انگور ہے یا شراب معرفت ۔ میرا خیال ہے کہ اس کا عشق بیک وقت انسانی بھی ہا اور لوی بھی۔ اس طرن اس کی شراب بھی دونوں عالوں سے تعلق رکھتی ہے - جب وہ کہنا ہے کہ میں لانے کے قدر سے خیال شراب بھی دونوں اور میری سردشی مطرب دے کہنا ہے کہ میں لانے کے قدر سے خیال شراب بھی بوں اور میری سردشی مطرب دے کی محتاج نہیں تو کوئی وجنویں کری اس کی بات پریقین نے کریں :

میکشیم از قدن لالهشدایی موموم چنم بد دور که بی مطرب وی مدموشم

ما قط کے اشعار سے یہ محسوں ہوتا ہے کہ اس نے جو کچھ کہا اپنے میں ڈوب کم کہا۔ باوجود مجد وہیت اور آزادہ روی کے اس کے کلام کا حسن اوا جاذب قلب و نظرہے۔ اس میں کہیں کوئی کور کسرنہیں ، ہر لفظ اور ہر جلہ الہائی معلوم ہوتا ہے۔ ترکیبوں اور بندشوں کی موزونیت اور بربتگی ہمیں جیرت میں ڈال دی ہے عبارت میں نہ کہیں جھول ہے، نہ ڈھبلا ڈھالاین، میسا کہ مولانا روم کی مثنوی اور غراب خوالات میں نظر آتا ہے بہ تقد مر مامع دیوان حافظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حافظ کا ابنی طون سے بروائی کا یہ عالم تفاکہ وہ اپنا زیادہ وقت ع بی دوانین، معانی و بیان کی کتب اور تفسیروں کے مطالعے میں طرف کرتا تھا اور خود اپنے کلام کو جمع کرنے کی طرف اس میں کوئی اہمیت ہی تہ ہو، حالا تکہ متعدد عبد اپنے لطف سنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ما فظ کی زندگی میں معیدا ور بہت سے داڑ میں من پر پر دہ پڑا ہوا ہے ، اس کا یٹ چلانا بھی دستوں ہے کہ آیا واقعی اسے اپنے کلام کی اہمیت کا احساس تھا یا تہیں ؟ دوسرا رازیہ ہے کہ مجذوبست اور آزادہ روی کے باوجود مافظ کے کلام میں ب ہنیت کیسے پیدا ہوگیا ؟ رمنیت و اسلوب برشی ریاضت اور کیسوئی میا ہتا ہے. اگر حافظ کی طبیعت لااً بالی تقی تو اس نے فتی تخلیق کی ریاضت کس طرح انجام دی ؟ اس ك بلي فير معمولى انبهاك، ياضابطكي اورسلسل محنت دركار يم و النوا ادب (جی میس) بھی اس سے بغیر اعلا درہے کی ہیئت اپنی فئی تخلیق میں نہیں پیدا كرسكتابه حاقظ كا برمصرع ومعلا بوا اورحسن ادا مين سمويا بمواہے كيدايسا مگانے کہ اِ وج د فارجی مجذ دمیت کے انررد فی طور پر اس کے دل کی واد لیول میں نفے كُو بنجة ربية تنفيه اس كي رياضت اندره في تني رغالباً اس كا حافظه غير معمولي تها. جو نغے اس کے دل میں أبھرتے اتھیں وہ دوسرول كوسسنا دييا تھا اور دہ تھیں قلمبنر كريلية تيك اس كم معتقدول مين دربار والح البازاد والے اور مينائے والے سبھی شامل تھے۔ اس کے کلام کے تن میں جیسا اختلات پایا جاتا ہے، دیساشا پر کسی دوسرے شاعر کے بہاں نہیں، اس کی وجد بھی یہی ہے کہ اس سے سامین ين برطيق اور بردرج ك لوك تق - وه خود اين كلام كوضيط تحريرسي نہیں لا اتھا، دوسرے مکھ لیاکرتے تھے۔اس کے متقدین نے اس کی وفات کے بعد اس کے کلام کو مختلف لوگوں سے عاصل کر سے بہلی مرتبر یکیا کرے مرتب کیا۔ غرض كر حاتظ كى سارى زندگ، چام وه تخصى بويافي، سربستدراز مي دسيد ا مثرت تہا تگیرسمنانی کے بیان سے اسس راز سے تھوڈا بہت پردہ آٹھا ہے۔ فيكن بورس طور يرنبين - يرسب اسسباب ط كرماته كاكم كالم كاللماتي كيفيت م کواس کے مامعین پر طاری کر دیتے ہیں۔ چھرس سال گزز نے پر بھی اس کیفیت يس كمي تهيي آني -معدتی کے کلام کی روائی ، سادگی اور فصاحت ہیں متاثر کرتی ہے۔ لیکن

ہم اس کی غزالیت کو ما تھ کے کلام کی طرح الیا می نہیں کم سکتے۔ سوری سے یہاں ماتھ کی سی تاثیر نہیں۔ تصاحت دل کے دریجوں کونہیں کھولتی، اقیام و تفہیم کا راست صاف کرتی ہے۔ اس کے برمکس مافظ کی جذب تگاری دل یں اُٹرتی ہے۔ ان دونوں استادوں میں یہ بڑا بنیادی فرق ہے۔ سندی کا ہم انتخاب عابية مين، مأفظ كا انتخاب نہيں كيا جاسكا۔ اس في كبھى انتخاب نہیں کیا لیکن مقیقت یہ ہے کہ اس کا پورا کلام انتخاب ہے۔ میرے فیال میں اس کے بہال کوئی چیز الیسی نہیں جے انتخاب میں چھوٹرا جاسکے۔ اسس کے اسلوب کی کوئی تقسیر نے کرسکا، یا ال بہت سول نے اس سے فیف عاصل کیا -آخر وہ کیا چیزے جو عافظ کو دوسرول سے ممازکرتی ہے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عاقظ کے ،سلوب بیان بیر جنب و تخیل کی جو پُراسسراریت سے وہ کسی و دسرے سے پہل ک موجو دنہیں ۔ عربی ، در فارسی شاعری میں رمزیت موجودتنی جس سے ما فنظ نے استفادہ کیا ۔ ستانی ، عظار ، مولاتا روم ، عراقی اور سعدی کے یہاں فاری میں اور ابن آتعرف کے یہاں عربی میں اس کی مشالیں موجود ہیں۔ ہم میں سے اکثر فارسی زبان کے استا دوں کی رمزیت مے تعور اے بهبت واقت بین لیکن المیے کم لوگ بین جنمیں اس کاعلم ہوکہ ابن العربی جس نے تصوّف اور روحانیت پر قصوص الحکم' اور الفتومات المکیر بھیسی معرکه آرا تعمانیف کھیں، عاشقار شاعری کارسیا تھا۔ اس نے اپنی معشوقہ نفام کی یا دمیں غزایس تکھیں جنعیں ترجمان الاشوق سے تام سے مرتقب کیا ۔ان کالب و البجه مماز کی جنگی کھانا ہے بلکہ بعض ملکہ مماز اور ہوس میں فرق والتیاز دیشوار موگیا ہے۔ ان غزلوں پرعلما اور تُقبِّ نے سخت اعتراضات کیے۔ چناپی اسے ان کی صوفیا نه <sup>تا</sup> ویل و نوجیم کرنی پر می اور اینے مجازی مطالب کوتصوف کی اصطلاحو سك يروسد عن وصائكتا يروا- اس في ان غزاول كي وشاحت ميس جوكي لكها وہ خود الت غزلوں سے کئی گئت زیارہ ہے ، بایں ہمہ وہ اعتراض کرنے و الوں کا پہن

これでは、これでは、これのないできるとのできない。 これはのできるとのないからい かっという これのこと

بند ذکرسکا۔ ابن آتورفی نے عربی زبان میں مجاز وصفیقت کے ابہام و اشتباہ کو باقی رکھنے کے لیے وہی کیا جو فارس میں اس کے ہم عصر اور اس سے قبل کے مشعرات متصوفین کرچکے تھے۔ حافظ نے اس پورے فئی اور تہذیبی ورتے سے استفادہ کیا اور جو روایات اسے پہنی تھیں اُن میں مزیدا فا فکیا۔ حافظ نے تغرال، تعشق اور تصوف کوجس طرح شیر وشکر کیا اس کی مثال کسی سے یہا ں نہیں ملتی ۔

مانظ کے کلام میں شاعرانہ اورصوفیانہ تجربایک دوسرے میں مل ہوگئے ہیں۔ ان دونوں تجربوں کی رمزیت اور ٹیاسراریت اس کے جذبہ وتحقی کاجز بن کر رنگ و اُمنگ میں خایاں ہوئیں ۔ ارباب معرفت کا قصّہ رمز و ایما ہی کے دریعے بیان کرنا حمّن ہے تاکہ اس کی ٹرامراریت مجروح نہ ہو:

> عباں پرورست تعنهٔ ارباب معرفت رمزی برو بیرس حدیثی بسیا مگو

ما قط نے جو ڈرامائی تھورکش کفتم 'اور گفتا 'والی مکالماتی غرلوں میں کا یا جاز وحقیقت کو ابہام واشعبا ہے لباس میں عبوس کر کے پیش کیا یا دنرگی بسر کرنے کا جو قرینہ بتایا ہیں سب باتیں اس نے بڑی بلافت سے میان ک بیں۔ لوگ کہتے ہیں کرمی نوش میں اسے غلو تھا۔ جس طرح اس کے مشق میں توازن تھا ای طرح اس کے مشق میں توازن تھا ای طرح اس کی معاظیم بھی توازن تھا ای طرح اس کی ہے خو دی حدود کے اندر تھی ، اس نے کسی معاظیم بھی توازن اور اعتمال کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اسے حونی کی بے اعتمالی سے شکایت ہے کہ جب وہ پینے پر آتا ہے تو پھر ڈرکنے کا نام نہیں لیت سبویہ سبویہ حداثہ جلاجاتا ہے۔ حافظ کہتا ہے کہ اگر صوفی اعتمال کے اصول پر عمل نہیں کرسکا تو فرا کرے شراب ہے ۔ حافظ کہتا ہے کہ اگر صوفی اعتمال کے اصول پر عمل نہیں کرسکا تو فرا کرے شراب ہینے کا خیال ،ی اس کے دل سے لکل جائے کیوں کہ اس کام میں ہو خرف ان اور کینے درکار سے دہ اس سے محروم ہے ۔ سبوچونے سے پہلے اسے اپنے میں خرف پر سیا

#### عوفی ارباده بانداز فورِد نوششش با د ورنه اندلیشهٔ ایس کارفرا نوششش با د

پرمونی بی برموقون نہیں خود اپنے اوپر میں کھلے دل سے جوٹ کی ہے۔ کہنا ہے کہ شاید ساتی نے ماقفا کو جو روزان کا حقہ رسٹر قررتھا ، اس سے زیادہ بلادی وجہی تو مولوی صاحب کی دستار کا طرقہ زمین پر گرکر نبوا میں بھرگیا۔ اپنے آپ کومولوی کہ کر خود پر بڑا تیکھا طنز کیا ہے ۔ م قظ بونے پر تو اسے فخر ہے لیکن اپنے کومولوی کہا تو طنز کے طور پر کہا ۔ مولوی کی شرب نوش کی تصویر شی ماجوا ہے :

#### كاشفته ممشت طرة دمستار مولوي

مولاناروم نے بی سنی کے عالم میں رقص کرنے کی تھ پریشی کی ہے رمولانا فرطتے ہیں کہ روحانی سلف و انیساط کا سب سے اونجا مقام یہ ہے کہ میرے ایک باتھ میں جام بارد ہو اور دوسرے میں زلف پارا ورئی اس عالت میں قص کروں۔ ظاہر ہے کہ ان کے رقص کے ساتھ جام بادہ اور زلف پار بھی رتصال ہوں گے۔ سیکمل مستنی اور بے تودی ہے :

> یک دست مام باده دیک ست زلف مار رقعی چنین میان میدانم آرزو ست

مستی کے متعلق مولاتا کا انتہائی دافلی احساس آسمی کے لیے مخصوص ہے۔ وہ فرماتے ہیں کرجس طرح ہارا فارجی قالب ہماری اناکا آفریدہ ہے، اس طرح ستراب کی مستی اوراس کا نشر تھی ہماری بے فودی کی دین ہے۔ اگر ہماری شراب کی مستی اوراس کا نشر تھی ہماری بے فودی کی دین ہے۔ اگر ہماری ستی اور مرشاری شہوتی تو شراب میں نشہ بھی نہ ہوتا ۔ مولاتا کی اس دافلیت میں اقبال کے فلسفہ فودی کا رنگ و آ ہنگ محسوس ہوتا ہے .

قالب از ما ہست شدنی ما اڑو ہا دو از ما مست شدنی ما اڑو

ماتھ کا توازن و اعتدال ملاحظہ ہو کہ وہ امادہ کرتا ہے کہ شراب نہ پیوں اور کا و نہ کر وں بشرطیکہ میری تقدیر میری مدبیر سے موافق ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بخودی کے لیے بھے شراب بیٹن ہی بڑے گی۔ بہاں یہ بات قابل کا ظ ہے کہ شراب پینے کو وہ گنا ہ سمجھتا ہے لیکن اس گنا ہ سے لیے بمبور ہے ۔ بہاں شکر بمبرو قدر کی طرف اشارہ ہے کہ توفیق الہٰ سے بغیر انسان سے لیے مکن نہیں بمبرو قدر کی طرف اشارہ ہے کہ توفیق الہٰ سے بغیر انسان سے لیے مکن نہیں کہ وہ گنا ہ سے نکھ سکے ہے۔

بران کرم که نوشم می و گشند نکنم اگرموافق تدبیرمن شو د تقسد پر

پھر کہنا ہے کہ توب کے ارادے ہے ہیں نے سود فد شراب سے پہالے کو ہا تھے اٹھاکر رکھ دیا سکن میں کیا کروں ساتی کا ناز وغزہ مجھے سیکشی پر آنادہ کرنے میں کمی نہیں کرتا اور اس طرع مجھے مجبوراً وہی کرنا پر تاہے ہوساتی چاہتا ہے۔ اپنی کیکساری کی توجہہ و تعبیر میں کس قدر متواز ن نقط نظر ہے۔ یہ توازن واعتدال صرف میکشی تک ہی محد در نہیں ۔ اس کی عشق بازی میں اس کا بر توصاف تایاں ہے۔

اس شعریس میں اپنے سبد سے خرابات کی طرف جانے کی توجیم اس انداز میں کی ہے کہ اس کی ذمّہ داری خود اس پر نہیں بلکر قضا و قدر پر رہمی سے۔ اس ازلی جریت کے باعث انسان کو ما قط کے ساتھ قدرتی طور پر محددی پیدا ہوجاتی ہے:

من زمسجد بخرابات نه نود آفآدم اینم از پهر ازل ماصل فرجام آفآد

ما تھ کے سراب کی تعربیت بڑی اختیاط اور دقیقہ بی سے کی ہے ۔ وہ ساتی کو خطاب کرتا ہے کہ سنراب کے تابتاک پراغ کو آفاب کے راستے ۔ سس رکھ دے ساتک وہ سن کی مرد سے سویرے کی مشعل کو روشن کرے۔

آناب کومشعل میں اور شعلِ فا در ہی گہتے ہیں۔ صنعت ایہام سے بڑی توبعورتی کے ساتھ استفادہ کیاہے ۔ پھر توازن و، عندال کو مبائغہ ہیزی سے آلودہ آئیں ہونے دیا نہ قتن تناسب کو ہاتھ سے جانے دیا ہے ۔ ایک مشعل کو دوسری مشعل سے روشن کرنے کا مشورہ دیتے ہیں ۔ یہ بات محدوف کھی ہے کہ صبوتی کے بنسیسر سیش کوشن آئیں ہوتی ۔ ایک مشعل ہے تابن کہ کی ہے اور دوسری مشعل آئی ب سیش کوشن آئیں ہوتی ۔ ایک مشعل آئی ب کو دونول کو بیک دوسرے کے مشابل ہے آئے ہیں اور بڑی لھیت رمزیت کی ۔ اول الذکر کی فضیلت شابت کی ہے ۔ لیتی روشنی کا مافذ اسے قرار دیا ہے ہی ہیں سے اقال الذکر کی فضیلت شابت کی ہے ۔ لیتی روشنی کا مافذ اسے قرار دیا ہے بی میں سے آئی ساخت کو چار جانے لگ گئے ۔ ہم آفات ہے کو ڈرا مائی اندازیں فطاب کیا ہے جس سے بلاخت کو چار جانے لگ گئے ؛

ساقی چراغ می بره آفت اب دار گو بر فروز مشعسلهٔ صبعگاه ! ژو

دوسری جگرا پنے سینے کی سنگ کا فورسٹ پر کے شعلے سے مقا بلکیا ہے اور اول الذکر کی اہمیت اس لیے زیادہ بتلائی ہے کہ ای کی حرارت سے فورسٹ پر کا مشعلہ آسمان ہیں مشکن ہوا۔ اپنے عشق کی بڑائی جمانے کا یہ نہا بت لطیف انداز ہے ؛

> زی ۳ شق نهفت کردیدیدٔ منست نورشید شعدالیت که در سمان گرفت،

بڑے و بھیمے لیج بیں فداسے دُعا کرتے بیں کہ تو نے ہمارے مجوب کوظا ہری فسن سے آرامستہ کیا اسے حبن افلاق بھی عظا کر کیوں کہ نصا ہری محن تو جلد تنا ہوجاتا ہے ، فائل ن یا ندار ہوتی ہے۔ ماشقوں کو زیادہ دہ کا سے دہ ماس سے دہتا ہے۔ یہاں بھی توازن واعتمال قابل واد ہے ، مسن فلق نہ فحدا می طلبم خوی ترا یہ مار مار نہ در ہیں اور نے بریشاں نشود

حن مرويان مبس تربيد دل ميبرد ودي بحث ما در لطف طبع و خوبي اخلاق بو د

این عشق کو بیان کرنے میں کوئی مبالغہ میز اور بعد کہ بنگ دعی نہیں کو تھ۔
مرت آنا کہتے ہیں کہ میسے و تنیا میں اور ہمز ہیں، اس طرح عشق میں ایک بمرسے
جے وہ "فن نشریف" کہتے ہیں۔ جس طرح دوسرے مشرمند طایوسی اور محروی کا
شکار ہیں، اسید ہے کہ عاشقوں کو یہ روز بنر نہیں دیکھنا پرڈے گا۔ یعنی وہ ایت
مقصد عاصل کرسکیں گے :

عفق میودزم و آتمید که این فن شرایت پوهنرهای دگرمو جب حرمای نشود

فر سنتی ایک قفے سے زیادہ نہیں لیکن عجب ابت ہے کہ ہر عاشق اپنے ہے کو ہے ۔ بہ کہ ہر عاشق اپنے ہے کہ بر عاشق اپنے ہے ہے کہ اندازیں بیان کرتا ہے ۔ بہی وجہ ہے کہ افسا نیٹ عالم ہیٹ نیا رہتا ہے ۔ اس قفے کی ابتدا اس وقت ہوئی جب کہ انسا نیٹ عالم وجود میں ہی ۔ اس کے بیان کرتے والے ہی اس وقت سک راہی سے جب سک انسانیت وقاری ہے ۔ اس کے بیان کرتے والے ہی اس وقت سک راہی سے جب سک

کی قعته بیش نیست نم شق دایر گیب کز بر زبان که میشنوم تأکیر راست

دومری عکر اپنے مشق کی نعنیات اس طرح بتانی ہے کہ زمانے نے کر وہیں باہیں۔ ڈینا کا رنگ بدد انداز بدیا۔ محتسب اپنے پہلے سارے کرتوت بعول کرنٹے بن بھٹھا ۔ اگر کوئی چیز تہیں بدلی توہماری محبت اوڑسٹی کا تعنیشیں بدلا۔ اسے کوچہ و بازار میں جس طرح پہلے سسنار ہے تھے ، اب بھی سنا دستے دمی :

> ممشب شیخ شد دفسق نودازیاد بیرد قعهٔ ماست که در بر سربازا د بماند

### مثاب ازعشی روگریم مجازیست کرآس ببرحقیقت کارسازیست

ما آفظ کا سلک ان سب بزرگوں سے علامدہ ہے ۔ مجاز اور حقیقت کا فرق و امتیاز ان سے یہاں و اپنے نہیں ۔ کچھ ایسا لگا ہے کہ دہ جذب کی مات میں مجاڑ کا عکس حقیقت میں اور حقیقت کا عکس واڑ میں دکھیتے تھے ۔ اس لیے ان کے نزدیک دونوں مقدال ہیں ۔ ان کے یہاں ارضیت اور عالم قدس میں بجی زیادہ فرق شرتھا ، کبھی کبھی طوا برشر بہت کی پاسدا ہی کر نے کواپنے گنا ہ کا اعتراف کر ہے تھے اور طراق اور ہے کی خاطرا پنے کو گنا بگار مان لیتے تھے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہ دیے تھے لیک اس کی دشد داری مجھ پر نہیں کیوں کہ مجھ ایسا اس کے ساتھ یہ بھی کہ دیے تھے کہ اس کی دشد داری مجھ پر نہیں کیوں کہ مجھ ایسا بی پیدا کیا گیا ہے ۔ میرا افتیار محدود تھا اس کے دشد داری مجھ پر نہیں کیوں کہ مجھ ایسا بی پیدا کیا گیا ہا تھا۔

یہ روایت مشہور ہے کہ ما قط کے اشقال کے بعد تعض تفقیا نے کہا کہ ان کے علانیہ فسق کی وج سے ان کی نماز جازہ طائز نہیں۔ شاہ منصور والی شراز بھی بنازے کے سابھ تھا۔ اس نے شہر کے نقیہوں سے کہا کہ اس کی بے دی ثابت کرو۔ انصوں نے کہا کہ اس کا دلوان اُنٹھا کر تہیں سے ورق اُلٹ لیجے۔ جب دلوان

كحدلا كياتو صفح يرسب مع يهلا يرشعرتها:

قدم دریغ مدار از جن ازهٔ ما قط که گرمیز غرق گنا بست میرود به بهبشت

شاہ منصور نے کہا کہ دیمیو حافظ نود لیے متعلق کیا اشارہ کر ہاہے۔ اس برسب خاموش ہوگئے اور نماز جا رہا داگی گئے۔ مکن ہے یہ روایت میمی نہ ہو اور سب خاموش ہوگئے اور نماز جا رہ اداگی گئے۔ مکن ہے یہ مزور ظاہر ہوتا ہے کہ عوام النّاس کے مافظ میں حافظ کے تقدّی اور س کی نیکی کا تصوّر ماگزیں تھا اور س کی نیکی کا تصوّر ماگزیں تھا اور س کی نیکی کا تصوّر ماگزیں تھا اور س کے بعد میں اس قسم کی روایات کی شکل اختیار کی۔

یہ ضرور ہے کہ حانظ نے شروع سے اپنا ہو مسلک مقرر کیا تھا اس پر وہ سخر تک قائم رہا ، اس نے اپنے کو گٹا ہگار مانا لیکن اس کے ساتھ اگر کبھی توب کی تواسے توڑڈالا اور گفتدۂ حام می اور زلف گرہ گیرنگار کے پہلے وخم سی پھر اینے کو کھودیا :

> تعشدهٔ جام می و زلعت گره گیرنگار ای لیا توبه که چون توبهٔ ماقط بشکست

صافظ جب زاہد و وعظ پر ان کے غرور د نخوت کے باعث چوٹ کرتا ہے تو اپنا ، عند ل و توازن اس وقت بھی گائم رکھتا ہے۔ اپنی بات کو عام بات کا رنگ د کے کہ کہنا ہے کہ زاہر اپنے غرور کی وجہ سے جنت کا راست سلامتی سے فے ذکر سکا اور رندابنی نیاز مندی کے طفیل مسیدھا دعرت تا ہوا جنت میں داخل ہوگیا کر لو کیا کر لوگے :

> زام دغرور داشت میلامت نبرد راه رند از ره تیاز برارات لام رفت

ما تھ کہتا ہے کہ میری شن پرستی پر کتہ چینی مت کرد کیوں کہ بیں فردا کے ماتھ قول میں ہوں۔ مطلب یہ ہے

م انسانی حن میں مجھے اوی تعالا کا جلوہ نظر آتا ہے: -----د وستنال عیب نظر بازی ماتفظ مکینید کرمن اورا زمیّان تقدا می بلینسم

اپی عاشقی کومی بجائب تابت کرنے کے لیے ڈرامائی انداز میں جہوب سے
سوال وجواب نقل کیا ہے۔ یہاں انداز بیان خانص مجازی ہے۔ عاشق ہوڑھا
ہوگیا ہے۔ وہ مجرب سے پوچھتا ہے کہ بھاد مرفطائیے میں تیر رے نسل لی سے بھے
سوال دیوا ہو جوب جو ب دیت ہے کہ کیوں نہیں با تھے بہت کچے طے گا۔ کیا تھے
سیمعلوم نہیں کہ معشوق کے لبول کی لڈت اور حرارت سے بوڑھے جوان ہوجاتے
سیمعلوم نہیں کہ معشوق کے لبول کی لڈت اور حرارت سے بوڑھے جوان ہوجاتے
سیمعلوم نہیں کہ موسی میں نہیں، جلسب طافق بھی ہے۔ وہ نہایت لطیف
انداز میں تجدید سف باب کا نسخ تجویز کرتا ہے۔ عاشق کے لیے اس سے برط ھو کم
ادر کون سی نعمت ہوسکتی ہے ؟ وہ اپنے عشق کو ہیشہ جوان اور سرا بہار رکھنے
ادر کون سی نعمت ہوسکتی ہے ؟ وہ اپنے عشق کو ہیشہ جوان اور سرا بہار رکھنے

گفتم زنعل نوش لبان بسررا چه مود محفة ببوسهٔ سشكر مينش جوال كنند

زیں ہر سہ بتر نیز بگویم کہ چہ باست بیری کہ جوانی کند وسٹ رم ندار د ابن بیس افلائی شاعری کے عددہ اچی غزل بھی کہنا تھا لیکن دافظ کے مقابلے میں وہ ایج ہے۔ وہ سعدی کی طرح افلاق کا معلم ہے۔اس کے برعکس ما فظ کے بہاں افلاق اور دینیات کی ٹائوی حقیت ہے۔ وہ فقر، یا کا مُناتی قرت کے قرب و انتصالی کا فزان کی قرت کے قرب و انتصالی کا فوا إلى تھا جو عوار میں جلودا فروز ہوتی ہے۔ اخلاق اور دینیات کے مقابلے میں وہ بہنے ذاتی وجدائی تجربے کو زیادہ اجمیت دیتا تھا۔

ما فظ کے مجازی عشق میں بڑھانے میں ہی کی نہیں ہی ۔ یہ آگ اس کے سینے میں جس جوانی میں دیک رہی تھی دلیں ہی مراحا یے میں بھی بھر کتی رہی اس مع عشق زمان و ممكار سے بالاتر تھا۔ ارمنیت اور ماورائیت کا یہ تال میل جرائیگیز اور بے مثل ہے۔ اس کی طلسمی ٹراسراریت کو جدیا جاہیے ولیسا میان نہیں کیا دیگئا۔ مأتفظ نے ارضیت اور عالم قدس کے ڈانڈ کے کیسے علائے میں ایک دارہے۔ اس نے دنیا میں جس حسن و جال کو بڑی شدت سے محسوس کیا وہ اورائی جس کا رتو تفار اس طرح اس ك فن كارست رومانيت سے س ما ما ما سے ، و اتعاب ہے کہ ذات؛ باری کی طرح فن کی تحلیق بھی ماور انی اور پر اسرار ہے جیسی شاعری کا تخلیقی تجرب راز ہے بو پہلے فن کارکی روح سرمتعین ہوتا ہے اور اس کے بعد اسے نقطول کی قبا زیب تن کرائی جاتی ہے۔ فن اور تصوّف دونوں کی اساس رومانی ہے۔ فن کار اورصوفی اس کی تفہیم و اظہار کی کوشسس کرتے ہیں۔ طاقع نے اپنی شاعری کے دریے ان کمول پر قابویایاجن میں مبازکے ردیے میں اس پر حقیقت کے اسرار منکشفت ہوئے۔ اس نے لیٹے روحانی کیفٹ و وجد میں مجاز کا واحن شا ذو تادر بی چھوڑا۔ دراصل اس کا مجاز اور ارضیت کا تجریکی روحانی نوعیت رکھتا ہے۔ اکثر تخلیقی فن کاروں نے اپنے تجربے کی روعانی حقیقت کو تسلیم کیاہے. كوير كون مذابى وى نهيل تها ليكن بايس ممداس نه كهاكرفتي تخليق كالمقعب روحانی ہے۔ ترمن کہ فنی مجربے کا روحانی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ شخلیق سے وقت فن کار کی شخصیت کی ساری صلاحیتین فنی مقصود و منتها میں ام کر مرکز بوياتي بين- اس طرح فن اورشخصيت من كمل وحدت يبدا بروجاتي بع يخليقي سيف اروماني تجريه برحس كالجلكيان حافظ كالام ميس نظراتي بين- وه صوفي

بهي ته اور فن كار ميم للكن فن كار بيني تها اور بعد مين صوفى ور فن كاريس یہ بات مشترک ہے کہ دونوں اپنے اندرونی بچرید کو بیان کرنے میں ومٹواری السوس كرتے ہيں - وحدت وجود كا مانے والا صوفى يرفسوس كرتا ب كموه ذات آحدیت میں هم موگیا۔ یہ احساس مجائے تود واقعیت پر بنی موسک ہے لیکن یہ ضروری نهبین که یه فقیقت ، در اصلیت میمی جود استفراق کی عالت می کیمی غلط فہمی اور غلط بینی کا ا مکان ہے۔ حافظ نے با وجود علوفی ہونے کے اس تسم کا کوئی دعوا تہیں کیا، بان وہ حقیقت کے قرب کا فوائش مندرہا، فن کار کی حیثیت ہے اس نے مجازی میں حقیقت کا علوہ دیکیھا اور غرکھر الن عبو وں سے کینے فکٹ نفر کومعور کا رہے۔ اتھی ملووں کے باعث س پر جن ،کی کیفیت طاری تھی جس کی نسبت اس کے بمعمرستیدائشرف جہا تگیرسمنانی نے دکرکیئے۔ تعجب اس پر ہے کہ مجدوبیت کے عام میں جب کہ کچھ زیجھ ذبنی پر گندگی لازمی ب، وتفظ سے كلام ميں اس كاكوئى الرنظر تہيں آنا. يكلام ايسے بوش منزفن كاركا منوكا بوّا ہے جی نے مفکوں ، وربندیٹوں کے اُتخاب میں انتہائی ریاضت کی ہوڈ اُنھا ہر جذب کی عالت میں اس قسم ک فنی کیمیاگری دور چا بک دستن کا ، مکان نظرنیہیں آنا۔ غائميًّا جذب كى عالت مين جي اندروني طورير حاقظ كى فني رياحنت اور چيان پيلك كا عن عارى را - نفسياتى لخاند سداس قعم كا مثاليس سى بي كد بعض لواك نهايت بشكا مدفيز خارجي حالات ميس بعي اينا سكوب قلب اورعاصر دماغي تنائم كيفة بير. بیعق ، وقات دوسرے لوگوں سے بآتیں بھی کرتے جائے ہیں اور اس دوران میں ان کا اندرونی تخلیقی عمل تھی عاری رہتاہے۔ میرا نمیال ہے کہ صافعا کی شفسیت سمجی سی نوعیت کی تقی به مدرمه و خانقاه مین، مینی نے بین ، شاہی درار میں اور مثیراز کے کوچ و بازار میں اس کی باہروسے ہم زندگی نے سینے اندرونی جوم کومحفوظ ر کھنے کے وسائل فرائم کرنیے تھے۔ اس کی بے نیازی اور لاً إلى بن كايد عالم تعاكد "مقدم عاص " كي بموجب اس كي ياس اين عز اول كا

بحود کبی تبیں رہا۔ جہاں غزلستائی اوگوں نے کو لی۔ ایمی دوستوں اور سامی فی بدر میں یہ غزلیں جو کرکے مرتب کیں۔ ان طالات میں یہ بات غور طلب ہے کرمافظ کی غزلوں کا بے عیب الہا ہی انداز بیان کیوں کر وجو د میں آیا جس کی بلافت آئی بھی جمین جرت میں ڈالل دیتی ہے۔ اس نے علائم کی بدد سے اپنی روح کے آئی بیان تجرابی کو لفظوں کا مباحہ پہنایا۔ اس طرح اس فی گرے اور خاتی ہیں اور بے کنار دریا کو کوزے میں بند کرنے کا مجزہ انجام دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کے لیے ایسا محوس ہوتا ہے کہ اندرونی طور پر اس کی دائمی ریاضت و نیا کے ہنگا موں میں گرے رہنے کے اوجو دفا موتی سے اپنا کام کرتی رہی۔ اس کا کلام اس ریاضت کا کھل ہے۔ اس کا علی آئی میں میں میں میں ہوتا ہے۔ اس کا علی آئی میں سے دوسرے اپنا کام کرتی رہی۔ اس کا کلام اس ریاضت کا کھل ہے۔ اس کا علی آئی میں میں میں میں میں اور حقیقت کا فرق و کی اس حدیث کی ترمائی کرنے کہ میرے لیے تمام و نیا سجدہ گا ہ ہے۔ دوسرے افغلوں میں یوں کہ سکتے ہیں کہ ماقہ اور روح اور کباز اور حقیقت کا فرق و افغین ہے۔ مافظ کے مجازیا ارضیت اور حقیت کی یہی تا ویل و توجیم انتیان بے میں کہ ماقط کے مجازیا ارضیت اور حقیت کی یہی تا ویل و توجیم کرتی چلہے۔

ہر زمانے کی جالیت اس زمانے کے فلفے اور مالبد الطبعیات کے تابع ہوتی ہے۔ مافظ کی جالیت میں وہ اسلای اٹرات صاف نمایاں ہیں جوما وہ ادر روح کی دوئی سرتسلیم نہیں کرتے۔ اس فلفے میں انفس اور آفاق دو نوں کا مقام متعیق ہے۔ انسانی تاریخ کے ان دونوں مافذوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے جے ماننا چاہیے۔ اصل حقیقت کے یہ دونوں دو ڈخ جی ۔ ہر عالم کو عرف دافلی طور بر دکیھا جلے کو فارجی حقیقت بے یہ دونوں دو ڈخ جی ۔ ہر عالم کو عرف سے کام لیا جائے تو انسانی زندگی کے اندرونی تجربوں کی کوئی و قدت باتی نہیں رہتی۔ مافظ کی مجاز وحقیقت کی معنویت کو اس انداز سے مجمعا جا ہے۔ حافظ رہتے ۔ حافظ اور اقبالی دونوں کی دونوں کی رومان نظر اتنا ہے۔ مافظ وج یہ ہے کہ دونوں کی دونوں کا مافذ اس باب میں ایک ہی ہے۔ دونوں نے وج یہ ہے کہ دونوں کا مافذ اس باب میں ایک ہی ہے۔ دونوں کے

روح اور مادّے اور موضوع ومعرد ض ، ور داخلیت اور فارمیت کا تصا داورتانکش ودركرك اتفين أيب دوسرے بين سموديا . دراصل روح اور ما دركو أيك دوسرب سے انگ مجمنا مصنوی فکر کائیتج بے دوعقیقت کومکل طور پر نہیں ر کیمتی - حانفط کے محار و مقبقت کو انھی وسیل معنوں میں سمھے سے بہت ہے اشکال دور ہو سکتے ہیں۔ ما فظ اور اقبال دونوں سے بہاں عشق ان تضادوں كو دُوركرتكسيد - ان دونول عارنول كي يهي فصوصيت افلاطول اور يلاتمينس ك تقورعشق سے انھيں الگ كرتى سيرجوسوز وساز زندگى سے ناہشنا تھے . اس بات کا تجزید دستوار ہے کہ ماقط کے کلام میں وہ کون بی ایسی چیزے جو ہمارے دل سے تاروں کو چھیٹری اور اس کی شاعری کوستان، عطار، مولانا روم ، سعدی، عراقی اور خواج کرمانی کی شاعری سے الگ کرتی ہے۔ دراصل جالیاتی تخلیق کی تر میں مذہبے کی کارفرمانی لاڑی ہے جس کا تجزیہ تہیں ہوسکتا. یہ بڑی حد تک تا قابل بیان ہوتا ہے۔ بیض دوسرے شاع عقل اور ہوئ مندی کی باتیں کرتے ہیں لیکن ہمارا دل اس طرف را فب تہیں ہوتا۔ کھی ایسامسوں ہوتا ہے کہ ہم عقل اور ہوش مندی سے آگا کر ماتفظ کی عاشقار ا در مجدّوبا نزود کلامی بیس پناه دُهوندٌ ر ہے ہوں ۔ حب وہ کڑھا ہے میں عشق کا مشورہ د بیتا ہے تو ہوا نے نفس کی تسکیرن کے لیے نہیں بکد محبت سی دوام بن س کرنے کے لیے۔ انسانی جسم بوڑھا ہدواتا ہے لیکن عشق ہمیشہ ہمان رہما ہے بلکہ وہ زندہ فا ویدے۔

انسان بُنُون مددام اورابدت هاصل کرتا ہے عشق زیانے سے ماورا ہے کو کہ وہ موج کا حقیقی جو مرہے: مرکز تمیرد آئکہ دلش زندہ شد بھشق شبت است بر جریدہ کا عالم دوام ما

مآفظ اپنا دل مجوب فقیق کو جوالے کہ سے قرب کا آر رو مند ہے ۔ مولاناروم کی طرح" منزل کبریا" اس کے عشق کا کھی تقصود ومنتہا ہے:

منزل مافظ منون بارکم کبریاست دل بردلها ررفت علی برجانانه شد مولاتا فی اس مفهون کو اس طرح بیان کیاہے: خود رفعک برتریم ورملک افزوں تریم زیں دوجرا بگذیم، منزل ماکبریاست

ما قط کا بذہ و تحیل عشق سے ہمیشہ تا بناک رہ ۔ عشق ہی اس کا کیمیا گری کا وسید تھا جس سے وہ خارجی اتوال اور اپنے اندرونی روحانی بجرابی وعدت بدیا کہا تھا۔ اسی کی بدولت مجاز و حقیقت کی دوئی کو اس نے دور کیا جاز و تقیقت کی دوئی کو اس نے دور کیا جاز و تقیقت کی دوئی کو اس نے میں ہوتا ہے انحود اس سے میں جو ابہام و اشتبہ ہ اس کے استعار میں ہمیں محسوس ہوتا ہے انحود اس سے اندرونی تجر بے میں ان کی وحدت کمل تھی ۔ یہ صوفیا نہ وحدت وجود نہیں بھک نن اور ہمیت کی وحدت کا فرا اور ہمیت کی وحدت کا فرا اور ہمیت کی وحدت کا فرا میں میں اس کا حقق اس کے فن کی طسور تا میں جو دیا تھا تھا تھا تھا تھا دون کی اس کے فن کی طسور تا میں جو دیا تا ہے ۔ اس کا عشق اس کے فن کی طسور تا میں جو دیا تا ہے ۔

تفلم ما آل زبال بود که متر عشق گوید ؛ ز ورای حد تقریرست شرح آرز ومندی

له قروی بین "كرراست" كر بجائه" بادشاست "بهه ایرانی نقاد ون موسود قرناد نه "كراست" و در ایرانی نقاد ون موسود قرناد نه "كراست" و در است دونون كوسیح مانا به كراست" كوتري دونون ملة به مراست و مانا به كراست كوتر قدر است بن است المست و در است است المست ا

گیادی خیال که دارد گدای شهر درزی بود کم یاد کندیاد شاه از د هر چیدما بدیم تومارا بران مگیر شام نه مابوری گناه گدا بگو براین فقیرنامه آن محتشم بخوان باین گدا حکایت آن یا دشا مجو ساق کاام سر هادی ظامر سرسی ایم اشغار مین دافقار سمیش نظ فحد. جفستا

#### تيسراباب

# اقبال فانصور فنون

ما فَظ کی طرح اقبال کے یہاں می مجاز و مقیقت ایک دوسرے کے ساتھ مرابط و مختوط بیں ۔ دونوں بیں فرق یہ ہے کہ مافظ مجاز بیں مقیقت کا پر تو دیکھتا ہے۔ اس کے یہاں عشق کے تصور میں سروع سے آخر تک ابہام اور اشتباہ ہے۔ اس کے یہاں عشق کے تصور میں ایسا کوئی اشتباہ نظر تہدیں آنا۔ سروع کے زائے کے کام میں اقبال میں ایسا کوئی اشتباہ نظر تہدیں آنا۔ سروع کے زائے کے کام میں اقبال کے یہاں مجاز سے مجاز ہی مراد ہے۔ لیکن بعد میں اس نے افلاقی اور اجتماعی مقصر لیسسندی کو حقیقت قرار دیا اور مجاز کو اس میرضم کردیا۔ ابنی شاعری کے ابتدائی دور میں اسے جس حقیقت کا انتظار تھا اسے وہ ابنی شاعری کے ابتدائی دور میں اسے جس حقیقت کا انتظار تھا اسے وہ ابنا شفا :

مهمی اے مقیقت منتظر نظراً لباس میازیں کہ ہزاروں سجدے ترثیب رہے ہیں مری بینج ازمیں

ہرفن کارایٹے اندرونی تجربوں کو اپنے اندازیں پیش کرتا ہے۔ ما قط نے اندین اپنے طور پر ادراقبال نے انھیں اپنے اندازییں نمایاں کیا۔ ان دونوں عارفوں نے اپنے اپنے اپنے ایک ایک وار دات کو لفظوں کا عامہ پہنایا جو ہمارے لیے عارفوں نے اپنے ایک واؤں کے تجربوں میں ما شکست بھی ہے ادر وانوں کے تجربوں میں ما شکست بھی ہے ادر وانوں

اختلا ت مجى - مشلاعش سے تعوّر میں ما ثلت اور اختلات دوتوں طنے ہیں۔ ا فبآل کی شاعری کوجموی طور پر دیمیعا جائے تو یعصوس موتاہے کر اس نے اپنی ساری شاعوانہ صلاحیتوں کو اخلاقی مقاصد کے فردغ کے لیے استعال کیا اوراس بات پر احراد کیا که مرشاع کا فرمن ہے کہ وہ ایسا ہی گرے۔ اگرچہ وہ اخلاقون سے تھورات کا سخت فخالف تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ فن نسمے معلیے میں اس نے افلاطون کے بتائے ہوئے اصول کی تقلید کی - افلاطون نے ایک شہورتصنیف مجهوريه على واضح طورير بيان كياب كرفن كواخلاق إور اجماعي مقاصد كا پایند ہوٹا جا ہے۔ اس نے اپنے فلسفی بادشاہ کو جومینی مملکت کا عینی فکرال تها، بدمتوره دبا تها كه وه ان شاعرول كوعلا دطن كر دسے جو تلوى فلاح دخير اور تكوكارى كى تلقين مرين موسقى ير عث كرتے بوئ اس نے كہاكم صرف وہی کے اورشرگا نے میں برتے جائیں جن سے حوصلہ مندی اور مردا <del>ک</del>ی کے جذبات پیدا ہوں ۔ وہ لے اورشر تمنوع کر دیے جائیں جن سے نسوا نیت اورتسابل بديا بوفي كا اندليشهو- اس كاكمنا تفاكه فن كارون اورشاع ول كا فرحق ميم كه وه ان احول اور مثاً كي منونول كو اپينے سائے ركھيں جو ملكت فے سیا ہیوں کی تعلیم و ترمیت کے لیے پیش نظر رکھے ہیں کہ بغیراس کے ان اخلاقی اور: چمّاعی کمقاصد سے فوت ہونے کا اندیشہ ہے جوصحت مسند جہوری کے لیے ضروری میں - ازمة وسطا میں سینٹ آگسٹائن نے اللطون کی اس باب میں تائید کی۔ موجودہ زمانے میں سومیط روس میں افلالحون كر اصول يرعمل كي عارباي، حالاكراشتا ليت محسبياس قليفي فاطون كى عينيت ( آئد ين ازم ) كر بليكون جكه نهين - أقبال في ابن شاعرى یں افلاطون کے ' اعیاب تامشہود' کو غیراسلامی اور توجم پیسٹی قرار دیا اور فود اسے " را مب دیرین افلاطول حکیم . از گروه گوسفندان قدیم " سكيكراس ك مسلك كوسفندى كمضمرات اورخطرات سے ملت كو آگاه

کین اس نے زندگی سے کاسکی تصور کو اسلامی اصول سے منافی قرار دیا۔ لیکن بایں ہم فن کے معاطے میں وہ افلاطون کے مسک پرعمل پیرا تھا۔ اس نے حاتیظ پر اس بنا پر تنقید کی کدوہ فن کی آزادی کا علمبر دار تھا اور اسے اجتماع سے تا بع نہیں کرنا چاہتا تھا۔

ان کے فن کی دل آویزی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس نے اپنے اندرونی تجربی کو اس سے فلوس کے ساتھ دل آویزی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس نے اپنے اندرونی تجربی کی فلوس کے ساتھ دل کش انداز میں بیش کیا ، اس میں اس کی فنی عظمت پوشیرہ ہے۔ اقباں کے بہاں تخلیقی فنی توانائی فرندگی اور فن دونوں میں مسرت اور بھیرت کا حقیقی سر چشمہ ہے بلکہ یہ کہنا قدمت ہوگا کہ اس کے فزر کے تخلیق قوانائی بجلے میا قدمت ہوگا کہ اس کے فزر کے تخلیق قوانائی بجلے میا قدمت ہوگا کہ اس کے فزرکے تخلیق قوانائی بجلے میا توانائی بجلے میں کا فاقعہ جنرب و جمیل ہے۔ مافقا کے بہاں یہ توانائی بان اور گری اور در در میں کا فاقعہ جنرب و سی کا میں ہے۔ دونوں کے بہاں ہوش بیان اور گری اور در در میں کا فاقعہ جنرب و سی کا میں کہ وہ ادر در در میں بین تو غیر مشتہ ہے لیکن اقبال بھی باوج و میں در دوں بین تو غیر مشتہ ہے لیکن اقبال بھی باوج و بیوت و اجماع کا سی میا تھ فلوت گریئی بھی ہے۔ ایکن از ایک کا سی میں میں میں در دون کے سے سلیم کرتا ہے کہ عشق کی قطعہ میں میں انہن از ان کی ساتھ ساتھ فلوت گریئی بھی ہے۔

بخلوت الجنے آ فریں کد فطرت عشق کیے شناس و تاشا ہیں دبسیاری است

اقبال نے اپنے روحانی سفریس مولانا روم کو اپنا مُرشد اور رمبربایا. درا شکر دولانا روم کو اپنا مُرشد اور رمبربایا. درا شکر دولانا روم اور دومرے شعرا میں مشلا سسنائی ، عظار، عراقی اورسوری پنے تصوّرات بیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ مخلف نہیں ہیں ۔ بیشرور ہے کہ مولانا روم کے بہاں جس قدر متحرک فیالات ہیں ، دوسروں کے بہاں نہیں ۔ اس لیے اقبال نے اپنی ذات میں مولانا کا پر تو دیکھا اوران کی رمبری میں عالم علوی کی سسیر کی ۔ اس کا فیال تھا کہ مولانا نے اپنے زمانے میں عالم علوی کی سسیر کی ۔ اس کا فیال تھا کہ مولانا نے اپنے زمانے میں عالم علوی کی سسیر کی ۔ اس کا فیال تھا کہ مولانا نے اپنے زمانے میں

شاعری کے ذریعے ملت کی جو خدست کی اسی طرح وہ مجھی اپنے ہم عصرون میں زندگی کی نی ترب پیدا کرے گا جے وہ عشق کہنا ہے :

چوروی دروم دا دم اذال من ازو آموختم اسرار جال من بددر نشت: عصر کهن ا و بدور نشت: عصر کهن ا و

اس کے نزدیک انبانی مفاصد کی لگن بھی عشق ہے، تغیروانقلاب كى خوا استى بعى عشق ب، تېذىب نفس كى تخلىقى استىدا دىمى عشق م اس نے مولانا روم کی طرح عشق کو عقل جردی کا مدمقابل بنا دیا ، ور اس کی فعنیات اور برتری طرح طرح سے تا بت کی ۔ اگرچ ا قبال کے عشق کے تفور میں جذبے کو برا دقل ہے سکن وہ سب کچھ شہیں مبیا کہ ماقد کے بہاں ہے۔ یہ حقیقت تسلیم کرنی جا ہے کہ اجماعی اور اخلاقی زندگی كى اساس تاريخ اورتعقل ميں پوسٹ يده ہے - بوفن اجماعي مقدريت يرجى موكا صرور بي كروه تاريخ سد اينا غام مواد له اور اس كى اليى ترجاني كرم جس بين جذبة تعقل سے اور تعقل جذبے سيرامي غذا عاصل کرے ۔ پوئکرسکون اور توازن کے بجائے اجتماعی حالت کو برلنے کے لیے انقلاب اور وكت كى عرورت ب اس كي تخيل كو جذب كى مدد دركار ے - پھرجب اجتماعی وکت کے لیے مزل مقرد کرتی ہے تواس کا نظام عمل تعقل كا محماً ي موكا - يهى وج سه كدا قبال جام كننا بى ايخ كوعقل كا فالعنكم اس كاعشق تعقل كے بغيراكي قدم آكے نہيں براها تعقل بى كے وريع استا اور واقعات تقورات كے سائخون ي دھلتے ہیں اور تاریخ بامعنی بنتی ہے ، افبال نے اپنے مذبے اور تعقل کوتا بناک بنان كے ليے جالياتی كيف بيراكيا تاكه كلام كى تاثير ميں اضافر ہو۔

ہای ہمداس کا عشق کا تصوّر خاص اس کا ہے جو حافظ کے تصویر سے مختلف ہے۔ اس اختلات کے باوجود لعض عناصر دونوں میں مشترک ہیں۔

ا قیآل کے مشروع کے کلام میں مجاز کی دل بیٹگی کو عاشقانہ انداذ میں بیش کیا گیا ہے۔ اس کی جوانی دیوانی تھی ۔ فقرت فیصحت مند جسم میں حمّاس دل رکھ دیا تھا۔ اس نے مجازی عشق کا اظہار اپنی ال عُرْلوں میں

مگر دعدہ کرتے ہوئے عار کیا تھی خطااس میں بندے کی سرکار کیا تھی تری آئکھ مستی میں ہشیار کیا تھی مگریہ بہت طرز انکار کیا تھی ضوں تھا کوئی تیری گفتار کیا تھی کیا ہے جو دآغ کے رنگ میں ہیں: مذرخ ہیں اس میں تکمار کیا تھی تمھارے بیاجی نے سب راز کھولا بھری بڑم میں اپنے عاشق کو تاڑا تائل تو تھا ان کو آنے میں تا صد کہیں ذکر رہتا ہے اقبال تیرا

مری سادگی دیچه کیا جامت موں کوئی بات مبرآ زما چامت اموں رڈا بے ادب ہوں سزا چامت اموں ترےعشق کی انتہا چا ہت ہول سستم ہوکہ ہو وعدہ کے حجا بی بھری بزم ہیں رازکی بات کہ دی

موتی سمجھ کے شان کری نے جن لیے قطرے جو تھے مرے عن الفعال کے ایرب کے قیام کے دوران میں مجازی عشق کو اظہار کا پورا ہو قعطاء اس وقت اس کی عرب سال کے لگ بھگ تھی۔ صحت مندجہم میں جوائی کا فون موجزن تھا۔ اُ دھر نسوائی حسن کی اتنی بہتات تھی کہ اقبال تو فیر شاع شے ، بےص سے بے حس انسان بھی اس سے متا تر ہو کے بغیر ہیں رہ سکتا۔ مرطوف حسن کی دعوت نظر اور بھراس پرطرہ دواں کی معاشرتی آزادی۔ نہ تظربازی کوئی عیب انہ حسن کو اپنی شایش اور علوہ افر دن ک

مين كوني عار. اقبآل فلسفي عاشق تها:

زشعردنكش اتبآل يتتوال درايت

كدورس فلسفه ميداد وعاشقي ورزيد

اقبآل في تقيقت ون ير ايك نظم كلعى جواس كى نهايت كامياب تظوى میں ہے۔ اس کا عنوان ہے" حس وعشق" تظم کے انومیں وہ اس ستے م بهناك بغيرص كى كرشمسارى كعشق ايغ كمال كونهيل بهنيا- بعدمي اقبال ك عنى ك تصوّر من بنيادى تبدي بديا مونى اور آسة ابسة اس كاعنى مجارى حن سے بے نیاز ہوگیا۔ اس نظم میں غالباً کوئی خاص مجبوب اس سکے پیشِ تظر ہے جو اس فئی تخلیق کا محرک بنا. ا تبال کی ایک خاص خصوصیت یم ہے کہ ا پینے مذبے کی عظمت اور اصلیت کا مرکرنے کے لیے فعرت کی منظر نگاری کم آ ہے ۔ اس کی مٹروع کی غزلوں میں جن کی مثال اوپر دی گئی معشوق موہوم سا ہے ۔ اس کے بنگس "حس وعشق" میں واتعیبت ادر مذبہ ہم آغوش ہیں -این فریب الوطن کی طرف بھی اشارہ ہے کواس حالت میں مجوب کی وات میں بڑی دل بستگی کا سامان ہے۔ چناپنی کہتا ہے کہمیری شام غربت میں توشفق کے مثل ہے۔ عذید محبیان میں تھوڑا بہت مبالغہ تو آبی جاتا ہے۔ چا پنرایا او مبوب كا مقابله كيا عركة تو عفل ب تو بيس بهنگامة معقل بول ميس عشق كا عاصل ہوں ، تو حس کی برق ہے۔ اس دعوے بیں یہ بوشیدہ سے کہ تیری برق حن میرے ترمن عشق کو جلا کرفاک کردے گی- اقبال کی فودی سے کھ ایسا محسوس ہوتا ہے جید جیدب سے قدموں پرایناسرنیازرکھ دیا ہو . چندسال بعد یے خودی مجازی معشوقوں کو ایک لمجے سے لیے بھی فاطریس نہیں لائے گی۔ علم میں اپنی ذات کو مجوب سے بوتشیہیں دی ہیں، ان میں مجی عاشق كى تكل سيردگ اورافادگ نايان ميد معتوق كوخطاب كيام كر تواكر من ہے تو میرے آ نسواس میں کی شینم ہیں - ہم آخری بند ہے کہ میرے باغ کی

اتبآل كاتصورعشق

کے پے تو باد بہار ہے۔ تیری مجت کے باعث میری تخلیقی صلاحیتیں سوتے سے

ہاگ اٹھیں اور پے قرار تخیّل میں قرار کی صورت پیدا ہوئی۔ نظم کا آخری صرائم
ہے" قافلہ ہو گیا ہسودہ مزل میرا ' اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان اشعار سے

بس فاتون کو مخاطب کیا ہے اس کی بدولت شاع کی جذباتی ناہسودگ دور
ہوگئ. اس کا امکان ہے کہ اس نظم کی خاطب کوئی یور پین خاتون ہوں :

بس طرح ڈوبتی ہے سنتی سیمین قر نور خورت مید کے فوفان میں منگام سحر

بس طرح ڈوبتی ہے سنتی سیمین قر نور خورت میں جہا ہے کا کہ نی کے کہ سمحر

بیروجاتا ہے گم نور کا لے کر ہنچل جانے کی رات میں جہا ہے کہ کہ کے کہ شیم

مونج نکہت گلزار میں خینے کی شیم

ہے ترے سیل عبت میں یونہی دل اور

توج مفل ہے تو ہنگا مر محفل ہوں ہیں مسی کی برق ہے توجسی کا عامل ہوں۔

تو ہے اور میں اشک بیشینم تیری شام غربت ہوں اگر میں توشق تو میری
میرے دل میں تری زلفوں کی پرنشانی ہے تری تصویر سے بیدا مری حیرانی ہے
میرے دل میں تری زلفوں کی پرنشانی ہے تری تصویر سے بیدا مری حیرانی ہے
میرے دل میں تری زلفوں کی پرنشانی ہے ترا بعثق ہے کا بل میرا

ہرے بیتا بین کے لیے تو با دِ بہا ر میرے بیتا بین کو دیا تو نے قرار جب سے آباد تراعثق ہوا سینے میں نئے بوہر ہوئے بیدا مرے کئینے میں میں سیمٹن کی فوت کوئے کریک کال بخوے سرسبز ہوئے میری البیدوں ال

تا فله بموكيا اسودة مستشزل ميرا

ہمار سے فزل گو شاع وں کے روائی عشق میں معشوق بے وفا اور ہر جائی ہوتا ہے۔ اقبال نے اس کے بھکس اپنے کو عاشق ہر جائی کہا ہے کیوں کہ اس کا مجازی عشق بھوٹرے کی طرح مختلف پھولوں کا رس چے سنے ہی کو اپنی از دی کا طرح انتیاز سمجھتا ہے۔ فالیا مرزا فا کب کی طرح اس کا بھی ہے فیال متعاکم عالم مجازیس فنہد کی کھی بننے سے معری کی کھی بنتا بہتر کے۔ اس کا بیجان وقا حسن سے تو مضبوط تھا لیکن حید فول سے نہیں۔ اس

نے بڑی صاف گونی سے اس کا اعتراف کیاہے کہ ہر لحظہ میرامقعبود تظرنیا اور تازه حسين م كيول كم مير عسور وساز جستيوكا يهى اقتفاع - كيمراني اس الون كى روس كوحى بجانب البت كرفے سے ليے كہا كه عاشق كى نام نها دوفا، افلاس تخیل کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کی عاشقانہ فطرت کا تویہ تھا ضاہوتا میا ك بردم أيك نيا محشر بها بموتا رب - نظم كاعنوان عع " عاشق برجا أي":

ر ونن مِنگُ مُرْمُفُلُ کھی ہے، 'نہا بھی ہے زمنت گلشن تھی ہے آمالیش صحرا بھی ہے کے ترے مسک میں رنگ مِشربہتا ہی ہے بحرعب برم كتيراعشق بريروابق م ات الون كيش إ توشهو رهبي رسوا بهي ب تیری بیتابی کےصدقے ہے جب بیتاتے

ہے عجب مجموع اضداد اے اقبال تو تیرے بنگاموں سے اے دلوان رنگیں توا عين عل على عليا في مع تيري محده ريز حسن نسوانی ہے بھی تیری فطرت کے لیے بحسينون من وفالأشنا تيرا خطاب المراهيم جان مي عادت سمائ تو

(1)

كيا فبرتجه كوا درون سينه كيا ركها، بوسي مضطرب بول دل كونا أشاركما بول ي حن مضبوط بمان وف ركمة بورس سوز وسازجتج مثل صباركها بون بي عشق كوآزا ودستوردفا ركعتا بواسي دل يرمرد اك نيامحشر بياركفتا مون ين

دل نهين شاعركا ميركيفيتون كأستخيز أرزدم كيفيت بس أك شي عبوے ك ب كوصين تازهم برلحظ مقصود نظر بينيازى مع بدير مرى نظرت كانياز زندگی الفت کی درد انجامیو*ن سیم ح*ری سی اگریو ہے تو افلاس تخیل ہے وفا

اقبال في ابنى تظم "مليمى" مين كها بي كدكائنات مستى كي ورّب ورّب میں حبن ازل اشکارا ہے۔ نورشید میں ، قرمیں ، تاروں کی انجن میں ہر مگر وہ جلوہ انگل ہے۔ صوفی دل کے ظلمت کدے میں اور شاع قدرت کے بالكين مين امى كا جلوه ديمينائد وصوا كاسكوت مين اليمن كم منكله ين پولوں کے بیرین اور شبہ نم کے موتیوں میں سب ہمیں انسی کے جال کا ظہورہے۔
پر آخر میں کہتا ہے کہ اگرچ حق تعالاکا حن و جال کا تنات ہمتنی کی ہر شے
میں نایاں ہے لیکن اے سیمی ! عجمے تیری آئھوں میں حبن ازل کا کمال نظر
آئے۔ اس نظم میں یہ پوشیدہ ہے کہ فطرت کے حسن کی رنگارنگی اگرچ اپنے
مذرکشش رکھتی ۔ ہے لیکن انسانی حسن کے سامنے دہ ایسے ہے ۔ اقبال فی منز یا
شام دن کی تقلید میں اُر دو اور فارسی دونوں زبانوں میں منظر نگاری کی اور
جال فطرت کو سراہ اور بعض جگر اپنی نظمون میں فطرت کا پس منظر فہذر ہے کی
اہمیت کو نمایاں کو نے ہے بیش کیا۔ اُر دو شاعری میں یہ پہلا کا میاب
تربہ تھا۔ نیکن اس نے انسانی حسن کے مقلبے میں فطرت کا جس می وجال
کو ٹانوی حیثیت دی۔ چنا پنج "سیمی" میں بھی یہ فیال اس کے بیش نظر
ہے جس کا اظہار تظم کے آخری شعر میں کیا ہے ؛

برشیس بے تمایا سیوں توجال اس کا سیکھوں میں ہے۔ ایسی ایسری کال اس کا

ایک نظر کا عنوان ہے " ۔۔۔ کی گود میں بنی دیکھ کرا۔ کس کی گود ہیں ا یہ ہمیں معلوم نہمیں! اس کی تحقیق فیراہم اور فیرضروری ہے۔ شا مرک نظر بنی پر سے اچشی ہوئی محبوبہ کے سینے کے بچھول پر طاکر تھہر ماتی ہے۔ اس کے بعد حسن وعشق کے اسرار و رموز کے انکشاف کی کوشسش کی ہے ۔ آذیس یہ نتیجہ نکالا ہے کوشق صرف انسان ای کے لیے مخصوص نہیں بھر ہر ذریے میں اس کی لگن موجود ہے ۔ کہیں یہ سلمانی مسرت ہے ، ور

ر مز سخانہ محبت کی بتا دی سے ؟ کبھی اٹھتی ہے کبھی لیٹ کے سو بات ہے پڑھرہے یا خصدہے؟ یا پیار کا ازازے یہ

تحدکو در دیده انگایی سکھادی سند؟ دکھیتی ہے کہ می ان کو اکمبھی مشریاتی ہے۔ مارتی ہے انھیں پہنچے سسے عمیر تاشیم یہ! سنون آوردی تو اتاری کے تھے

الرگب یہ مول جو سینے کا توماری کے تھے

الرگب یہ مول جو سینے کا توماری کے تھے

آہ اکیا تو بھی اس چے تھے ہی کس کی تمثائی ہے ؟

خاص انسان سے کھے حسن کا اصاص نہیں

صورت دل ہے یہ ہر چیزکے باطن میں کمیں

مین شیشہ دم رئیں ماشند سے قاب ہے عشق

ورب خورشید ہے ، خون رگ ہتا ہے عشق

دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کے ہے اس کی

دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کے ہے اس کی

دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کے ہے اس کی

میری سامان مسرت ، کہیں ماز غم ہے

کہیں کو بر ہے ، کہیں اشک ، کہیں شینم ہے

کہیں کو بر ہے ، کہیں اشک ، کہیں شینم ہے

کو اس کی مسرت ، کہیں شینم ہے

کو اس کی سامان مسرت ، کہیں شینم ہے

کو اس کی سامان مسرت ، کہیں شینم ہے

کو اس کی سامان مسرت ، کہیں شینم ہے

کو اس کی سامان مسرت ، کہیں شینم ہے

کو اس کی سامان مسرت ، کہیں شینم ہے

تمرايغ لبامسين نويس بسيكانه سالكنانن نہ تھاوا قف اکھی گردش کے آئینِ مسلّم ہے کمالِ نَظِم ہُتی کی ابھی تھی ا بت دا گویہ ہویدا تھی نگینے کی تمت اجتم فاتم سے شنا بع عالم بالايه كونى كيمياكر تها صفائقی جس کی خاک یا میں بڑھ کرساغرجم سے مکھاتھاء کُ کے پلئے بیاک اکسیر کا نسخہ يعيات تعفرف جسكوبتم رون أدم نگامین تاک میں رہی تھیں لکن کیما گر ک ده اس نسخ كو برطحه كرجانيًا تخيا اسم انظم سع بڑھا تسبیع خوانی کے بہانے وس کی عانب تمنائے دل اخر بر آئ سبی پیسے سے يحرايا فكراجز الفي المصميدان امكان بين چھے گ کیا کوئی فے بارگاہ حق کے فرم سے ترثب بجلى سے يائى حور سے باكيز كى يا ئى حارت لي تفس إسدر ابن مريم س ذراس محرراوبيت معشان بينياتى ن ملك سع عاجزى افتادگ تقدير شبنم سے بھران اجزا کو گھولاجشمر حیواں کے پانی میں مركب في مجت نام يا يا عرمش اعظم سے مونی جنیش عیان ذروی نے بطف حوالے تعیارا كَ طِيز لِكُ الله الله كاب ابنا بيم سه.

فرام ناز پایا آخا بوں نے متاروں نے پیک غینوں نے پان داغ پاک الازروال

ير تع إتى ہے:

اقبال نے اپن تعلم" دروعشق" میں ہونیالات بیش کیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے تصفوم میں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے تصفور عشق میں بالمبدی اور تبدیلی پنیدا ہونی شرفا ہوئی تھی . اب وہ مجاڑ سے ما درا ہونے کی کوشمش کررہا ہے ۔ اس نظم میں عشل اور عشق کا مقابلہ بھی ہے جو بعد میں اس کا خاص موضوع بن گیا :

اے درد بخشق اے گہر آید ر نو نافر وں میں دیکھ نہ ہو آشکار تو پہنہاں تہ نقاب تری جوہ گا ہ ہے اللہ بہنہاں درون سینہ کھیں از ہو ترا اشک جگر گراز نہ فشاز ہو ترا گویا زبان شاعر رنگیں بیاں نہ ہم اواز نے بین شکوہ فرقت نہاں نہو نافل ہے تچھ سے جرت علم افریرہ دیکھ جویا نہیں تری نگم نا رسسیدہ دیکھ رہے در سے بہتو میں فیال بلند کو سیرت میں چھوٹر دیدہ حکمت پسند کو مشت ارن کے نشخہ دیرین کی تمہید ہے لین اسی سے حیات کا ارتقا عمل میں آیا اور زندگی کا مقصود و سنتہا ہی ہی ہی ہے ۔ اسی سے حیات کا ارتقا عمل میں آیا اور زندگی کا مقصود و سنتہا ہی ہی ہے ۔ اسی سے دندگی موت

م ازل کے نسخہ دیرینہ کی تہیئیش عقل انسانی ہے فانی زندہ جا میشق

اقبال کی ریک نظم کاعنوان "حقیقت حن "ہم اس میں بڑی توبا سے جالیات کے تجریدی تفورات کو جیتی جاگئی شکل میں پیش کیا ہے - اس میں گہرائی اور روائی دونوں موجود ہیں - اس میں افکار و تفورات محسولا استعارے بن گئے ہیں جن کی تدرت اور معنی آخرینی قابل داد ہے - می سن لفظی و معنوی کے اعتبار سے یہ اقبال کی مکل نظموں ہیں ہے - اس کا انداز بیان مکا لمے کا ہے ۔ ما قظ کی طرح اقبال کی مکل لمے کے ڈرامائی عنصر سے میں بیان اور اثر آخرین کا خاص بہلو نکال لیتا ہے :
میان اور اثر آخرین کا خاص بہلو نکال لیتا ہے :

شب دراز عدم کا فسائد ہے دسیا
دہی سیں ہے حقیقت زوال ہے جس کی
فلک یہ عام ہوئی اختر سحر نے سی
فلک کی بات بتادی زمیں کے عرم کو
کلی کا نظاما دل خون ہوگیا تم سے
مشیاب سیر کو آیا تھا موگواد گیا
تھا موگواد گیا

ملاجراب می تصویر خانہ سے کونس ہوں ہے رنگ تیتر سے جب نوداس ک کہیں قریب تھا یہ گفت کو قریر سے سن سحرنے ارے سے سن کرستائی شبنم کو بھرائے بھول کے آفسو بیام شبتم سے مین سے دوتا ہوا موسم بہا رشیا

آئن مصره "سنباب سركو آیا ته اسوگوادگیا" نهایت بلیخا و دُعی فیز همده اس سے یہ تبلانا مقصود ہے کہ ساری كائنات مسنی تغیر بذیر ہے۔ حس و سنباب بھی اس سے مستثنا نہیں ہیں ، اقبال کے نزد کی حس تو فنا پذیر ہے لیکن عشق کو کبھی زوال نہیں ۔ یہ زندگی اور کائنات کا ابدی جو ہر ہے ۔ افبال کے نزدیک افبال کے نزدیک میں اقبال کے نزدیک انسان کی دہر تخلیق عشق ہے ۔ اسی نے ہست و بود کے گرداب سے زندگی کو ایم کھینی تکالا اس واسط کر فالق کا نشات کی بہی خی بود کے گرداب سے زندگی کو ایم کھینے تکالا اس واسط کر فالق کا نشات کی بہی خی تھی ۔ انسان کے لیے یہ مقام رضا ہے ۔ اس کا یہ مقدر تھا کہ اس کے سینے میں دل کا نتھا سا شرار ہ ہو جو تمام عالم میں آگ دیک دے ۔ اس دل کی بدوت اسے آزمایشوں میں جنلاکیا گیا :

چی عقده باکه مقام رضا کشود مرا بزار دانه فروکرد تا در ود مرا نفس نفس بعیار زمانه سود عرا شرارهٔ دیکی داد د از مود عرا برون کشید زیسیاک ست وبود مرا تبید عشق و درین کشت تا بسامانی ندانم این که نگامش چه دید در فاکم جهانی از چس و فاشاک درمیان اندا

مد و اینم کو دات باری سے شکایت ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے اس نے اپنے کا بنال بھر الی میں درِّ مکنون اپنے کا بنال شمیر الی میں درِّ مکنون کے مثل تھا۔ حق تعالا نے خود نمائی کے جوش میں انسانی وجود کے موتی کو کنار پر پھینک دیا۔ اقبال کو انسانی وجود کے لیے موتی کی تشبیر بہت پسند ہے۔

اس كے كلام يك اس كا يار بار ذكر آنا ہے۔ بات يدے كر موتى اپنى يك اور این انفرادیت کوموجوں کے تھیٹروں میں تائم رکھتا ہے۔ دہ تطرہ نہیں کہ اینے وجود كو دريا يس كم كردك - اسى ليدوه اقبال كوعزيز بيد: چنیرت آمیدم تو بخوش خود نمانی کناره برنگندی در آبدار خود را مه والجم از تو داردگله شنیده باش کربخاک تیرهٔ مازدهٔ شرارخود را بحوي طور پرېم كېر سكتے بين كه شروع بين اقبآل كا انسا في عشق كا تصوّر نمالس مجازی تھا ؛ اس میں کسی اور جذید کی آمیزش نہیں تھی۔ لیکن اس کی شتت جواتی کے چند سالوں میں ری - یورب سے واپسی کے بعد اس کا بارى عشق اجتماعي اور افلاتي مقاصد كاعش بن كيا- دونون حالتون يس اس بين مندبے سے زیادہ فکر وتعقل تایاں ہے - چوسکہ اس کا تخیل قوی تھا اس لیے اس نے جذبے کی کی کو بردی صریح پاورا کردیا۔ اس نے این مقاصداورایی فكر يرشعورى طور بر مزيه طارى كياتاكه اس كے كلام كى اثر افرىنى الل اضاف بو-اقبال کا جذبہ فاقظ کے جذیدے برمکس بڑی مدیک متعوری ہے۔اس کی عثق اورعقل کی افتلاقی بحث بھی تخبی ہے۔ اس کے بیکس بہی بحث مولاماروم اور حافظ کے پہاں فالص جذباتی ہے۔ اس سے اقبال کی فتی اور شاعرات عظمیت میں کوئی فرق نہیں آنا۔ اسے جن مسائل سے واسطر تھا وہ بیسویں صدی کے تعقلی اور صنعتی دورکی تہذیب سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کیے اس فے اپنی تخلیق میں فكروجذبه كى أميرش كابوطرليقه اختياركيا ومي مقتضائه طال كعين مطالق تعا. اگرمولانا روم اور مافظ بیبوی صدی میں ہوتے تو وہ بھی وہ کرتے جواقبال نے کیا۔ اٹھیں بھی درول بینی میں بروں بینی کی آمیزش کرتی پڑتی اورفقل اورجذ كواك دوسرے سے قريب لاا براً ، اقبال كے يهاں جب مجازى عشق ، مقاصد كاخش بن كياتواس في حقيقت كارنك افتيار كرليا وبماى مقاصد ے علاوہ کہیں کہیں افیال سے بہاں الوی عشق کی جھلکیاں میں نظر آتی ہیں جو

اس کی مقصدست سے تمایا ل طور پرعلامدہ میں - فیکن مجوی طور پر اسس کا عتن کا تصور؛ دنیاوی مقاصد آفرین نے دابستہ ہے جے اس کا عبار کہنا فیا اس میں علم اور جذب و تحنیل کا مركب بنائے كى كوسشش كى ہے ہو يرى مديك كامياب ميد- اس كى كاميا بى كا اندازه اس كى ما شير سے بوتا ہے-اقبال ہمارے نہایت کامیاب نظم نگاروں میں ہے۔ اس فامالی ک روایات کو ترقی دی - خاص کر اس کی فطرت لگاری جے وہ مجھی ہیں منظر کے طور پر میش کراسے اور کہمی فی تفسم وہ اس کا فی مقصود ہوتا ہے۔ یہ آر دومیں سكل مين ميهاي مرتبه نظراتي سے - مغربي ادب كى تقليد مين آئاد ، حالى اور اسماعیل میر تلی کی تظمول سے اُردو والے اس سے روست اس بو میک تھے۔ لیکن اقیآل کو انگریزی اور برمن ادب سے استفادے ، موقع طا جو اس سے قبل کے شاعروں کو نہیں ملا تھا۔ اس کیے اس نے فطرت نگاری كوابني في مخيق مين فاص مقام ديا- حبن عادى كاتحسين وتاخير كيتملق جونظیں اوپر پیش کی گئیں، ان کا نئی معیار لمبنرے۔ ان میں روانیت اور واقعیت دونوں پہلوم پہلوموجود ہیں۔ سانیہ ہوئے کے باوجود و کھیل د جذبه کی کیمیاگری سے تابناک ہیں۔ ان کے تسلسل اور پھیلاؤیں اکنادینے والى ميكانكي كيسانيت نهيس - اكثرا وقات ان كا موضوع بروى جابكدستي اورتوازن سے پوری نظم پر میط ہے۔ تخیل کی پر واز اور ہیت واسلوب میں کوئی کورکسرنہیں۔اس کے تجربے اور قلبی داردات کہیں بھی اصلیت سے بنی ہوں نہیں معدم ہوتیں ۔ اقبال نے اپنے مجازی مشق کی نسبت مانگے تی ادرسیانی سے کام لیا۔" بانگ درا" کے شائع ہونے کے وقت اگرچ اس کا جاز کا تصور مقصدمیت کی برگزیگ میں بدل چکا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی پرانی عشقیہ نظوں کو جوں کا توں رہنے دیان اس سے ہمیں اس ك ككروفن كى ارتقائى منزلوں كاعلم بوتا ہے جو حاقظ كے بہل مكن نہيں-

اقبآل کے پہاں مجاز مقصدیت کی حقیقت میں بدل گیا سکن ما قفا کے پہاں متروع سے آفیا کے پہاں مقددیت ہے پہلو موجود رہے۔
اقبال کی فاری فرانوں میں بھی مقصدیت کے پہلو یہ پہلو مجاز کی جسکیاں نظر آتی ہیں۔ سے بچیدگی اور مثانت کو شوخی اور دیگیں نوائی کے ساتھ شیر و شکر کیا ہے۔ بعش جگہ لب وابحہ کا شخصی انداز بھی ملا ہے۔ مثلاً مجبوب کی سادہ نوجی اور بے بدی محصومیت سے اپنے سادہ نوجی اور بے بیان کراہے کہ دہ بڑی معصومیت سے اپنے عاشق کے بالین پر بیٹھا علاج کی تر بیری بہلا تاہے۔ اسے تجابل عارفانہ کھے عاشق کے بالین پر بیٹھا علاج کی تر بیری بہلا تاہے۔ اسے تجابل عارفانہ کھے نیتجہ ہیں۔ عشق کے در دمند کی دوا تو مجبوب کا انتقات ہے :

وگرز سادہ دیکہای یار نتواں گفت ہے :

پھراسی غزل میں ہے کہ معنوق پہلے تو دیدہ و دائستہ اپنے عاشق کو بہی نتا نہیں لیکن جب بہیان لیٹا ہے تو اپنے عاش زیرلبی کو طاہر کر نے کو کہتا ہے کہ یہ کہ بخت کیوں میرے بیچھے پڑگیا ہے ہ کیا اچھا ہو کہ یہ اسی طرح تباہ حال رہے! اس کے بغیروہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا۔ عاشق کہتا ہے کہ میں اس کی اس ادا پر اپنے کو تباہ و بربا دہی رکھوں گا: عاشق کہتا ہے کہ میں اس کی اس ادا پر اپنے کو تباہ و بربا دہی رکھوں گا:

حراب لذت آنم کرچون شناخت مرا عماب زیرلی کرد و فاندویرال گفت

بھر کہنا ہے کہ میری شوریدہ بیانی کی اصلی وجہ یہ ہے کہ بی نے مجوب کے زلف و گیسو کو اپنی گفتگو کا موضوع بنایا۔ جب زلف و گیسو پریشان ایس تو ان کے ذکر میں بھی پریشان خیالی پیدا ہوتا لازمی ہے۔ اگر السانہ ہو تو یہ معمول کے فلاف ہوگا:

تویہ معمول کے فلاف ہوگا:

اگر سخن ہم شوریدہ گفت ام چر عجب میں کہ ہرکہ گفت زگیسوی او پرایشاں گفت

مبازی عشق کی وارداتوں اور اپنی رندمشریی کا" زبور عجم" میں ذکر کیاہے' رمزد ایماکی زبان مین نهین بلد صاف صاف رایسا محسوس مونا جیسے وہ این بیتی موئی عاشقانه زندگی کی یا دون سر الحفت الدور جورم جو:

> ياد ايامي كرنوردم باده با يايتك و ني عام می ور دست من بینای ی در دوی

اس فزل کے ایک دوسرے مشعری ایسا پیرایا میان اختیار کیا ہے كرمجاز اور حقيقت دونول كى تبيير و توجيم برسكتي سم بی ته جای من چو آب سازی که تارش درست در حضور از سينهُ من نغم خير ديي بريي

مندرج ذیل دونوں غزلوں کا لہم خالص مجاری ہے۔ این محبت کے الے فارت سے يس منظر كاكام ليا ہے:

مجست چون تمام افترارقابت ازميان فيزد برطوت شعله يروانه بايردان ميسازد براززندگی دری بسوز زندگی سازی جربیدردان میسوزد و چیتابانه میسازد این کمتراشناسداک دل که در دمنداست من گرچ توبگفتم نشسته ام سبورا گفتی مجو وصالم بالاتراز خب لم عدر نو آخریری اشک بهانه جورا رمزحیات بوئی ؟ در در تعیشس نب بی در قلزم آرمیدن تنگ است آبجورا

بوای فرودی درگلستار میخانه میسازد همروزنی میرمزد از گل بیمانه میساز د

مقصدیت کے ساتھ بعض اشعار میں حقیقت کا رنگ نایاں ہے-كہيں خفيقت اور مجاز ايك دوسرے كے ساتھ الكم محولي كھيلتے تكر آتے يس - مقصدت كى ويل كولى اس ياس تماشا ديمي ين معروف ب- مجاز اور حقیقت اور مقصدت کی یہ لطیف آمیزش اقبال ہی کا حصہ ہے۔ اس اس كى فتى برگزيدگى ميس كوئى كمي تهيس آئى بيكه اس ميس اور اها قد بيوگيا - اس سے اس کے جذبہ و تخیل میں اور زیادہ تا بنائی اور جمعار پیدا ہوگیا۔ اقبال سے

اسلوب سے فئی اور جذباتی صداقت کا بھی اخرارہ ہوت ہے :

پر توحس آومی افتد بر ول مانند رنگ همورت ی برده از دلواز میناسا نعمی

صدجها ن ميرويد از كشت خيال مايوگل كيك جهان واس مم از فون تمتاسانتي

نقش درواز ده آدم پخت تربیار فعیت فاک سافین می تسز دفدای با

در طبش دل تبید، دیر و حرم آخریه ما بنمنای او داو به تمنای ماست

بخلوتے کم سخن میشود عباب اس ما میں دل بزبان نگاہ میگویم پوموج ساز وجودم زسیل برپرواست گمان برکه دریں بحرسا طے جو یم میاز من واور بطدیدہ ونظراست که درنها بیت دوری ہمیشہ با اویم

کشیدنقش بیمانی به پرده پخشم : دست شعبه بازی اسیرجاددیم درون گنید در است اش نگنجیدم من آسمان کهن را چو خار پهلویم

شب من تونمودی که بطلعت ۳ فتابی توبطلعت آفآبی مزدای که . بی عجابی غم عشق و لذّت او افر دوگونه دارد گهی سور و در دمندی آبی مستی و فرا . بی زحکایت دل من نو مجوکه خوب دانی دل من کمچا که او ما مجنار من نیبا بی

عشق أكرفرا ردبدان جان شيري مم كذر عشق مجوب في معداست ما تقصود في

اں شعری اقبال نے بیدل سے استفادہ کیاہے۔ بیدل کا شعرہے:
دل اگرمیدا شت وست بی نشاں بودای جمین
دگ می بیرول نشست از لیک میا تنگ اود

مىنسون از بردل بىتند د دل خوشنو د تى جنبش اندر تست اندر نغم ٔ داؤ د تى مسجد دلیجانه ودیر د کلیسا و کششست پیش ن آی ! دم سردی دل گرمی بیار

عقل فسول بیشه بے جارے عشق کے مقابلے میں اپتالاؤ لشکر لے کر آئی اے مقابلے میں اپتالاؤ لشکر لے کر آئی اے ۔ اس کے بھی ساتھی اور حالیتی ہیں ، عضرورت پڑی تو وہ اس کی مدد پر آئیں گے او عقل کو شکست، دے دیں گے ، او عقل کو شکست، دے دیں گے ، اگرچ عقل فسوں پیشہ لشکری انگیمنت تو دل گرفیۃ نابشی کر عشق تنہا نیست

اس غزل کے دوسرے اشعار میں بھی مجاز وحقیقت کا عارفانہ رنگ ما دوں ہے۔ دبان دیک معام اور ایکا کی رنگا رنگ جیب ہم ردکھا رہی ہے۔ زبان دیا کی روانی ، لفظوں اور جلوں کی برجستگی، ترکیبوں کی جیستی، خیال کی رفائی اور اس کی تہ میں ترقم و نفگی کی زیریں لہریں، رورت میں نشاط اور وجد یسیا کرتی ہیں :

چهان گرفت ومرا فرصت تماشا نیست جنون زنده دلان مرزه گرده محل نیست حذر ز بعیت پسری که مرد غوغا نیست حدمیث فنوتیان بیز برمز و ایمانیست نظر بخولین چال بستام کرملوهٔ دوست بیا که غلغله درشهر دلسبدان فگنیم شرکی ملقهٔ رندان با ده بیما باش بربر حرف نگفتن کمال گویا بی است

بحربی بایان بحوی خولیش بسستن میتوان مومیا فی خواستن نتوان شکستن میتوان موج ما از سینهٔ دریاکسستن میتوال من فقیری بی نیازم مشریج این ست و بس

داغی کرهگرسوزد درسینهٔ ماهی نیست سیمست تفافل ما توفیق نگامی نیست هرچند کم عشق او سوارهٔ را بی کر د من حیثم زمردارم ازروی نگارینشس درياب كه ورولشي اولق و كلابي نيست

اقيآل قبا پوشد در كار جهاب كوشد

زند پرشعله نود را صورت پرواندِنی در پی شودکشت توویران تا تریزی داند پی در پی

دلی و ازنب وتاب تمنا است تا گردد زاشک مبرنگای زندگی را برگ ساز آور

جلوهٔ اوآشکاراز پردهٔ آب دگل است دربهای آس کف خاک که دارای لاست عشٰ اغرج بتوافآه دا دم ماصل إست افتابُ ما ه والجم بيتوال دادن زدمت

کیمیاسازاسش*هٔ اکسیری برسسیا*بی زند چشمه با دارد کهشبخونی برمسیلایی زند

بر دل بیتاب من ساقی می تابی زند غم مخور تادان کرگردون در میابان کم آب

سین دراز کند لڈت نظر ندید اگرچنخل بلنداست برگ و بر ندید کهشفله شفله به بخشد شرد مشرر ندید گذراز مهمکرندیدست و جز خبر ندم شنیده ام سخن شاعر و فقیم و میکیم نددروم نه به نیخانه یا یم س س تی

"بال بریل" کی ایک نظم نر اغزال میں میازی زبان میں حقیقت و معرفت کے اسرار ورموز بیان کے بیں، طرز فطاب کی بے تکلفی اور بے سائنگی سے اقرال کی روحانی بلند مقامی کا اظہار ہوتا ہے۔ مقصدیت کو بڑی نوبی سے حقیقت سے ہم آخوش کیا ہے۔ یہ اس کے عارفانہ ذوق وشوق کی بچی مثال ہے۔ تاثر و تحیل حقیقت و معرفت کی تہ بیس الر محکے ہیں اور اظامی نے مذہو نکہ کو اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ اس سے اقبال کا فتی کمال طاہر موتا ہے:

بهوش وخرد شكاركوا قلب ونظر شكاركر

گيسو ئے انزار كو اور كلي تا بداركر

ياتوفود اشكار بويا مجه اشكاركر يا تھے ہم کار کريا تھے بيرکار کو ين بون فرن تو تو مجع گوم رشام واركر کار جال دراز ب ابراا تظار کر آپ کھی شرمسا رہو تجھ کو تھی شرمسار کر إس" دعا" مين عارفانه رنگ نايان سم- يه دعامسجد فرطبه ياسمي

فت كى موتجاب مرح بن كلى مرد حجاب ميس توع محيط بيكراب عي بهول ذراسي أبجو س مون صدف توترے إلى مر الركى برو باغ بہشت سے مجھ مکم سفردیا تھا کیو، روزصاب جب مراييش مو دفتر عمل

ساتدم سے رہ گی ایک مری آرزو ميرانشيمن عبى تواشاخ نشيمن مجي تو تھ سے مرے سینے میں اتش الله عو توای مری ارزوتوای مری جستیو توب توالاديس ابراك بوكان وكو دُهوند را بول است تور عام ومبو جلوتیول کے مبو فلوتیوں کے کدو

راه حبت میں ہے کون کسی کا رفیق میرانشیمی نهبی در گر میر و وزیر تحد سے گریاں مرا مطلع صبح نشور تچه سےمری زندگی سوز وتھٹ در د و داغ ياس أكرتونهين شهرع ويرال تمام يحرده مشراب كهن مجد كوعطا كركه بيل یشم کرم ساقیا دیر سے ہیں منتظر

اس نظم میں رازونیاز اور شکوہ وشکایت کے علم میں بھی اقبال نے حق تعالا کی تمنزیہی شان کو قائم رکھا ہیے۔ یہ انداز بیان اسے دوسرم شعراے متعبق فین سے ممتاز کرتا ہے۔عشق حقیقی کے اظہار میں اس نے دوسروں سے الگ راہ افتیار کی جس سے اس کی فتی تخلیق کی جدت لیندی اور لقين د ايمان کي تابناکي نمايال موتي بيد - اس کا ايك ايك لفظ اخلاص عقیدت میں ڈوباہوا ہے۔ یہ بھی حق تعالاسے اس کا راز و نیازے جب وہ كہنا ہے كہ تجھ سے مجھے يا كله ہے كم توخود توغير محدود ہوگيا اور تجھے فيارسوكى عد بندی میں محدود کر دیا۔ اس شکایت میں یہ مضمر ہے کہ کیا اچھا ہوتا اگر تونے مجھے کھی ایتی طرح لامحدود بنا دیا ہوتا:.

تیری خدائی سے ہے تمیرے جنوں کو گلم ایٹے لیے لامکاں میرے لیے چار سو

اس شعریس بھی اقبال نے باری تعالاسے عارفانہ راز و نیاز کا لب و

لهجم انتتيار كيا ہے:

تونے پرکیا غضب کیاس کوئٹی فاش کھ دیا طی بی تو ایک راز تھا سینڈ کا کنا سیس

مندر مبدیل شعری دوق و شوق کی شوخی ادر برتکلفی زیاده نمایا به به به کمی مندر مبدیل شعری دوق و شوق کی شوخی ادر برتکلفی زیاده نمایا به به کمی نمیس طبق و فقها اس کے متعلق چاہے کچھ فتوا دیں، وہ اپنی ؛ ت مبت کی بے نودی اور ذوق و شوق میں اس طرح کہ گیا جیے منصور علاج کہ گیا تھا۔ مقصدیت کے ساتھ عشق کی یہ سرشاری اپنی مثال آپ ہے۔ اقبال کی اس فنی مبدت پسندی اور برگزیگ کا اعترات ضروری ہے:

غافل تومنر مينه كالمحشر مين جنون ميرا ياميراگريبان جاك يا دامې يزدان مي

اقبال این جذبهٔ عشق کو عالم فطرت پر مجی طاری کردیتا ہے۔ عام طور پر انسان اور فطرت کے درمیان ایک خضیف سا پردہ پر اربہا ہے۔ شاع این تخیل اور جذبے کی بدولت اس پردے کو اتحادیتا ہے۔ اب وہ فطرت سے دو بدو گفتگو کرتا ہے۔ وہ محسوں کرتا ہے کہ اپنے عشق کی بدولت وہ فقر سے دو بدو گفتگو کرتا ہے۔ وہ محسوں کرتا ہے کہ اپنے عشق کی بدولت وہ فقر سے بر تر ہے۔ فطرت اگر کبھی درد و موز کا اظہار کرتی ہے تو وہ بھی انسانی شخیل ہی کا کرنٹمہ ہے۔ لالہ دل مبلوں میں شہرت رکھتا ہے کسکین اس کے دل کا داغ موز آرز و کا نیتے نہیں۔ نرگس تماشائی بینے کی کوششش کرتی ہے لیکن اس کے دل ویک موز آرز و کا نیتے نہیں۔ نرگس تماشائی بینے کی کوششش کرتی ہے لیکن اس کے دل دیا صور آرز و کا نیتے نہیں۔ نرگس ماشائی بینے کی کوششش کرتی ہے لیکن اسے لڈت ویک موز آرز و کا نیتے نہیں۔ نرگس طفائر او نیٹ تماشائی نرواشت

A Sheening of the same

دوسرى جگر كيا ہے كرميرے سينے ميں جوداغ ب اے الد زارون ميں الاش

كرثاعيث سع :

داغی که سوژو در سیسند من س داغ کمسوخت درلالدزادا ل

فاک نے کی اپنے ایک شعریس فطرت کے مقابع میں انسانی نعیلت فام کی ہے۔ وہ انسان کو اس عرح خطاب کرتا ہے کہ میری بہارے آگے فطر کی بہار ہی ہے :

گلت را نوا زگست را تماشا تو داری بهاری کوعالم ندار د

سمجھی اقبآل اینے جذب درون کو فطرت یر طاری کردتیاہے ، اب اے فطرت میں ہر طرف عشق وشوق کی ہشگامہ آرائی نظر آتی ہے ، گویا کم اس کی قلب ماہمیت ہوگئی :

علب المهيك الول المسترى عشق بجان ما بلا المكسية من مشق برب لا الدنگ الميزى عشق الرايي خاكدان را واشكافي دروش بكرى نو تريزي عشق

روانے میں بوعش کی بے تابی ہے وہ اس جنگاری کی وجہ سے ہے جو ہمارے دل سے الحرکر اس کے وجود میں ساگئ ،

عشق انداز تيبيدن زول ما آمونت

نشرر مامست کردجست و بهروان رمید

اقبال کے نزدیک ایمان کی کسوئی بھی عشق ہے۔ اگر کوئی اس پر بورا نہیں اڑتا تو وہ کافر و زندیق ہے۔ اسی کی بدولت علی کی پاکیٹرگی عمکن ہے۔ اس کے بغیر عمل طوا ہر میکستی کے مسوا کچھ نہیں :

زدیم و را دشریت بمرده ام تحقیق بزاینکهنگوشق است کافرو زندیق عشق کا لازی نیم سن ادر سرشاری ہے۔ اگر جراف آل مافظ کے شکر کا جو اگر جراف آل مافظ کے شکر کا جو گئل نہ تھا لیکن اس کے با دجود اس نے اپنے کلام میں دہی کیفٹ برید اکیا جو مافظ کے کلام کی خصوصیت ہے۔ اس کا مقاصد کاعشق اس کے لیے مجاز بھی ہے اور حقیقت بھی۔ دونوں مالتوں میں اس کی شدت اور حوارت برقرار رہی ہے دہ اس پر بھی مافظ کی طرح سنی کی کیفیت طاری بوتی ہے جے وہ بے خودی کہنا ہے۔ اس کی غزل سرائی میں اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ وہ مستانہ وارغزل سرائی کرنا ہوا اپنے سفر زندگی کو طے کرنا ہے :

از من حکایت سفر زندگی میرس درسانهتم بدر د وگذششتم غزلسرای

ا قبآل کوشیخ سے شکایت ہے کہ اس کی مینا سے خزل میں جوتھوڑی می شراب باقی رہ گئی تھی اسے بھی وہ حرام کہنا ہے۔ لینی شیخ کو یہ گوا را نہیں کہ اسے مستی اور لیخودی کا سامان میشر ہو۔ اگریہ مذہوا تووہ اپنے فن کی سمیل کیسے کر سکے گا اور اپنا مقصدیت کا پرمینام دوسروں کو کیسے پہنچا سکے گا ؟

میری مینائے غزل میں تعی دراسی باتی شخ کہتا ہے کہ یہ بھی ہے حرام ایرساتی

غزل کے ذریعے اقبال اپنے دل کی بھڑکتی ہونی آگ کا صرف ایک شرارہ باہر بہدیک سکا ہے۔ یہ عشق کی آگ ہے اور اس کے بعد بھی وہ ولی کی ولیسی موجود رہتی ہے:

غزلی زدم کرشایر بنوا تسسرارم آید تپ شعله کم بگردد زگسستن شراره

اقبال نے اپنی غزلوں میں چاہد وہ فارسی ہوں یا آردو، ما تنظ کا بیرایۂ بیان اختیار کیا اور بادہ وساتی کے علائم کو استعال کیا کہ بغیراس

م كيموات نبي بنتي - بقول غالب :

برچند ہو مشاہرۂ حق کی گفت گو بنتی نہیں ہے بارہ و ساغر کے بغیر

مستنی ا در بے خودی کا مضمون مولائا روم اور حاقظ دوتوں کے کلام کی فاص فصوصيت سم - اقبال في ال دونون عارفون سم إورا فيفن ماصل كيا. اس لیے یہ شراب اس کے یہاں دو آتشہ ہوگئ - فرانسیسی شاع بودلیرنے فی تخلیق کے لیے مستی اور سرشاری کو ضروری تبلایا ہے۔ وہ کہنا ہے: " مروقت مست اور بخود رمو سب کھ اس میں ہے ۔ سوال يو بوكس قسم كالمستى ؟ عاسم يه مشراب كى بهوا علسم شاعری کی ، حاسم انیک کرداری کی - نیکن بهوصرورای

نیک کرداری سے بودلیر کا اشارہ اخلاقی مقصدت کی طرف ہے۔ اس کی مستی بھی شراب کی مستی سے کم نہیں ہوتی۔ اقبال نے اپنی مستی کا ترانداس فزل میں بیش کیا ہے۔ اس کا ہر لفظ جھومتا ہموا محسوس موتا ہے:

دانم كرنكاه اوظرف بهمدكس بيند مرده است مراساتي ازعشوه وايامت این کارهگیمی نیست دامانی کلیمی گیر مدبندهٔ ساعل ست یک بندهٔ دریاست

دل ما بچمن بردم ازباد بمن افسرد ميرد بخيابان اي لاله صحرا مست ميناست كه فالمال مت يارب مقيم مسليل مرزدرة فاك من ميثي ست تماشا مست

اقبال کامستی اورسرشاری مقصدیت کی ہولیکن اس کے بیان کرنے یں اس نے فتی حس اور رنگینی کا دامن اینے اتھ سے مجی نہیں چھوڑا۔ یہی اس كى مقبوليت كاسبب سے- اس كے اخلاص اور جوش بيان نے اس كمى كو يوداكر ديا جوعام طور پر افادى اور افلاقى شاعرى ميں راه ياماتى ہے۔ اس کے پہاں بیان کی مصنوی آرایش سے اجتناب کیا گیا ہے لیکن اس سے باوجود حن ادا کے قدرتی تناسب، موزونیت ادر کیمیا گری نے اسس سے

کلام میں دل کشی اور اشیر کوش کوش کر بھردی۔ یہ اس کے شق بلا نیر بی کا فیف ان میں دل کشی اور ان اور بے نودی ددنوں کی سائی ہوگئ اس کا شق کا تصوّر آتنا ہی وسیع ہے جی تنی کہ نود زندگی ۔ وہ زندگی بھی ہے اور زندگی کا جوہر بھی۔ اس کی تخلیقی تدرک کوئی حد نہیں :

عاشق ۲ نست که تعمیر کنند عالم خولین در نسازد به جهانی سمر کرانی دارد

اقبال کے عشق نے مجاز سے سٹروع ہوکہ مقصدیت میں اپنی تکمیل کی۔ اس کے لیے اس کی شخصیت کو ہڑی جدوجہد اور ریاض کرنا پڑا کر بغیر اس کے کوئی تابل قدر چیز دندگی میں طاصل نہیں ہوتی۔ اس نے فکر و وجدان کے ذہنی دسائل کو استعال کیا اور علم و معرفت کو جذبہ وتخیل سے ہم آمیز کرکے دندگی کی ترجانی کی جس کا اصلی تحرک عشق ہے۔ اس کے بغیر کمیل ذات نہیں ہوسکتی۔ عشق سے ، نسان لزدم و جبر کی زنجرو لا سے رائی یا آ اور حقیقی آ زادی سے ہمکنار ہمونا ہے۔ یہی مقاصد سے رخ زیبا پر غازہ لگا اور سی وعمل کے لیے ان میں دل سنی پیدا کرتا ہے۔ اس کا فاصلہ بیہم آرزو ہے جو زندگی میں نئی نئی سزلوں کی نشاندی سے رہی ہوتا ہے۔ اس کا فاصلہ بیہم آرزو ہے جو زندگی میں نئی نئی سزلوں کی نشاندی سے کرتی ہے۔ اس کا فاصلہ بیہم آرزو ہے جو زندگی میں نئی نئی سزلوں کی نشاندی ہے۔ اس کا فاصلہ بیہم آرزو ہے جو زندگی میں نئی نئی سزلوں کی نشاندی کرتی ہے۔

ہر لحظہ نیا طور انی برق تجالی اعد کرے مرحلہ شوق نہ ہولے

عشق ، ی کی بدولت السان میں جدّت آخرینی اور تخلیق آفدار کی استنداد پیدا ہوئی ۔ اس صفت میں وہ باری تعالا کا مشرکیب کا ربن گیا۔ ایس صفت میں وہ باری تعالا کا مشرکیب کا ربن گیا۔ ایسا کیوں نہ ہوتا جب کہ باری تعالا نے اپنی روح اس میں چونک دی ایسا کیوں نہ ہوتا جب کہ باری تعالا نے اپنی تازہ کاری کے باعث فطرت برقضیلت ماصل کرتا ہے :

فروغ آدم خاکی زناره کاری باست مه دستاره کنندانچه بیش ازی کر دیم

عشق ہی کے بل ہوتے پر انسان فطرت کو لاکارتا ہے کہ یہ کیا روز وہی ہاتیں، کبھی کوئی نیا کام بھی توکر- بغیر جبڑت و تنگیبق کے ہمارا دل دنیا میں نہیں گلتا :

ظرح نو انتلن که ما جنرت لیسند افتاده ایم این چه چرت خانهٔ امروز و فردا سساختی

عشق سے انسان میں جدت آفرینی کے جذبے نے جنم لیا جو دل میں کانے کی طرح اس وقت تک یجھتا رہتا ہے جب سک کراس کی سکین نہ ہوجائے۔ فدا نے جوجہاں پیدا کیا اسے وہ اپنے جذب دردں سے آراستہ کڑا اور اس میں حن وجال پیدا کڑا ہے :

نوائ عثق را ساز است آدم کشاید راز و خود راز است آدم جهال او آخرید این خوبتر ساخت مگر با این دا بستاز است آدم دنیا کی ساری رونق عشق بی سے ہے۔ اسی کے علق دام میں آگر

زندگی کو دوق تمنا نصیب بهوا :

عشق ارتقاع خرک ہے۔ اس سے بو اندردنی جوش طات پیما ہوتا ہے وہ فطرت سے مطابقت کی تعلیم دیتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اس کی روشنی سے مجھلی سمندر کی تاریکی میں اپنا راستہ الاش

است شاع مبراد قلزم شگاف است بمایی دیدهٔ ره بی دیدعشق

اقبال کہنا ہے کوشن ذعری کا اعلائرین تخلیقی استعداد ہے۔ اس کے جذب و ثمنا کی سعی و جہد خارجی فطرت سے مقاومت کرتی ہوئی مختص صورتو ہیں نظام رہوتی ہے۔ وہ کہنا ہے کہ انسان کی آبھے اس طرح لذت ویرام کی کا وش کا نیتی ہے جس طرح منقارسیل اس کی سبی نوا کی مربون منت ہے۔ یہ سب زعری کی تمنائے اظہار کے انداز ہیں۔ کبوتر کی شوخی خلم اور بلبل کی ذوق نوا جذب وستی کے مظاہر ہیں جنھی عشق کی کر شمہ سازی کہنا چاہے:

صيت اصل ديدة بيدار ما الست صورت لذت ديدارما كيك بالرشوقي رفت اريافت بلبل از سعى نوا منقاريافت یہاں اقبال نے اس طانب اشارہ کیا ہے کرارتقائس اندھادھند یا بے کیف میکائی عمل کا بیتی نہیں بلکہ جبات عشق و آرزو سے اندردنی جیش تخلیق کرتی ہے جس کی بروات وجود اینے آپ کو فارجی فطرت میں وسيع كرف اوراس سے مطابقت سياكر في كاسامان بهم بينيا ما م غرض كر اقبال كاعشق كا تصور ما فظ كے تصور كے مقا بليس زيده وسعت الجرائي اور گيرائي ركعائے - اس في اين تعتورشش كومري انسانی جذبات کے اظہار کا وسسیلہ نہیں بتایا بلکہ اس کے دریعے زندگی اور تقدیر کے سربستہ رازوں کا انکشات کیا۔ اس نے عشق کوجن وسیع معنوں میں استعال کیا، شعرائے متصوفین میں سواے مولاناروم کے اور کسی کو اس کی بھنک مجی نہیں پہنچی تھی۔ اس نے مولانا کے اثرکا بڑے کھلے دل سے اعترات کیا ہے۔ تین چونکہ اس کی نظر جدید فلے و مكمت يرتهى اس لي اس كاتصور عشق زياده معنى فيزع - امسس في

ك دوم اقبال - يوست حيين فال

عالم نوک تعمیر و تشکیل کے لیے حتی اور عقل کی میرزش اور ترکیب کا بیغام دیا ، وہ موجودہ انسانی تہذیب کے لیے تجدید و اِقا کا ضامن ہے:

عشق چون بازیری بم برشود نقش بندعالم دیگر شود فیزو نقش عالم دگیر سنه عشق را بازیرک آمیزده

اس میں شک نہیں کہ اقبال نے عشق کوعقل کے مقابلے میں ففیلت اور ترقی دی لیکن وہ یہ نہیں کہا کہ عقل ہے کار ہے۔ اس کے بنگس اس نے بار بار یہ بات دہ ان سے کہ اس کے بغیر انسان کی تقرف و ایجاد کی صلات بروے کار نہیں آسکتی۔ اس کے نزدیے عقل کو کام یہ ہے کہ ما دی عالم کے معاملوں کو سلجھائے اور ان کے تحقی پہلوؤں کی عشد ، کشائی کرے۔ عقل تاریخ کی قوت ناظہ اور انسانی آزادی اور اختیار کی علامت ہے و فطرت کے مقابلے میں انسان کو حاصل ہے لیکن زندگی کی افروفی خوشت ہم صرف عشق و وجوان کے دریعے محسوس کرتے ہیں۔ اقبال عقل کو بھی زندگی کے فاوہوں میں شار کرتا ہے۔ عشق کے جنون تخلیق پاگر عقل کو بھی زندگی کے فاوہوں میں شار کرتا ہے۔ عشق کے جنون تخلیق پاگر عقل کی روک ند رہے تو انسانی معاطے درہم برہم ہوجائیں۔ وہ یہ مانتا ہے کہ عشق کی دوک ند رہے تو انسانی معاطے درہم برہم ہوجائیں۔ وہ یہ مانتا ہے کہ عشق کی طرح عقل بھی انسان کو منزل مقصود کی طرف نے جاتی ہے۔ اس خشق کی طرف نے جاتی ہے۔ اس

مر دو بمنزلی روان مردو بیرکاروان عقل برصله میبرد عثق برد کشال کشان

غرهن که اقبال فی عشق اور فقل کی آمیزش کا مدید زمانے کے انسان کو جو پیٹیام دیا اس کے روحانی اور اجتماعی مضمرات پر لوگوں نے اب کس پوری طرح غور نہیں کیا۔ جدید تہذیب عقل جزدی کی رہبری میں جس تیزی

معے ساتھ تباہی اور بربادی کی طوت جارہی ہے اسے اقبال کاپیغا کیا سے ہیں جو دہی بات کہر دہے ہیں جو افغال کا پیغام آئندہ دکھی افغال نے کہی تھی۔ اس کا قوی امکان ہے کہ اقبال کا پیغام آئندہ دکھی انسانیت کے درد کا مدا دا تا بت ہو۔ جدید زمانے کا انسان اس وقت جیب انسانیت کے درد کا مدا دا تا بت ہو۔ جدید زمانے کا انسان اس وقت جیب بحث بھیلاست ، آبجین اور بیزاری کی کیفیت میں جتلا ہے۔ قدروں کا احترام اٹھ گیا۔ صنعتی تہذیب کی میکانیت نے جبت اور عقیدت کو لین پاؤں تنظ روند ڈالا۔ برہمی اور باعتباری کا ہم طرف دور دورہ ہے۔ فن اور ادب زندگ کے کھوئے ہوئے وقار کو پھرسے قائم کرنے میں مدد دے تینے ہیں۔

اقبال کا پینام جدیر زمانے کے انسان کے لیے ہے کہ وہ بھرسے عقیدت کی مبنیا دوں کو استوار کرے انسانیت کی مجتت کو عقل کی روشنی میں فروغ دے ۔ اس کواس نے عشق اور زیری کا امتزان کہا ہے جس کی برولت مینیا میں نیا انسان جنم لے سکتا ہے !

> خیزونقش عالم دیگر بست عثق را یا زیرک سمین وه

## چوتها باب عآفظاوراقبآل کے خیالات میں

### مانك اورافتكاف

علم فضل

"مقدمة جامع ديوان حي فظ " مين جو ما فظ كي دست قديم ترين ما فذول مين بي مكتما و الفلا العلا" بين شما و الفذول مين بين مكتم وفقل النيخ بهم عصرول مين سلم تحا- اس في تفسير وفقه، المكت و فلسفه اور تعتوف اورا دب عربي مين برلمى دستگاه عاصل كي في - الله "مقدمة جامع" بين بركم بعض كابين اكمثر اس كه دير مطالعه رتي تهين - الله من دمخشرى كي تفسير كتاف " كا ذكر كيا الله به حافظ في اس پر علاوه قرآن كي تفسير كل تي حاسف تعمل اس كه علاوه قرآن كي تفسير كل تحمل مين وكلت واست يكي كل الله بين في الله الله بين نظابي كي كوشت كي كاب بين خوان كي تفسير كل تي الله في الله بين نظابي كي كوشت كي تقل و بين في الله في الله في الله في الله بين نظابي كي كوشت كي تقل و بين في الله في الله

زعافظان جاركس چوبنده جمع بكرد بطائفت ميمكما با ميكات قسسرآنی

طاقط کواینے مافظ قرائن ہونے پر بڑا فخر تھا اور اس کا خیال تھا کہ اس کی شاعری کی دل اورزی اس لیے ہے کہ اس کے پینے میں قرآن محفوظ ہے۔ اس مناسبت سے مافظ تخلص رکھا تھا :

#### ندیم نوشتراز شعر تو حسآظ بقرآنی که اندر سسینه داری که

کرت و فلسفہ میں بیضا وی کی "معالع الانظار" طاقط کی مجبوب کتاب تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا حکمت و فلسفہ کا مطالعہ وسیع تھا۔ چاہیہ اس کے کلام میں اس قسم کی اصطلاحات جیسے جواہر فردہ، عدور، ہمیولی، تعورہ تصدیق وغیرہ استعال ہوئی ہیں۔ ادب میں سکاکی کی" مفت ت العلوم" اس کے زیر مطالعہ رہتی تھی۔ طاقط کے زمانے میں یہ کتاب درس میں شامل کے زیر مطالعہ رہتی تھی۔ طاقط کے زمانے میں یہ کتاب درس میں شامل تھی۔ اس میں صرف ونحو اور معانی و بیان پر بحث نہایت بلند معیارے کی گئی ہے۔ عربی زبان پر اسے قدرت طامل تھی جیسا کہ ان عربی اشخصیل کی گئی ہے۔ عربی زبان پر اسے قدرت طامل تھی جیسا کہ ان عربی اشخصیل کی گئی ہے۔ عربی زبان پر اسے قدرت طامل تھی جیسا کہ ان عربی اشخصیل کی گئی ہے۔ عربی زبان پر اسے قدرت طامل تھی جیسا کہ ان عربی شخصیل کی توانین ادب و بینس دائین عرب "کے میں درکہ کیا گیاہے۔

عافظ کو موسیقی میں بھی درک تھا۔ " جُمع الفصّا" کی روایت کے بموجب وہ ایسنا کلام ایمیشہ ترتم سے پردھت تھا۔ خود بھی اس کی نسبت ادکر کیا ہے:

ا اس مضمون کے اور اشعار کیی دیوان میں ہیں :

صی فیری وسلاستطلی بول مآفظ برید کردم بمداز دولت قرآن کردم ای و این فرانیست ای پیک فرد برده بخوان دل حافظ ای خرک گراز فیرت قرآن فرانیست ما قط بری گران کرزرق دستیر بازا باشره می دام تردید کن چول دگران قرآس را حافظای فورد رندی کن دئوش باشره می دام تردید کن چول دگران قرآس را حافظای خود می کیده قرآن کو چوده قرآنوں سے برا حسکتا ہے : عشقت رسد بفراد دار خود لسان حافظ قط قرآن زیر بخوانی در چار ده روایست

معاشری نوش ورودی بساز مینوامم سم درد نویش بگویم بسئالایم و نریم زینگ زمرہ شنیدم کرمبیدم میگفت فلام مآفظ توش لیج نوشش آوازم مافظ کو اپنے ففٹل و دانش کا احساس تھا۔ اسے اس بات کی شکا بیت تھی کہ اس کی قدر جتنی ہمونی چاہیے آتنی نہیں ہوئی۔ زمانہ جاہوں اور نادانوں کو بامراد کرتا ہے اور اہلِ دانش کو کوئی تہیں پوچھتا۔ اس قسم کی شکا بیت ہر زمانے میں کی گئی ہے۔ دنیا میں کامیانی کے لیے جو طریقے افتیار کرنے ہمر کی ضرورت ہے وہ سیچے عالموں اور دانشوروں کی شان سے گرے ہموئے ہموئے ہموئے ہیں۔ ان کی خود داری اور عزت نفس انھیں اس سطح پر آنے میں بانع ہموتی ہوتے ہیں۔ ان کی خود داری اور عزت نفس انھیں اس سطح پر آنے میں بانع ہموتی ہوتے ہموری ہے ۔

فلک بمردم نا دان دبرزمام مراد توابل دانش وفضلی بهی گناست کس

و قط کی اپنی زندگی کی ابتدا درس و تدریس سے ہوئی۔ ایک روایت جو کہ قوام الدین حسن نے ہو مدرسہ بنوایا تھا اس میں وہ قرآن کا درس دیا تھا۔ دوسری روایت ہے کہ وہ اپنے استادشمس الدین عبدائٹر کے مدسے میں جو اس کے مکان کے قریب واقع تھا، قرآن وتفسیر پڑھایا کرتا تھا۔ مقدمہ جامع دیوان حافظ میں بھی اس کا ذکرہے کہ وہ قرآن اور تفسیر و فقہ کا درس دستا تھا ۔ مکن ہے کہ وہ اور دوسر علوم بھی پڑھانا ہو، اس لیے کہ اس کی معلومات کے دائر نے میں تفسیر کے علاوہ فلسفہ و حکمت بھی شائل تھے۔ لیکن اس کے کلام میں صرف درس قرآن کی نسبت ذکرہے :

دعای نیم شب و درس مبحکا بهت کس زورد نیم شب و درس مبحکاه رسسید تا بود وردت دعآه درس قرآن نم تخور بهیچ ور د دگر نیست ما منت ما فظ مرو بخواب که حافظ بب رگاه قبول ما فظا در کنج فقر دخلوت شبهای تار ہمیں اس گر تفصیل معلوم نہیں کہ وہ کوئ سے مالات تھے جن کے باعث ما قط نے مدرسہ و خانقاہ سے بیزار ہو کہ میخانے کا رن کیا یعنی اپنے اوپہ عشق کی بے نودی طاری کی جس نے بالآخر جذب کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے کیفیت کا اظہار اس کے کلام میں طرح طرح سے طباہے۔ اس کا امکان ہے کہ اس کی آزاد خیالی کی وجہ سے علماے عصر اس سے ناراض ہوں۔ سب سے پہلے تو وہ علما جو درس و تدرکیں میں اس کے شرکیہ کار تھے ، اس کے مخالف ہوں تھی اس کے شرکیہ کار تھے ، اس کے کی چوکلی کھولی تھی اس کے درس و تدرکیں میں اس کے شرکیہ کار تھے ، اس کی جوکلی کھولی تھی اس کی وجہ سے سینے اور زاج اور صوفی اور واخط اور کی چوکلی کھولی تھی اس کی وجہ سے سینے اور زاج اور صوفی اور واخط اور فقیر اور قاضی اور تھی سبھول نے اس کی مخالفت پر کمر با ندھی ہوگی میکن سے انھیں نے اندہ شاہ عام کے معتمد الیہ فقیر عماد کو ماقط کا مخالف بنا دیا ہو جس نے اور شاہ کی اسے اس سے برطن کر دیا۔ ان حالاً میں ممکن سے کہ حافظ نے نو و مدر سے سے علاحدگی اختیار کر لی ہو کیوں کہ تعلیم و تدرکیں کبھی سے است سے آزاد نہیں رسے ، ند حافظ کے زرانے میں اور تہ ہمارے زمانے میں ۔

علاے شیراز اس کی آزادہ روی اور آزاد خیائی کے مخالف اوراس کے علم وفقل اور فئی تخلیق کے باعث اس سے سخت حسد کرتے تھے۔ حاقظ نے اپنے ایک شعریں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ باوجود لوگوں کی حاسدانہ اور معاندانہ حرکتوں کے وہ ان کا بدخواہ نہیں۔ اسے ان کی روش پر ملال صرور ہوا لیکن وہ انسان سے کبھی مایوس نہیں ہموا۔ جیساکہ فاطرامیہ وار" کی دل پذیر ترکیب سے ظاہر ہے ، حاقظ کو خود اپنی ڈاٹ پر بورا اعتا دیماکہ میری فئی تخلیق اورانسان دوستی ہمے دوام عطاکر دیے گی۔ اس شعب رہی حافظ کی انسان دوستی کا بھر پور اظہار ہموا ہے ، بڑا بلندافئ آئ شعر ہے : مالا ڈرنج حسوداں مرتج و وائق باش سے کہ بدیخاطر امیدوار ما نرم ند

مچر دینے فی دوام کو اس شعر میں قطعیت سے واضح کیا ہے۔ زیانے نے اس کے ادّعا کی تصدیق کردی۔ اس کے خالفوں کا کوئی نام سک نہیں جا شتا لیکن اس کا نام زندہ و پائٹرہ ہے ؛

مركز نميرد آكم دلش زنده شد بعشق ثبت است برجريرة عالم دوام ما

واقظ نے درسے سے بیزاری کا ظہار مندر بوذیل اشعار بین کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ درسہ و فانقاہ سے بیزاری میں تقدم و تاخر نہیں ، بیخانے کا رخ کرنے سے قبل ہیں نے دونوں پر بلکہ ساری دنیا پر جاریکہیں پڑھ دی تھی، یہ فیصلہ کہا دشوار ہے کہ میخانے سے آیا۔ اس کی مراد وہ مقام ہے جہاں شراب بگتی ہے یا وہ نفیا نی کیفیت ہے جو انسان کے دل پر جذب و بے دوری طاری کردیتی ہے۔ مکن ہے ماقط کے بیش نظر دونوں ہوں۔ یہ اس کا فاص انداز ہے کہ وہ اینا راز کسی کو نہیں بتاتا :

من جائدهم كه وضوسا حتم از چشم عشق

از قیل و قال مررسه هانی دلم گرفت

طاق ورواق مررسه وتال وقبل عسم

حدیث مدرسه و خانقه مگوی که یاز

این فرقد که من دارم در رین شراب او لی

ما درس سحر در ره میخانه نها دیم

شوق لبت برد از یاد سے فظ

فارتگیر ددم کیسره بربر پ کرمست کی چند نیز خدمت معشوق و می کنم در اه جام دساقی مهر و نهها ده ایم فآده در سر مآفظ بهوای میخانه وی دفتر بی معی غرق می ناب اولی محصول دعا در ره جاناش نهها دیم درس سشیانه ورد سحدگاه

بر در مدرسہ تا پوسند تشینی حافظ نیز تا از در میخانہ کشادی طبیعم عالیس سال کی عربیک حافظ شخصیل علم اور درس و تدریس میں مشغول رہا۔ پھر کھے تو خارجی حالات کی وجہ سے اور کچھ اپنی افتا دِطِیع کے باعث اس نے اپنی باتی عرازادہ روی میں گزاری ۔ اب یک اس کی جتنی عربیت چی تھی آ سے اپنی غفلت کا زمانہ کہتاہے۔ اس کے بعد مینا فیر شوخ و شنگ معثوقوں نے اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ اور قرینہ اپنے غرزہ وادا سے ایسا سکھایا کہ وہ آفریک اشی کا دم بھڑا رہا۔ اس نے یہ مانا ہے کہ اب میں دنیا کے کام کا نہیں رہا:

علم وفضلی که بچهل کبال دلم جمع سور د ترسم آی نرگس مستانه بدینما برسرد كمش نكولان نوشاشت بيا موزند كاري فوش بغفلت عرشر مأفظ بياما بميف نه حَافَظَ اور القَبَال مِن يه بات مشترك عيد كد دونول في اين زندگي درك تدريس سے مشروع كى - حاقظ كى طرح اقبال كى عالم و فاغس شخص تعاد حافظ كى طرح وه مهی اینے زمانے کےعلوم و فنون پر گہری نظر رکھا تھا۔ فاص کراسلامی علوم وظمت مين اس عجتهدانه بصيرت حاصل تقى- اس يرمغرني فلسفه وهكمت نے سونے پر سہا کے کا کام کیا۔ سسیالکوٹ کا کچ بیں اس نے لولاٹا میرس سے عرن ، فارس اور مكمت وتصوف كى تعليم هاصل كى تقى - مولانا اين زمانے سے برا متبخرعالم تمع - خاص كر فارس زبان و ادب يران كى گرى تطب محمى -اقبال میں شعرو شاعری کا دوق انھیں کی محبت میں پیدا ہوا۔ اس میں جلا اس نے خود اپنی محت اور میاضت سے بیال اقبال نے کھیے دل سے اعتراف كي م كراس في مولانا كي صحبت سے برا فيض ماصل كيا۔ بعد ميں عبى وه على مسائل كمتعلق مولانا سے مشورہ كرا، ربتا تھا۔ لا مور اكر اقبال في المس أرنلا سے فلینے کی تعلیم حاصل کی- ایم-اے کرنے کے بعد بھام تدریس کا سلسلہ جاری رہا ۔ اُرناٹ نے اقبال کی علم ماصل کرنے کی لگن میں اخاذ کیا اور اس کے کہنے پروہ اعلا تعلیم حاصل کرنے کی عرض سے انگلتان اور برمنی گیا۔ یورب س اقبال کا قیام مین سال را۔ اس عصص اس ف مغربي مفكرون كا مطالعه كيا اور ايران ميداسلاي تصوف في شوناير أيب مقاله المعاد یورپ سے والی کے بعداقبال نے وکالت کا پیٹر اختیار کیا لیکن

چن برائے ہم جھا اس کا پیشتر وقت مطالع اور علی نحور و فکر میں گزرا تھا۔" اسراب فودی اور گرموز بیخوری میں اس نے اپنے علمی افکار کو با قاعدہ طور پر گہری بھیرت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان مٹنولوں کے بنیادی افکار بعد بیں اس نے اپنی ضاعری میں فئی آب و رنگ کے ساتھ بیش کیے۔ اب اس کی شاعری اور اس کی فکر ایک دو سرے بیس جذب ہوگئیں۔ لوگوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگیا کہ وہ شاعر مفکر ہے یا مفکر شاعر۔ اس فیصلے کی کوئی فاص ضرورت بھی نہیں۔ اس کی شاعری اور فکر دو نوں کا محور نو دی ہوگئی کا دان پوسٹ یہ ہو اور فودسٹ اس بھی، اس کے احساس میں انسانی فضیلت کی اخلاقی ، معاشرتی اور سے اس کے ذریعے وہ اہل ایشیا اور فاص طور پر سکا نوں کی اخلاقی ، معاشرتی اور سے اس کے ذریعے وہ اہل ایشیا اور فاص طور پر سکا نوں اس نے اپنی شاعری سے زیادہ اپنے بیام کو ایمیت دی۔ اس کے نزدیک اس اس نے اپنی شاعری سے زیادہ اپنے بیام کو ایمیت دی۔ اس کے کلام میں آت اسلوب بیان کی اہمیت ختم نی ہے۔ اس سے با وجود اس کے کلام میں آت کا حسن موجود ہے :

مری نواے پریشاں کو شاعری نہ مجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میجانہ

اقبال کے علم وفضل کا میں انگریزی زبان میں دیے تھے۔ ان طبات کا اردو ترجہ " اسلامی الہیات کی جدید شکیل "کے عنوان سے شائع ہو چکاہے۔
کا اردو ترجہ " اسلامی الہیات کی جدید شکیل "کے عنوان سے شائع ہو چکاہے۔
ان خطبات میں اسلامی تعلیم کی توجیم جدید زائے کی علمی صروریات کو چین نظر رکھ کر کی گئی ہے۔ ان میں انفس و آفاق کے بنیادی حقائق پر برطی بعیرت افروز بحث ہے۔ ان میں انفس و آفاق کے بنیادی حقائق پر برطی بعیرت افروز بحث ہے۔ یہ کہنا درست ہے کہ اس نے ان مطبات میں اسلامی تہذیب اورعلوم کے بحربے پایاں کو کونے میں بند کر دیا جو صرف اس فی میں میند کر دیا جو صرف اس فی میں میند کر دیا جو صرف

کے خزانے بھی اس کے سینے میں پوسٹ یدہ ہوں۔ ان خطبات میں جن مسائل پر بحث کی ہے یہ ہیں ؛ علم اور روحانی حال و وجدان ؛ ندی وجدا کی فلسفیانہ تحقیق ؛ باری تعالا کا تصوّر اور دعا کا مفہوم ؛ انسانی نفسس اور مسئلہ اختیار و بھا ؛ اسلامی تہذیب کی روح ؛ اسلامی تعمیر میں حرکت کا احول ؛ روحانی دجدان کی حقیقت کا امکان ۔ ان سب مسائل پر جس گرائی اور بھیرت سے بحث کی ہات ہے اس سے اقبال کے بلم نوشل اور روحانی بلند مقامی کا اندازہ ہوتا ہے ۔ لیکن اس کے ! وجود اقبال بھی حافظ کی طرح علم اور مدرسے سے بیزار ہے اس لیے کہ یہاں روح کی صحیح کی طرح علم اور مدرسے سے بیزار ہے اس لیے کہ یہاں روح کی صحیح کی طرح علم اور مدرسے سے بیزار ہے اس لیے کہ یہاں روح کی صحیح تربیت اور نشو و نما کے بجائے سارا و قت ظواہر بہت ی اور فروعات پر خاب ہوتا ہے ۔ دہ ایسے علم کا خوال تھا جو وجدانی اور روحانی سرخیموں منائع ہوتا ہے ۔ دہ ایسے علم کا خوال تھا جو وجدانی اور روحانی سرخیموں سے سیراب ہو :

یہ وہ جنت ہے جس میں حرنبیں سیکھ کا نور ، دل کا نور نہیں علم میں بھی مسرور ہے لیسکن دل بینا بھی کر قدا سے طلب

ہے دوق جلی ہی اس فاک میں بہاں فافر تو نراصا ہے ادراک نہیں ہے عقل وعشق یا علم و وجران کی آمیزش ہی انسان کو اس کی منزل مقصود تک یہ بہنچاسکتی ہے۔ دوق وشوق جب خرد کو زندگی کا ملیق سکھاتا ہے تو وہ اتسان کے لیے مفید بن جاتی ہے اور اس سے کارسازی کے وسائل بہیدا ہوتے ہیں :

ترے دشت و در میں مجھکو وہ جنوں نظر نہ آیا سے سکھا سکے نو دکو رہ ورسم کارسازی

کرم کآبی اور پر وانے کی گفتگو میں بھی ٹیہی مقمون بیان میا ہے کہ زنرگ کی مکمت کآبوں سے سمجھ میں نہیں آتی۔ اسے سوز و ساززنرگیں



مرے کدو کو تنیمت مجھ کہ یا دہ ناب سمرسیں ہے باتی نہ خانقا دمیں ہے

کیے ہیں فاش رسونہ قلندری میں فے کہ فکر مدرسہ و خا نقاہ سے ہو افزاد

 تھا جہاں مدر مرکز شیری دست بعشاہی صفت برق چکتا ہے مرا کھر بلٹ

اقبال نے اس کا اخرات کیا ہے کہ وہ اپنے انقلاب انگیز فیالات کی وجہ سے مدسے دالوں کے کام کا نہیں رہا۔ مدرسے والے کہیں گے کہمیری باتیں جونیوں کے سی ہیں۔ چاہے وہ کا فرنہ کہیں اسودائی عرور کہیں گے۔ ایسا آدی مدرسے سے دور یک رہے تو اچھا ہے:

ا قبال فرل خوال ما كافرنتوال گفتن

سودا بد مامنش زد از مدرسه بیرول ب

اگرچہ یورپ سے واپی سے یعد اقبال کو دیس و تدرلی سے برا ہ راست کوئی واسط نہیں رہا ہیں اس کے مکان پرعقیدت مندوں کی روز انہ محفیل جمتی تھی جس میں باتوں باتوں میں وہ برٹے گہرے مکیما نہ مطالب بیان کردیا تھا۔ کردرس فلسفہ میرا د وعاشقی ورزید سما مشغلہ آخر عربیک جری رہا۔ سرسے سے علا صدہ بمونے کے بعد بھی اس کی معلما نہ میڈیت تھا تم رہی اور وگ ،س کے فیالات سے فیضیاب ہموتے رہے۔

# إيمان ويقين

علامہ شیلی نے شعرابعی میں مکھاہے کہ یہ قظ کے عقائد اور خیالات بہت کھ دہی ہیں جو فتیام کے ہیں ۔ یہ سی سیم سیم کہ یعن یا توں میں ان

دونوں میں مانست ہے۔مثلاً دنیاک بے ثباتی اور نایا کداری کا مضمون دونوں كيهال مل ہے- دونوں اس سے عبرت حاصل كرنے كى دعوت دينے م شراب کامسمون میں مشترک ہے۔ فیآم سے بہاں تھنم کھلاایکیوری سک کی عیش کوشی کی تلقین ہے۔ اس کے بیکس ماقط کے بہاں علائتی اورابہامی عاصر پائے جاتے ہیں۔ کہیں اس کی مراد سٹراب انگوری ہے اورکہیں شراب معرفت مرهالت میں وہ "سکری کیفیت کو محویر ترجیح دیتا ہے سیول کہ عرفان ذات میں اس سے مدد ست سے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اپنی فتی تخلیق کے لیے مجی اس کو ضروری سمجھ تھا۔ اس کی فنی تخلیق کوعرفان دات کے داخلی روحاتی تجربے سے علا صرہ کرنا ممکن تہیں - بایس جمہ اس نے صبط اعتدال كا دامن این باته سے تہم نہيں چھوٹا اور بني ستى ا درسرتارى کو دین و تہذیب کے حدود سے باہر نہیں جانے دیا۔ آئین میگساری کے متعلق نویام سے پہاں جو بنندہ بنگی اور کھل کھیلنے کا اصاس ہے اس کی مثال ما تفظ کے پہاں نہیں عتی ۔ وہ اپنی بات دھیمے شرول س کہتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی گنا مگاری کونسلیم کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فاقظ كا برط شخ والا اس مع مجت كرما مع، لخبيام كابره هن والااس مجت نهين كرتا:

> دلا دلالت خيرت كنم برا ه نجات مكن بفسق مبابات و زير مم مفروش

فنی لحاظ سے خیآم میں یہ عیب ہے کہ جو بات رموز وعلائم ہیں کہنے کی تھی اسے اس نے صاف صاف بیان کردیا۔ شعر اور نشر میں پھر فرق ہی کیا رہا ؟ اگر خیآم نشر میں وہی باتیں کہنا جو اس نے اپنی رہا عیوں میں کہیں توشاید زیادہ فرق نہ پڑتا۔ چونکہ حافظ غزل گوشاعرہ اس لیے اس کی ہر بات کنا ہے میں در بردہ ہے۔ اس کی علائم نسگاری پر اس کی فئی عظمت مخصر ہے۔ وہ تو پیکروں کوجی استعارے اور سمنائے کا رنگ و

ہمسر نہیں۔ میرے خیال میں خیام اور حافظ کی فئی تخلیق کا طرز و انداز
اور ان کی رسائی اور راست ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ خیام اور حافظ کی وہر یہ ہے کہ فیام کی رسائی اور راست ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ خیام کے یہاں مسنائغ اور برائع کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیام کی ہیں اسی داخلی ہیں جا کہ فیام کی ہیں ہیں اور تجربی اسی داخلی ہیں جا اس کی وجہ یہ ہے کہ فیام کی ہیں اور تجربی اسی داخلی ہیں ہیا اور تجربی کی اسی داخلی ہیں ہیں اور تجربی کا اسی داخلی ہیں ہیں اور تجربی کا اور منظرات کی ہیں اور تجربی کا اور تخربے کا اظہار بھی۔ اسی لیے ان میں فیرمعمولی تازی بشکفتگی اور فکر انگیزی کی افراد میں اور تجربی کی ہیں اور تنظری کی اور منظرات اور منظرات اور منظرات میں میں شا ذو نادر مہولے۔ دیے رہے ہیں ان کی مائلت سطی ہے :

اساس طور پر خیام ادر مآفظ کے عقائد کا تجزید کیا جائے تو ان میں بڑا فرق ہے۔ نیام کے بہاں تشکیک اور لااوریت نمایاں ہے۔ اس کے برکس ماقظ کا فدا پر ایمان ستحکم ہے اور وہ اس کے اسلامی تصور کو ماتنا ہے۔ اس باب بیں اس کے اور افبال کے عقائد بر می مدیک کیاں میں ۔ دونوں صوفیانہ خیالات سے متاثر ہونے کے بادجو دحق تعال کی تنزیمی شان کو بر قرار رکھتے ہیں ۔ متصوفانہ شاعری میں ہمداو تی تصور کے باعث توحید کی تا دیل و توجیم میں غیر اسلامی عناصر شامل ہوگئے۔ بعض اوقات وحدت وجود میں باری تعالا کے متعلق الی باطنی تجرید گائی کہ اس میں حق تعالا کی تنزیمی شان دور سے نظر آنے والی روشنی ہے جس میں حق تعالا کی تنزیمی شان دور سے نظر آنے والی روشنی ہے جس کی طرف سالک برخصا ہے۔ اس کو مولانا روم نے منظر کی طرف سالک برخصا ہے۔ اس کو مولانا روم نے منظر کی طرف سالک برخصا ہے۔ اس کو مولانا روم نے منظر کی طرف سالک برخصا ہے۔ اس کو مولانا روم نے منظر کی دومرے ہیں جذب کی طرف سالک برخصا ہے۔ اس کو مولانا روم نے میں جذب کی طرف سالک برخصا ہے۔ اس مولا کے لیک دومرے ہیں جذب

ہونے کا سوال ہی نہیں ہیدا ہوتا۔ ہاں، بندے کو یہ نواہش رہتی ہے کہ قات کا قرب عاصل ہو اور وہ اس کی صفات کمال کو اپنی ذات میں پیدا کرنے،

کا کرششش کرے۔ تخلقوا باخلاق الله ۔ عشق و مجت کی فصوصیت دائمی
فراق ہے ۔ " مولاصفات " بننے کے لیے بندہ جہوری محسوس کرتا ہے تاکہ
اپنے نفس کو صفات الہٰی سے بتنا قریب لاسکتا ہے، لائے ۔ جب سک یہ قرب عاصل نہ ہو وہ جدائی میں تو بنا رہتا ہے۔ مولانا روم نے اسی جدائی میں تو بنا رہتا ہے۔ مولانا روم میدائی جو اسے کے احساس کو اپنی شنوی کا سر دفتر قرار دیا۔ انسانی روح مبدا، فیاض کی طرف راج ہو تی کے اس طرح عشق تصوف کا اصلی محرک بن گیا جو اسے طرف راج ہوئی باطنیت سے ممیر کرتا ہے :

بشنو از نی پون حکایت میکند

وزجدائيها شكايت ميكن

رومانی تجربے میں ما ورائیت اور داخلیت کا فرق و متیاز برا ہے برا سرار طور پرمٹ ہاتا ہے۔ لین داخلیت کا مطلب طول اورانفہ ام نہیں۔ دراصل حقیقی صوفی کے بہاں خارجی اور ما درائی تجربہ بھی داخلیت کا رنگ اختیار کرلیں ہے۔ ذات مطلق کا تجربہ اسے اپنی روح کی گرائیں میں محسوس ہوتا ہے۔ جب خداسے اس کا مکالمہ ہوتا ہے تو فدا اسے باہر سے نہیں بلکہ اس کے دل کے اندر سے خطاب کرتا ہے ۔ بندہ جو سوال کرتا ہے وہ اس کا جواب دیں ہے۔ اس طرح بندے اور خدا کی کی کیفیت بیدا ہوجاتی ہے۔ ابن عربی نے اس طرح بندے اور خدا کی کی کیفیت بیدا ہوجاتی ہے۔ ابن عربی نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ حق میں گئا ہی تنزل کیوں نا فقیار کرے اور بندہ بندہ رہتا ہے وہ فلق میں کتنا ہی تنزل کیوں نا فقیار کرے اور بندہ بندہ رہتا ہے، چاہے وہ فلق میں کتنا ہی تنزل کیوں نا فقیار کرے اور بندہ بندہ رہتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی عروج کیوں نہ خاصل کر لے۔ فلا اور بندے کے تعلق میں لازمی طور پر پراسرار بیت پائی جاتی ہے بیش فل اور بندے کے تعلق میں لازمی طور پر پراسرار بیت پائی جاتی ہے بیش

شعرات منصوّنین کے پیرای بیان ہے شعبہ ہوتا ہے کہ وحدت وجود میں بنرے کی انفرادیت ذات باری تعالا بیں ضم ہوگئ۔ یہ احساس حقیقی اسلامی سلوک و احساس حقیقی اسلامی سلوک و احسان کے خلاف ہے۔ خداکی تنزیمی شان کو حاقظ اس طرح بیان کرتا ہے؛ احسان کے خلاف ہے۔ بیدلی در ہمہ احوال خلایا او بود

اونمیدیش وازدور فدایا مسیکرد

اس شعریس فانظ نے ایک عاشق کے عشق کی تصویر کشی کی ہے اور اسلامی سلیک کے اس اہم نکتے کو وقت کیا ہے کہ حق تعالا کے قرب کے با وجود عاشق این ا دیر قراق ا در دوری کی کیفیت طاری رکھا ہے کر بنیر اس کے عشق میں ضعف پریدا ہموجانے کا اندلیشہ ہے۔ خدا اس کے دل میں براجان ہے لیکن بھربھی وہ اسے پکارٹا ہے کہ مجھے اپنے سے اور زیارہ ترکیا كرك وق كا فهور الوميت س مرنية كمال كے ساتھ بتواہے اورجب ود خلق میں منتزل فرمانا ہے تو تغیرے ساتھ۔ ایک طرف تو اس کی شان ے لَيْسَ كِمُثْلِهِ شَيُّ اور لَمْ تَكِنَّ لَهُ كُنُو ا أَحَلَ اور دوسرى طرف نَحَنُ كَثْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَنْبِلِ الْوَرِيْدِلِ أُور فَا يُنْهَا نُوْلُوا فَتْمَرَّ وَجُهُ اللهِ خدا انسان کے دل میں ہوئے کے باوجود اس سے ماورا ہے۔ اگر یہ ماوران كيفيت نه بهو تو ناعشق بافى ربع اورنه قدرول كا تعين و أمتياز - اگر بمه اوست درست مع توخفائق امشياع طل تهرية اين ادر افلاق و اقدار كا نظام دريم بريم بوجانا ہے۔ واقظ انضام كے نظريكا مخالف ہے. اس کے نزدیک توب میں بھی فراق کی کیفیت دائمی طور پر باتی رہی جاہیے۔ حقیقت یه می که داشهاری نه قطعی حور پر حیات میں جاری و ساری ہے

له قروین میں بجائے "فلایا" کے "فدا ما" ہے۔ بیڈمان، بیٹائ، قدسی اور مسعود فرزاد سب میں "فدایا" ہے۔ میں نے اس کو مرج سجھاہے۔

اور مذبوری طرح ماورا۔ وہ انسان اور کائنات میں جاری و ساری ہوتے کے باوجود ما درا ہے۔ یہ ایک نہایت تطیف روحانی اور باطنی تجربہ نم بس کا اظہار حافظ نے اپنے اوپر کے شعر میں کیا ہے جس کی ترامراریت بیان نہیں کی جاسکتی۔ وہ واجب تعالا کا جنوہ مرکبیں دکیمنا ہوئین ہر فنے کو فدا نہیں کہتا جیسا کہ ہم اوست کے عقیدے میں مضمرے . . . اس کے دیوان میں صرف ایک جگہ ہم اوست اس کے دیوان میں صرف ایک جگہ ہم اوست اس کے لیے نہیں :

ندیم ومعرب وساقی بمهاوست خیال آب و گئل در ره بهبانه

وہ کہتا ہے کہ ندیم، مطرب ادرات وہ خود ہی ہے۔ آب و گل کا فیال راستے ہیں بہا نہ ہے۔ یہ بات اس نے فرط مجب و اشتیاق پی کہی۔ ندیم ، مطرب اور ساتی اس کے مخبوب ہیں۔ ندیم ، سل کی عکساری کرتا ہے، مطرب کے نغموں اور ساتی کی نواز شوں سے وہ بے خودی اور شی کا سامان بہم پہنچا ہے۔ ان سے بڑھ کر بھر اور کون اس کا فین ہو سکتا ہے ہے بہاں یہ بہم پہنچا ہے۔ ان سے بڑھ کر بھر اور کون اس کا فین ہو سکتا ہے ہے بہاں یہ بات اچھ طرح سمجھ لینی چا ہے کہ وہ ماسوا کے لیے ہم اوست کا فائل نہیں بلکہ صرف ندیم ومطرب و ساتی سے لیے جو اس کے مجبوب ہیں۔ بہاں بھی اس کی مرادیہ ہے کہ انسان میں ربو بیت کا جو ہ ہے۔ یہ تجربہ اس کا اس طرح کا ہے جو اس کے مجبوب ہیں۔ بہاں کا اس طرح کا ہے جسے کہ وہ ساغر شراب میں عکس رخ یار دیکھتا ہے۔ گویا کہ اس فرح کا ہے جسے کہ وہ ساغر شراب میں عکس رخ یار دیکھتا ہے۔ گویا کہ اس نے ہمہ اوست کو بھی علامتی انداز میں استعمال کیا اور اسے اپنے اس نے ہمہ اوست کو بھی علامتی انداز میں استعمال کیا اور اسے اپنے دیگھی میں رنگ دیا:

ما در پیالٹکس رخ یار دیدہ ایم ای بی خبر زلات تشرب مدام ما جس طرح سعدی کو درخت کے پیوں میں معرفت کردگار کا دفتر نظر آیا اس طرح ما قط جب چمن میں گیا تو اس نے دیمیا کہ بنبل سروکی شاخ پر بیشی اسرار باطن بیان کرری ہے۔ قطعہ بنداشعار میں بلبل کا قول نقل کیا ہے کہ آ ، ور درخت سے عرفان و توحید کا درس لے . یہ جو لال پھول تو دیکھ رہا ہے یہ پھول نہیں بلکہ یہ وہ آگ ہے جو طور پر حضرت موسی کو ذرخت نظر آئ تھی ۔ حضرت موسی عنے کوہ طور پر آگ کے قریب جانے پر درخت سے یہ آواز سنی تھی کہ تو جو دیکھ رہا ہے ہے تی تعالا کا جوہ ہے ۔ مافقط نے کی ہی کی کو جو دیکھ رہا ہے ہے تی تعالا کا جوہ ہے ۔ مافقط نے گل کے درخت کو شہر طور اور گل کی لال رنگت کو آئی طور سے تشہید دی ہے ۔ یہاں بھی مافقظ نے توحید کو معرفت می کی جان قرار دیا ہے ۔ یکا ہر ہے کہ یہ قالص توحید ہے ، وحدت وجود نہیں ۔ ورند درخت اور فی اس بر ہے کہ یہ قالص توحید ہے ، وحدت وجود نہیں ۔ ورند درخت اور فرق و انتہار نہ ہونا :

بنب رشاخ سرو بگلبانگ بہوی سیخواند دوش درس مقامات معنوی یعنی بیاکہ آتش موسیٰ نمو دگل آناز درخت کمتر توجید بخشنوی مندرج ذیل شعریس کہاہے کہ باوجود معشوق کے قرب کے عاشق اسے کیا تا اور وہ سے دیگا رقاع ملاحظہ ہو کہ معشوق کے گیسوسی عاشقوں کے دل گرفت رہیں اور وہ سب آسے پکار رہے ہیں۔ یہ شور وغوغا ماس داسطے ہے کہ جو دل حاجب اخلاص بایں وہ تو گیسو کے طقے میں رہیں لیکن ان کے یارب پکار نے سے فیر مخلصوں کو ادھر کا رخ کرنے کی برستاروں کا بجب سمال باندھامے۔ حاقظ بین شعر میں اپنے مخصوص علامتی انداز میں سورۂ اخلاص کی تفسیر بیش نے اس شعر میں اپنے مخصوص علامتی انداز میں سورۂ اخلاص کی تفسیر بیش کے دی سے دی کے اس شعر میں اپنے مخصوص علامتی انداز میں سورۂ اخلاص کی تفسیر بیش کے دی ہے۔

ا بگیسوی تو دست نامنرایان کم رسد مردنی از علقهٔ در ذکریارب یارلیت اِس شعریس بھی توحید کا تصور خالص اسلامی ہے: نیست برلوح دلم بڑالفظ مت دوست چکنم حرف دگریاد نداد استادم

مابا و محتاج او دیم او بما مشتاق بود مابا و محتقد فین میں اکثر نے قطرے اور درما کے اتحاد کالفتمون باندھا ہے۔ یہ و حدث وجود کی عام تشبیہ ہے۔ اس کے برغکس حافظ کہتا ہے کہ اگر قطر ہے کو کہی یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ اور سمندر ایک کیا تو یہ ایک محال اور لایعنی بات ہوگی۔ قطرہ ' قطرہ ہے اور سمندرا سمندرہ حافظ عام شعراے متصوفین کے برخلاف کہنا ہے کہ قطرے کو یہ خام خیالی چھوڑ دینی جاہے کہیں سمندر بن گیا۔ وہ سمندر میں مل کر جانے اپنی انفرادی کھوئے لیکن وہ اپنے کو سمندر نہیں کہ سکتا۔ تطرے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مہمل دعوا تہیں ہوسکتا۔ یہ وحدت وجود کی شاعرات تردیر ہے! غیال حوصلهٔ بحرمی پرز و میهیسات چهاست درسراین قطرهٔ محال اندلش

حق تعالا کی بندگی میں افلاص کی ضرورت ہے۔ بندگی اس لیے نہیں کر فی چا ہیں کے معاوضے میں جنت کے گی۔ فدا انسان کی بندگی کا اے کیا انعام دے گا، یہ اسی پر چھوڑ دو۔ وہ جا تنا ہے کہ بندہ نوازی کیا ہے ؟ بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے مالک سے کم و بیش کا سوداکرے:

تو بندگ چو گدایا *ی بشرط مزد یمن* که دوست ثود روش بنده پر *دری داغ* 

دوسرى جلّه كيا ہے:

منم كدبي تونفس ميكشم زبي تجبلت

توبندهٔ گلراز بادشاه مکن ای دل کرمشرط عشق نباشدشکایت کم دبیش

مَا فَظُ كَا عَقَيده تَمَاكُه دِنَا كَي تَعْمَيْنِ " مِنَاعِ قَلِل " بِين ، مَ خَرَت مِن أَ مَن الله مَن مَن م عُدا اپنے نیک بندول کو جو اجر دےگا وہ "عظای کیٹر" ہے۔ لیکن عاشق کے تردیک ان کی قدر و قیمت ایک جو کے برابر ہے۔ وہ دونوں جہانوں کی نعموں کو قرب اللی کی خاطر قربان کرنے کو تیار ہے:

نعیم ہر دوجہان پیش عاشقاں بجوی که ایں مناع قلیل ست دآل عطائ کثیر

بندہ عفود رحمت کا خواستگار ہونا ہے۔ وحدت وجود میں اس گُنجائیں نہیں۔ طاقط کے یہاں رحمت اور توفیق الہی کا ذکر بجشرت ہے۔ اس کی آب میں ایک طرف بندہ ہے اور دوسری جانب اس کا آقا جو رحیم وکریم ہے۔ اس کا فیض رحمت عام ہے:

محرتوعفوكن ورجرصيت عذركناه

سحدورا دست ردمقصدومن نوسفم نوید داد کرعام ست فیض رحمت او گفت ببخشند گذمی بنوشس مزدهٔ رفت برسایر سروش نكنة <sup>م</sup> سربسته چنز دانی تنموش ای بساعیش که با بخت خدا دا ده کنی مگرازنقش پراگنده ورق سا ده کن سردم جنائتى والميدم بعفو اوست بيار باده كالمستظرم برحث او گن بخشد و بر عاشقان بخشاید بافيين لطف او صدارين نامه كل كنم كه دري ، محركم عرق كناه آمده ايم بتنوش ومنتظر رخمت خداهي باست مشابانه ماجرای گشناه گدا بگو بگه دارسش بلطف کارزالی خطاب آمد كه وافق شوبالطاف فعاوند كششش جونبو دازا نسو چسودكوشيان

يهتم بدرد كراه كن اى ظاير تحسيدس بياكه دوش مستى سروش عالم غييب بإثفى از گوشهٔ مینانه دوست نطفت الہٰی بکت دکار ٹو پش بطف فدا بيشتر ازجم ماست كارخوركم بكرم باز كزارى حأفظ فاحرت كارقم فنيف يذير درميهات دام الميدعالحقتي ازجناب وومست بهشت اگردید خای گنهگاران است طع زفیف کرا مست مبر که خلق سمریم ازنامهٔ سیاه نترمم که روز حشر لنكرهكم تواكشتي تونيق كمج ست چوبير سالك عشقت بمي حواله كند برچند ایم تو مارا بدال مگو بهرمستنزل كه اوادد فسدارا سحربا بادميكفتم حديث آرز ومندى برحمت سراركف كوواتقم ورنه

مندرج بالا الشعار ليس قرآن بك كى اس آيت كا سهارا الياسم : وَلاَ تَقَنَطُوا مِنْ الدَّمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْفِرُ الذَّ نُوُبُ جَعِيْعًا ﴿ اسْ

له قروین بیس بجائے رہمت' کے "ہمت' ہے اور ٹوٹ میں دیا ہے کرمودی کے اندو ٹوٹ میں دیا ہے کرمودی کے انسخ میں رہمت' نسنے میں سرتمت ہے۔ یک تن ، قدمی ، مسعود فرزاد اور پڑمان میں رحمت'' ہے۔ میں نے اسے مرزح خیال کیا۔

قتم کی امید7 فرینی اسی وقت ممکن ہے جب کہ بندہ اور مَدا دوعلاحدہ مِستیاں ہموں۔ وصدت وجود کے مسلک میں اس کا امکان تہیں۔ ہمہا وست کی رو سے جب بنده، خدا سے جدا ہی نہیں تو پھر وہ رحمت کاکس سے فواست گارہو گا، حاتظ کے بہاں خدا کے تصور میں اس کی تنزیمی شان بر قرار ہے۔ انسان این وجود کا اثبات و تحقّق اس کی استعانت سے کہ ماہے۔ ماقط کے روحانی تجربے میں خداکی تنزیبی شان کا احترام کرتے ہوئے اس کے قُرب واتصال کا احساس موجو دہے۔ لیکن یہ احساس جن تعالا کی دات میں ضم ہوم نے سے بالکل مختلف ہے۔ گرب کا احساس عشق و محبت کی دی ہے: از دل د جان شرف مجت عانمان غرض ست 💎 نغرض این ست دگر نه دل و جان ایر عجم عیبت يارالماست جدهاجت كرزيادت طلبيم دولت عبت آن مونس عال مال بس عرضه كردم دوجهال بردل كار افتاده بجزازعشق توباقی ہمہ نسانی دانست ازیا کانا سرت ہمد نور خساوا شود درراہ دوالجلال چوبی یا ومسرشوی ای در د توام درمان در بستر ناکامی وی یا د تو ام موس در گومشهٔ تنها کی اسے جو کھے مانگناہے وہ فداسے مانگناہے۔ اس سے اسے سب کچھ مل

اسے جو کھ مانگناہے وہ فداسے مانگنا ہے۔ اس سے اسے سب کچھ مل جاتا ہے جو اس کا مونس و دمساز ہے :

> مشکر فداکه برچ طلب کردم ازفدا برمنتهای بمت نود کا مران مشدم

حاتظ کے بیض اشعار سے بیسٹ بہ ہونا ہے کہ شاید وہ قیامت اور بمنت و دوزخ کا منکر تھا۔ جموعی طور پر اس کے کنام کو دیکھا جائے تو میضیال غلط ہے۔ مثلاً یہ شعر انکام بہشت کی تائید بین پیش کیا جاتا ہے :

من که امروزم بهبشت نقده المل میشود وعدهٔ فردای زاید را بیرا با در کنم

چونکہ اسے زاہد کی خرافات سے کدے اور وہ اس کی کسی بات کا

یقین نہیں کرنا، اس لیے اگرزا ہد کسی بہشت کا ذکر کرنا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ بات بھی وہ اینے اندرونی روحانی تجربے کی بنا پرنہیں کہنا بکہ اس کا یہ دعوا ظوامری کی تقلید سے ۔ وہ اس جنت کا قائل نہیں جس کی کیفیت زامد مزے لے ایکر بیان کرتا ہے۔ وہ اس کی ضد میں کہتا ہے: چو طفلال "نا بکی زاید فسسریبی بسیب اوستان و جوی سشیرم مستت سعدة ه طوبي زيي سايه مكش كەجۇخۇش بنگرى اىسرد رواناي ئېمەت

زاہری ضدیں یہ سب کھ کہنے کے یا وجود وہ لینے داتی روحانی تجربے کی ردشنی میں آخرت اور بہشت کا قائل تھا۔ چنا نید وہ کہنا ہے:

رهم که بر دل مجرور و خراب حب تظ زانکه بست از پی امروز نقیس فردا ک فرداکه پیش گاه حقیقت شو د پدید 💎 شرمنده رم روی که عمل بر مجاژ کم د قدم دریغ سار از جن زهٔ ما فظ کرگرینزن گنایست میرود به بهشت نصيب ماست بهشت اى فعاشناس برو مسمحت كرامت گنا برگار انت مر

ماقتل نے بڑی نیازمندی کرساتھ قیامت کے دن کا ذکر کیاہے جب اعال كا موافده اوكا- وه كيتا بيك چونكه ايم كنابكار اي اس لي بازيرس سے ہمیں رنج ہوگا اور اگر ہم جوابرہی کریں گے تو وہ ہمارے لیے شرمندگی كا موجب ہوگى۔ اس رہنج و مال اور شرمندگ سے بچنے كى بس يه ايك صورت ہے کہ حق تعالا اپنے نطفت و کرم سے ہمارے گنا ہوں کی پرسش کے بغیر مہیں ہخش دے:

بودکه بار نبرسدگشه زخلق کریم كداز سوال ملوليم و ازجواب حجل ا قبال نے اک مضمون میں برای شوقی سے کام نیا ہے۔ وہ کہا ہے جب قیامت کے دن میرے اعالی کی بیسٹن ہوگی تو میں توشرمندہ ہوںگائی ایکن میرے ساتھ حق تعالا بھی شرمسار ہوگاکہ اس میں قدرت تھی کہ مجھے گناہ کے تمنہ س نہ جانے دے لیکن اس نے مجھے روکا نہیں، بیں نے جو کچھ کیا اس کی مشیت کے بغیر نہیں کیا :

رُوزِ حساب جب مرا بیش مود نتر عل آپ بھی شرمسار ہو، مجھ کو بھی شرمسارکر

ما فقط کا خیال ہے کہ قیا مت کے روز زاہد کا غرور اسے نیچا دکھائے گا اور رند اپنی نیاز مندی کے سبب سیدھا جنت میں داخل ہوگا:

زا پدغردر داشت سلامت نبرد داه دند از ده نیاز بدارالسلام دفت

دجودی صوفیوں کے برعکس ما تعظ کے دلوان میں حق تعالا کے متعلق ایسے
کلمات طخ بیں بن سے اس کی توجید کی تعزیبی شان مراد ہے ۔ان میں
بیشتر قرآن پاک سے لیے گئے ہیں۔ وحدت وجود کے النے والے خزدیک
اس قسم کے کلمات بے محل اور غیر ضروری ہیں۔ مثلاً ہُوالغنی ، ہُوالغفور،
نحواللہ المنتہ بلتہ ، الحکم بلتہ ، استغفراللہ ، الحدُرللہ ، البیم الله ، محموالله ،
محمواللہ ، خاک الله ، عفاک الله ، عفاالله ، تخوالله ، بنام ایزد،
الله محک ، تعالی الله ، علیم الله ، یکسرالله ، عفاالله ، تو الجلال ، بنام ایزد،
محموالله ، شیطان رجیم وغیرہ ۔ ان سب کلمات کے استعمال سے طاہر
مے کہ ماقظ کا عقیدہ وحدت وجود کا نہیں بلکہ اسلامی توجید کا ہے ۔ اس
نے حق تعالی کی تعزیبہ میں قرآنی تعلیم سے انواف نہیں کیا اور ذات باری
کے قرب کے روحانی تجربے میں بھی اپنی بندگی اور خلوقیت کا احساس الی رکھا۔ اس کا خدا اور شیطان کا تصور بھی فالمی اسلامی ہے ۔ ایک جگہ باتی رکھا۔ اس کا خدا اور شیطان کا تصور بھی فالمی اسلامی ہے ۔ ایک جگہ باتی رکھا۔ اس کا خدا اور شیطان کا تصور بھی فالمی اسلامی ہے ۔ ایک جگہ باتی رکھا۔ اس کا خدا اور شیطان کا تصور بھی فالمی اسلامی ہے ۔ ایک جگہ بہتا ہے ۔ ایک جگہ بی بعد گا میا میں ایک خوالی دیکرے توانسان کی بہتا ہے کہ دنیا کا جال سخت ہے ۔ البتہ اگر فطف فرا مدد کرے توانسان

كے ليے ، كاؤى مورت نكل سكتى ہے:

دام سخت ست گریارفود تطفت خدا ورند آدم نبرد حرفه زشیطان رجیم

مافظ کا عقیدہ ہے کہ ضا قادر طلق ہے۔ انسانی کو زندگی میں جوری درآ سی ہے وہ اس کی طرف سے ہے۔ انسانی اعمال بی اسی کی مرض سے مساور ہوتے ہیں: وَمَا تَشَاكُونَ اللَّهَ اَنْ يَشَاعَ اللهُ وَ اللهُ اللهِ اللهِ عارے ما ہے ہے

كى نہيں ہوتا بجراس كے جواللہ كى مرضى ہے-) :

گرر نی پیش آید دگردا حت ای کیم نسبت سمن بغیرکد اینها خدا کند

د دسری جگه کهاسی که افسان کو آینے سب کام خدا کے مبردکر دینے چاہئیں: توبا خدای خودانزاز کار و دل خوش دار

وی مدا ن مودانداره رودن وی دار کدر دار کدر دار

ما تفظ کے توحید کے تصور کو مجھنے کے لیے اس بس منظر کو جانا ضروری ہونی ہونا ہونا۔ اصل میں ملائی کو عبا سیوں کے عہد میں دوجار ہونا پر ا ۔ اصل میں ملائی توجید کا عقیدہ ہو قرآن نے بیش کیا ہرقسم کی منطقی اور فلسفیانہ موشکا فیوں سے پاک تھا۔ قرآن نے فدا کی جبت کو ایمان کا جز قرار دیا مومن کی صفت اکشک صفت الشرک محبت کے غلاوہ رمول کی جس کے عین مثال رمول اکر تم کی زندگی میں ملتی ہے۔ الشرک محبت کے علاوہ رمول کی محبت بھی لازمی قرار دی گئی۔ صحابہ کے زمانے میں الشرک محبت کے علاوہ ہے یہ وہ علی الشرک محبت کے علاوہ ہے یہ وہ کی محبت اور اطاعت کے علاوہ ہے یہ وہ میں اسائل کی طرحت توجہ کرنے کی کسی کو فرصت نہ تھی ۔ عبا سیوں کے عہد میں جب سائل کی طرحت توجہ کرنے کی کسی کو فرصت نہ تھی ۔ عبا سیوں کے عہد میں جب یونانی علوم کا اثر فلسفے اور تصوّف سے ما می دوسکی۔ جس طرح مسیحیت میں ہونانی علوم کا اثر فلسفے اور تصوّف سے ما می دوسکی۔ جس طرح مسیحیت میں ہونانی علوم کا اثر فلسفے اور تصوّف سے ما می دوسکی۔ جس طرح مسیحیت میں ہونانی علوم کا اثر فلسفے اور تصوّف سے ما می دوسکی۔ جس طرح مسیحیت میں ہونانی علوم کا اثر فلسفے اور تصوّف سے ما می دوسکی۔ جس طرح مسیحیت میں ہونانی علوم کا اثر فلسفے اور تصوّف سے ما می دوسکی۔ جس طرح مسیحیت میں ہونانی علوم کا اثر فلسفے اور تصوّف سے متا می حداخل ہونا تھا، اس طرح اسلامی عقائد کھی ہونانی فلسفہ و تصوّف سے متا می

چوئے۔ فارابی ، بوطلی سینا اور ابن رُشد نے یونا فی فلسفے کو اسلام سے مطابقت وی۔
شہاب الدین سہر وردی مقتول نے اپنی تصنیف "کآب حکمۃ الاسٹراق" میں یونا فی فلسفے کو ایرا فی تصوّرات میں سموکر ایک نیا علمی مرکب تیار کیا جے اسلام سے تطبیق کی کوشسش کی۔ علما کواس کی یہ کوشسش ایسی خطرنگ اور نامبارک محسوس ہموئی کہ انھول نے ،س سے قبل کا فتوا دے دیا۔ چناپنی ہی جگ وہ مقتول کہلاتا ہے ، شکر شہید۔ یہ یونانی حکمت سے خلاف زبر دست ردِ عمل کا اظہار تھا جس کا نیتجہ یہ لکلا کہ یونانی فلسفے کا جو عمل دخل بڑھ رہا تھا دہ ہڑی افرامیل کی تصویر جیات کواس سے بڑی حدیک آزاد کیا۔ امام غزای نے اپنی تصانیف سے ذریعے یونانی فلسفے کا ردِ عمل اور اسلامی تصویر حیات کواس سے بڑی حدیک آزاد کیا۔ امام ابن تیمیہ اور املامی تصویر حیات کواس سے بڑی حدیک آزاد کیا۔ امام ابن تیمیہ اور املامی تون و تہذیب کو پھرسے اپنے المام غزالی دونوں نے اپنے اپنے المائہ میں اسلامی دین و تہذیب کو پھرسے اپنے یا فی بر کھڑا کر دیا۔ ان دونوں نے اسلام تعلیم کو منے ہونے سے بچالیا۔ یادہ کا کارنامہ تاریخ اسلام میں یادگار رہے گا۔ انھوں نے اسلام تعلیم کو منے ہونے سے بچالیا۔

لیکن یونانی افر کے بے تصوف کا راست اب بھی کھلا ہو تھا اس بے کہ اس میں کچھ الی مبہم باتیں تھیں کہ وگوں کی ان کی جا ب زیادہ توجہ نہ ہوئی۔ یونکہ ان سے شریعت پر براہ راست زد نہیں پڑتی تھی اس لیفقہ اور علم کھا کھی فاموش رہے۔ پھر چونکہ صوفیا نے زیادہ زور اس بات بر دیا کہ وہ ظاہر کے ساتھ باطن کی اصلاح کے خواہاں ہیں اس لیے ان کرخیا نات پر اعترا مق نہیں کیا گیا۔ ابتدائی اسلامی عہر میں خواج میں بھری کی تعلیم کا مقصد کھی باطنی اصلاح تھا۔ صوفیا نے اپنا سلسلہ انھی سے طلاے۔ سیکن ان کے یہاں خالص توجید کی تعلیم تھی نہ کہ وصرت وجود کی۔ جنید بغدادی کے یہاں بھی دھرت وجود کی شائر ہے۔ نہیں طاآ۔ یہ برعت بعدیں پیدا ہوئی۔

باطنی اصلاح کی حد تک طریفیت ' شربیت سے منافی ندتھی بلکہ اس کے احکام کی تزویج و اشاعت میں مترومیاون تھی ۔ لیکن جب نوافلاطونی تعوّف نے

اسلای سلوک و احسان کو مثانژگیا تومعلط کی نوعیت برل گئی- فلاطینوس اسکندی ك تصنيف"، في الدس " مين جو إطنيت كا فلسفه بيش كيا كيا سكا يهلا مركز روم تھا - پھرشام اورمصریس اس کی تعلیم کے مرکز قائم ہو گئے۔ نسطوری مسیحیت کے تصوّف نے بڑی مدیک فلاظینوس کے تصوّرات کو جزیب كرابيا تعا- جب مصر اورشام مسلمانون في سيك تو دبال نوا فلاطون تعنورا سطوری سیمیت سے تصوف کی شکل میں پہلے سے موجود تھے۔ ردم میں دایتا کار کی پرستش کے وقت سماع ورتص کی رسوم ادا کی جاتی تھیں تاکہ وجد واستزاز کی کیفیت پریدا ہو۔ نسطوری عیسانیوں نے انھیں بڑی مدسک بول كراليا تھا- چنانچى يەرسىم شام مين مسلمانوں كے زمانے سك موجود تھيں-بعض كا خيال مع كه فرقة موسى في جس كے بانى مولانا على الدين روى مين ا رقعن وسلع کو باطنی تربیت کا تجز بنایا تویه کوئی نئی بات نہیں تھی کیوں کہ یہ رسوم مسيحي صوفيوں ميں شام كےعلاقے يس يسلے سے على ارمي تقيم ، رقص و ساع کے وزن و تناسب سے اندروق وزن و تناسب میں اضافہ کرنا مقصود تھا۔ درامسل اندرونی تجربے کے وزن وتناسب اور ہم آ ہنگی کو اس طرح الدرجي صورت بن منتقل كيا كيا- اي وجر سے رفض وسمان كو فرقه مولوياني عبادت كا درجه ديا- اس زمائے ميں شام ميں وہ علاقہ شاش تعاجمے اج کل ترکی کھتے ہیں۔ مسلمانوں سے پہلے یہ پورا علاقہ انطین سلطندہ تا ہو تحار نوا فلاطوني تصوّف كا بنيادى اصول وحدست وجرد ہے۔ عالم اسلام س وحدت وحود اسى نصوف سے اثر سے مقبول بود ، چنانچ مجاز و مقبقت عردج و تنزلات اور وجود سے مراتب سے متعلق جو خیالات صوفیا نے پیش کیے وہ سب کے سب فلاطینوس سے پہاں موجود ہیں اور اس کی تعنیف كرع في ترج سے ماخوذ من واس كى تعشيف" ان ادس" كا انگريزى ترجم موجود ہے حس میں تفصیلات دیکھی جاسکتی ہیں۔

باینید بسطامی اور منصور علائ کے الوجیت کے دعووں پرجنید بغدادی نے سخت شفیدگی کیوں کہ وہ جس تصوف کو مانے تھے وہ احتدال وتواذن پر مبنی تھا اور اسلامی توحید کے احدول کو تقویت دینے والا تھا یشمرائے متصوفی میں سناتی، عظار اور عراق نے وہ دہ وجود کے انتہا بست منہ خیالات کو اجالے میں ان کے بیکس مولانا روم اور سعت کی یہ س متوازن نقطہ نظر ہے۔ مولانا روم اور سعت کی یہ س متوازن نقطہ نظر ہے۔ مولانا روم اور سعت کی بہاں متوازن نقطہ نظر ہے۔ مولانا روم اور سعت کی بہاں متوازن نقطہ نظر ہے۔ مولانا موجود جین دات یاری میں خاص توجید کی مثالیں مجمال کی متنوں ان کا مقصود و سنتہا تھا:

د تعبالی بی کمیف بی تحیاس مست رب انگاس را باجان ۲۰س

موان کے کلام بیں خالص توصد کے نفے موجود ہیں۔ وہ فرائے میں کہ اومیت بیس کوئی اس کا مربیت بیس کوئی اس کا شرکیت نہیں۔ اس کا وجود ماسواسے علاصہ ایک حقیقت ہے۔ اگرچ ماسوا میں بھی اس کی جلوہ گری ہے۔ وہ خالق کا ثنات ہے۔ اس حاکم وہی ہے۔ دنیاوی سمرانول کو اس سے موہر و اپنی بندگ اور گرکا وہ تا کی جانب کے موہر و اپنی بندگ اور گرکا وہ تا کی جانب کے موہر و اپنی بندگ اور گرکا وہ تا کی جانب کے کہ نماز ہے۔ اس کا دامن بھر نے میں نجانب ہے سیوں کہ وہ بالا و زیر کے اعتبارات سے کے نماز ہے :

لاإلا ای جان ماه الله الله است ما جم از لاتا به الا مسيد ديم است الوجيت ردای دوانجلال جرکه در پوشد بروگردد و بال بادش بی جلگان عابن در آ بادش بی جلگان عابن در آ دامن اوگیر، ای یار دلسیر کومنزه باست، از بالا و زیر و در آ و منزه باست، از بالا و زیر و در آ و منزه باست، از بالا و زیر و من قصوص الحکم" اور" فقوطت کید" مین منتفم اور منفسط شکل مین بیل مرسم پیش کیار ابن عربی بر نسطوری سیمیت اور نوافلاهونی خیالات کا گهر اثر تھا،

اس نے نوافلاطونی تصوّف کو اسلامی اصول وروایات سے مطابقت دینے کی پوری کوشش کی ۔ اس کے طرز تحریر میں قوت اور جاذبیت تفی کیکن فلسفیانہ مباحث كى وجه سے بعض اوفات جيتاني مطالب كي تفهيم دشوار ميكي تفي اقبال نے اس کے فیالات کو بغداد کی تباہی سے زیادہ دہلک بلایا مے کیوں کہ اس كى وجه سے اسلائ تعليم سے ستحرك آصورات ما تدبير كئے۔ اس زمانے ميں متصوفان خیالات کے فلاف سخت رد عل رونما ہوا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وعدت وجود کے بچائے ہم وجودیت کے خیالات کو فروغ ہموجو اسلامی سلوک واسان مين اساسي مقام ركفيت بليرا يعنى حق تعالا خالق ومقوم حيات ، وربنده مخلوق كي عِشْیت سے دونوں این اپنی فیکہ موجد میں لیکن وہ ایک دوسرے سے باتعلق نہیں۔ اسلام میں وہا کے وریعے بندہ اپنے خالق کے ساتھ قرب واتصال عاصل كرتائ جوحي وقيوم ہے. جب وہ اسے يكارنا ہے تو دہ اس كى يكار كوستاہے. یہی مقام قرب ہے جس کا قرآن باک میں ذکر ہے۔ فرط محبت میں بندہ مبھی یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا فائق اس کی رگب گردن سے زیادہ قریب ہے۔ وہ اس کی دعا کو سنتا اور اپنی قدرت کا ملہ سے اسے سشرف قبولیت الخشتا ہے۔ عبادت اور دعا کے ذریعے انسانی روح و تقیقت مطلقہ سے گہرا رابطہ تائم کرلیتی ہے۔ اس سے روح میں روشنی اور توانا کی سیدا توتی مع اور خودی اور فندا دونول کاعرفان حاصل برتا ہے۔ س کی بدوات زندگی فطری جرے لزوم اور مکائل علی سے آزادی عاصل کرتی ہے۔ ونیا كة تمام مذام ب مين دعا اورعبادت كى اسى ليع بردى اليميت عدد مزيب کی روح انھی میں ہے۔ بغیران کے غرب میں ظامری شعائر ورسوم رہ عاتے ہیں جوروح سے خالی ہیں۔ حافظ بڑے عجزو نیاز سے حق تعالاسے برایت کا طالب بموتسید وه دعاکرا سے که میں ادھر اُدھر مجتلنا بھررا ہو تو مجھے سسيدها داسته دكھا دسد- ميں ابنى زندگى كى تارىكى مين تيرسد ابناك

کوکب کے سہارے اپنا راست اللے کرمکوں گا۔ میں النجاکرا ہوں کہ تو مجھے اپن روشنی دکھا دے:

### در این خب سیایم گرگشت راه مقعود ازگوشهٔ برول آی ای کوکب برا بست

سعتری بھی وحدت وجدہ قائن نہ تھا۔ دراصل مولانا دوم اورسعتری کے قبل ہی وحدت وجدہ قائن نہ تھا۔ دراصل مولانا دوم اورسعتری کے قبل ہی وحدت وجدد کی فی سفت سروع ہوگئی تھی جس کا اظہار فاقا نی کے مندوج ذیل اشعار سے بخونی ہوسکتا ہے۔ اس نے ابن علم اور اہل ذوق سے پُرزور ایس نے اپنی ایسل کی کہ فیدا را اسلام کو یونانی فی مات کے نہ فی سے بچاؤ اور اسے اپنی کمھری ہوئی اصلی حالت میں ونیا سے سامنے پیش کرو۔ اس نے اپنے ہم عصروں کو سندہ کی اس کے اپنی حالوں کو سندہ کیا کہ وحد سے مسائل حل کر نے سے قاصر سے۔ اس سے ایس نے ایس نے اس نے اس سے اس کے اسلام اقداد و تہذیب کے تحقظ کی پُرزور دووت دی۔ بغیر اس کے اسلام اسلام اقداد و تہذیب کے تحقظ کی پُرزور دووت دی۔ بغیر اس کے اسلام این خصوصیات قائم نہیں رکھ سے گا:

ستر تدهید را خلل منههید دانگهی نام آن جدل منهید خلس، در کیسهٔ عسل منهید داغ پیزانش بر کفسل منهید بردرا حس المیلل منهید برطراز بهیں تحلل منهید برطراز بهیں تحلل منهید برسرنافنه سسیل منهید برسرنافنه سسیل منهید عذر ناکردن از کسل منهید فارش از جهل تستیل منهید علم تعطیل مشنوید ازغید فلسفه درسخن مب میزید فلسفه درسخن مب میزید فقد فلسفی است مقد فلسفی است مرکب دین کدنادهٔ عرب است فقل اسطورهٔ ارسطو را فقش فرسودهٔ فلاطول را علم مین علم کفر مشمارید چشم شرع از شاست نافی دار فران ورزید وسنت آموزید فران علم اعتقاد فات نی

ماقط کے عقائد و خیالات پر مولانا رقم اور سعدی شیران کے متحازن تقط افراکا اثر نمایاں ہے۔ وہ اسلای توحید کا قائل تھا ندکہ وحدت وجود کا عقلیت کے متعلق بھی وہ فاقائی کا ہم نوا ہے۔ مولاناروم اور سعدی نے جس طرح عشق کو مقل پر فضیلت دی ما قط بھی کہتا ہے کہ زندگی کے مسائل کا عل اور ان کی گرہ کشائی عقل د تحقیق سے حکن نہیں ۔ یونانی فلسفے اور خود مسلمانوں کے میم کلام کو حقیقت کی گرہ کشت کے رسانی حکن نہیں ہوسکتی اور نہ اسس سے میم کلام کو حقیقت کی گرہ میکن ہیں ہوسکتی اور نہ اسس سے تہذیب نفس اور صفائے روح حکن ہے :

از دفتر عقل آیت عشق آ موزی ترسم این نکته مجفیق ندانی دانست

ا قبال بھی ما فظ ادر سعدی کی طرح وحدت وجود کا مخالف تھا۔ وہ اسے اسلامی دین و تہذیب سے لیے خطرہ خیال کرتا تھا۔ اس کا ذات باری کا تصور سنزیہی ہے۔ نیکن حق تعالا کے مادرا ہوئے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انسانوں سے بے تعلق ہے۔ ایک طرف تواس کی شان ہے . لیسک كَيَخُلِهِ فَنَى اللَّهِ الدروسرى طرف وه كَيَّا حِمِ: نَعَنُ ٱقَالَبُ إِلَيْكِ مِنْ حَنْلِ الْوَرِيْلِ"، دراصل ترب اللي كاردهاني تجرب اس تدرلطيف م کہ اکٹر اوقات سالک کوشنب مونے لگنا ہے کہ اس کا وجود ذات باری یس خم اوگیا۔ نیکن چونکہ انسان کو زندگی بیں ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں اس ليے اس ميں يہ اصاس ضرورى ہے كەقرب اللى عاصل كريليغ كے باوجود مولم شوق طے تہیں ہوا اور ایمی اسے بہت کھ آگے بڑھنا ہے تاکہ اس کے مخفی امکانات کی تمیل ہو۔ یہ احداس ناتامی عمل کا سب سے بڑا محرک م اور تخلقوا باخلاق الله كايه مطلب م - اس س ان ان عردرج وارتقاكي جانب اشاره ي حس كي كوئي مدنهي - وحدت وجودكوتسليم كم في سع ترقى اوريمسل كاخيال بإطل بموجاتا به - جب منزل برتهن سيخ سيخ توكير



توجید داتی، صفات وظیون سے یکسریاک ہے۔ ذات داجبہ تقوم فظرت ہے، وہ اور فظرت ایک نہیں ہیں جیسا کہ دصرت وجود کے ماننے والوں کو خیال ہے۔ روحانی تجربے کی اصلیت کا دار و مدار ذات واجب کی مطلق توحید پرج۔ اس کی ہولت زندگی فظرت کی تفقیدات سے آزاد ہوکر آزادی کی فضایں پہنچی اور عالم قدر اور عالم کوین میں ہم ہم ہنگی پسید کرتی ہے۔ مذہب وافنون کا ہمصار اس پر ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں موظرین کے علی کو ان کے عمل سے مختلف قرار دیاہے جو خالص توحید کے قائل نہیں۔ توجید کے عقید سے اس ام کا بھی انہات ہوتا ہے کہ کائنات کی اصلی حقیقت مدحانی ہے۔ افعال نے توجید کے عقید سے اس ام توجید کی عقید ہے۔ افعال نے توجید کے عقید ہے۔ افعال نے توجید کی تفاید کی تفرید ک

علت بعيناتن وجال لاال ساذ بالايرده محددال لاالذ لاالا سرماية اسسمادها وشنداش شيزدة افكارم

جب تک انسان خالص توعید کا مِرْسطْناس نہیں ہوّا' اس) وقت تک غیر انڈ کی خلای سے اسے رشتگاری نہیں مل سکتی ·

نفطهٔ ادوارع الم لا الذ منتها ى كارع الم لا الذ الذرار الله الدر برست بندغيرا شرط نتوال شكت

ذات واجب کی صفات پر ایمان لانا مجی توهید کالاند ہے۔ آئتی صفات کے دریعے سے ذات واجب اور بندے ہیں تقریب بیدا ہونا ہے ان تفاق ما ورا ہوئے کے یہ وجود فطری مظاہر کے اختلات اور انسانی اطال کے توشایس متحد کرنے والانقط ہے جوفعلیت مطلقہ کا حکم رکھتا ہے۔ انسانی وجود کھی فعنیت کی حالت ہے۔ وہ ذات واجب کا قریب و انتسال حاصل کرنے کی جدو جہد کو اور اینے کو ذات واجب بیں ضم کرنے کے بجائے اس کی مددسے اپنا تفرو اور

تحقّق مامل کرتا ہے تاکہ اپنی بندگ اور خلوقیت کی تکمیل کرے کہ یہی اس کے روحانی سفر کا منزل سے :

هٔ من را می شناسم من شداد را ولی دائم کدمن اندر بر او مست

ان فی وجود ذات والی میں فتا ہوئے سے بجائے اس سے قرب سے الیے کو مستحکم کرتا ہے۔ اقبال نے اس مضمون کو قطرے اور سمندر کی عجمولی اور سمندر کی عجمولی اور سمندر کی تشبیب سے بیان کیا ہے :

وصال ما وصال اندر فراق است کشود این گره فیر از نظسر نیست گردهٔ آخوسش دریا ست ولیکن آب، بحر آب گهسر نیست

إنسانی خودی اور فعدا ایک دوسرے سے وابست ہیں۔ وہ نودی

فلو کو طلب کرتا ہے اور فداسے خودی کا اثبات بیا ہتا ہے ؟ از ہمکس کنارہ گیر صحبت آمشنا طلب

بهم ز فداخودى طلب بهم زخودى تشداطلب

يه كركها م كريمى يد شب بوقا م كريمار عدل يل أوس يا يم خود اينات مدوجار باس أوس يا يم خود اينات مدوجار باس أوس الموسكة :

درون سيته ما ديگري! چه لوالعجي است

كل تبركه توى ياكه ما دو چار خوديم

مافظ نے کہ تھاکہ جس طرح بندہ خدا کا محتاج ہے اسی طرح خدا بندے کا مشتان ہے۔ اقبال کہا ہے کہ خدا انسان کی جستجو میں ہے۔ " زبور عجم" میں اس نے ایک پوری غزل اسی موضوع پر کمھی ہے۔ مضمون یہ باندھا ہے کہ ذات واجب اسما و صفات میں متعیق ہوکر عالم شہادت میں ظہور فرمانا ہے۔ یہ ظہور اس کی شان مجبوبی کا اقتصابے۔ اقبال نے حدیث قدی کنت کنزا مخفی فالی فاجیت اس عرف فخلفت الخلق و تعرفت الی موفعی فولی '

ك توجيه نهايت لطيف اغاز مين كى ہے - وہ كہا ہے كہ ذات بارى فواگم زندگى كى تلاش وجستوس مع يركم رزندگى انسان مع يداس كل كابْن اوراس شعلے كاشراره مع - بهراخرس وه يوجينا م كد كرزند كى خردى مع يا خدا ؟ يه عاشقانه اورشاعوان تجابل عارفانه بدا يورى غزل عارفانه سوى سيجرى بولى في ماز خدای گم شده ایم او بجستموست چون مانیاز مند و گرفتار آرزوست گایی درون سینهٔ مرفان به با و بموست كابى بربرك لالدنوبيد يسام خويش چندال كرشمه دال كه زگامش بگفتگوست در زگس آرمید که بیند جمال ما برون وانررون زروزر وجاريوس ۳ پی سحر گہی کہ زند در فسسراق حا نظاره را بهاز تماشای رنگ وبوست بنگار بست ازیی دیدار فاک بيدا جوما ستام بآغوش كاخ وكوست ينهال بادره ورا استنا بنوز در خاکدان یا گیر زندگ کم است ای گوبری کیم شده مائیم یا که او ست ایک طرف توخدا انسان کیجستخویس ہے اور دوسری جانب بندہ ذات احدیث کی ایش می مرگردان ہے کیوں کہ وہ خود اپنی صفات عالمیہ کا جويا اور الحص ظهوريس لانے كے ليے بيتاب رئيا مديد مولاصفات" بفخ كے ليے وہ اپنى ذات ميں اغلاق اللى بيدا كرنے كامتنى رمام،

من بتلاش توروم یا بتلاش خود روم عقل و دان و نظر بهر گم شدگان کوی تو عشد:

وہ عقل اور عشق رونوں سے دریافت کرنا ہے کہ مجھے میں کسی طرح سے معلی کسی طرح اسم کے ماتھ مربوط سے ماتھ مربوط میں ہیں ؟ یہ کیاراز ہے کہ میں اس کے ساتھ مجی ہوں اور علاحدہ بھی ؟

ہم باخود و ہم با او ہجراں کہ دصال استایں ای عقل چیمیگوئی ای عشق چے۔ فرمائی آئیب جگہ کہا ہے کہ تمنا اور انسان کا تعلق دیدہ و نظر کا ہے : انداز میں نابت کرنا مکن نہیں لیکن اس لطبیف روحانی احساس کی حقیقت سے الکار نہیں کیا جاسکتا:

> اسرار ازل دوئی بر خود نظری واکن کین کی د بسیاری، پنهانی و بسیران

اقبال نے آیک برا الطبیق کمند بین کیا ہے کہ مظام کونی میں اگرچہ فات باری کا جلوہ موجود ہے اور دہ اس سے بہتن تہیں نہیں ایک بر مطلق ہونے کا اطلاق نہیں کی جاسکتا، ان کی اضافی حیثیت کہی جی دور نہیں ہوستن ۔ مفاہر فطرت اور انسان دونول حق تعال کے شیوان ہیں۔ وہ مطلق نہیں، مطلق کا جلوہ ہیں۔ ظاہر سے کہ ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے:

> مجومطلق دری دیر مکافسات سرمطلق نیست. یز نورانشموات

اس شعری آیت شریف آیگ گوار الشیادات و در کر جن کی المالی دین میں نہیں آسکتی۔ طرف اشارہ ہے ۔ نور سے زیادہ نطیعت شے انسانی دین میں نہیں آسکتی ۔ حق تعالیٰ بھی زمین اور آسران میں نورک طرح ہے ۔ اس کا نفوذ ہر شے میں ہے تیکن ہر شے نور نہیں کہی جاسکتی ۔ بالکل اسی طرح تدا کا جلوہ کائن ت میں ہر شے میں ہر شے میں ہر شے کو فدا نہیں کہہ سکتے ۔

اقبال کی طرح حافظ بھی رحمت الہی پر ایمان رکھتا ہے۔ اسس کی ہم میں بھی فداکی تنزیمی شان اور اس کی قدرت موجودہے۔ وحدت وجود میں رحمت ومغفرت کا تصور بیامعنی ہے۔ اس لیے کہ اگرانسان اس کی ذات میں جذب ہوگیاہ ہم آدیجروہ رحمت کس سے طلب کرے گا۔ اقبال کے ابتدائی زانے کے ،س شعر میں جوش بیان اور عقبیرت ملافظہ ہو :

موتی سبھ کے شان کری نے میں کیے قطرے جو تھے مرے عرق انفعال کے

دوسرى ملكه كواسع :

سُونُ يدبِو تِهِ كروافظ كاكيا بكرة ما ہے جوباعل يہ عي رحمت وه بي نياز كرے

مانظ اور اقبال دونون نے ذات باری کی بندگی پر فخرکیا۔ وحدت وجود میں بندگی کر فخرکیا۔ وحدت وجود میں بندگی کر سوال ہی نہیں بریدا ہوتا کیوں کہ بندگی کرنے والا بھی وہی ہے جس کی وہ بندگی کرتا ہے۔ بندگی میں حق تعالا کی تنزیمی شان اور اس کی عظمت و برتری اور اپن مخلوقیت کا احساس بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ایس می ایس می دیتیت رکھتا ہے۔

ماققاً کا شعرہے : دلائ کُہ توگر شدۂ خولشم

بولای که توگر بندهٔ نولیشم خوانی از مسر نواعگی کون و مکان برخیزم

کم و بیش اسی قسم کا خیال اقبال نے بھی ظاہر کیا ہے . متاع بے بہاہے درد وسوز آرزومندی

مقام بندگی د سے کرندلوں شاب ضراوندی

دونوں عارفوں سے یہاں سُوقِ سجدہ کا اخلاص اور بلند متعا می ملاحظہ ہو:

طأنظ:

برآستان جاناں گر مسرتواں نہادی گلیانگ سربلندی برآسمال تواں زد

اقبآل:

دہ ایک سجدہ جے توگراں سمحقاہے ہزار سجدوں سے دیکہے آدی کونجات

مقام دل

حافظ اورافبال دات بارى تعالا كمتعلق تنزيبي تفتور واحساس

ر کھنے کے باوجود انسان کے باطنی اور روحانی تجربے سے قائل تھے ۔فلاک موجود گی ایک ناقابل تقصے ۔فلاک موجود گی ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ اس کے لیے صرف یہ اختقاد کائی نہیں کہ وہ ماضر و ناظرے ۔ اس کا وجدانی ا دراک صروری ہے۔ اسلامی احسان وسلوک میں دل کو وجدانی ا دراک کا مرکز مانا گیا ہے۔ اس سے آئینے میں جال الہی جدہ فکن ہوت ہے۔ اس سے آئینے میں جال الہی اور کیے نظر نہیں ان :

به پیش آئینهٔ دل برآتیه سیارم بجز خیال جالت نمی نمساید با ز

حق آمالا چاہمے نظر سے غائب ہوسکین عارف کے دل میں جاگزیں ہوتاہے۔ حافظ کہتا ہے کہ تو میرے دل میں براجان رہ- میں تیرے لیے دُعا اور نمن کا تحفہ برابر پیش کرتا رہول گا:

> ای فایب از نظر که شدی همنشین دل میگویمیت دعاو ثنا می فرسستمت

وہ پنے دل کے سامنے دو متبا دل صورتیں بیش کراہیے اور اس سے کہا ہے کہ دو بہاں کی نمیتیں ایک طرف ہیں ا در محبوب کاعشق دوسری طرف-تُوان دونوں میں سے ایک چن لے - دل نے عشق کو ترجیح دی :

عرضه كردم دوجهان بردل كارافقاده بجزازعش توباتي بهرفاني دانست

ما فقط نے داعظ کو طنز سے کہا کہ تجھے اس بات پر فخر ہے کہ تیری رسائی شخذ تک ہے۔ مجھے دیکھ کہ میرا دل حق تعالا کا مسکن ہے لیکن میں اس پر بھی درا غرور نہیں کرتا۔ تو حکام کی رسائی کا ڈھنڈورا پیٹتا پھڑا ہے۔ میں ہوں کہ اپنے راز کو چھپاتا ہوں۔ میرا راز میرے لیے سب سے بڑی برکت اور نعمت ہے :

# واعف شحیرشناس ایرع فلمت گومفروش وانکه منزنگه سلطان ول مسکین منست

تیرے دل پر اس وقت معرفت کے اسرار منکشف ہوں گے جب
توشراب فانے کی مٹی کو اپنی آ بحصول کا شرمہ بنائے گا، یعنی اپنے اوپر مستی
اور بے خودی کی کیفیت طادی کرے گا۔ حافظ کے یہان دوسرے شعرائے
متصرفین کی طرح جام جم دل کی علامت سے جس میں یہ صفت ہے کہ تمام
رموز حیات وکا ننات اور مشتقبل اس میں روشن موجاتا ہے :

بسترعام جم اتگه نظر توانی کر د که فاک میکده محل بصرتوانی کر د

دل کا جام جم جس گوہرسے بنتہ اس کی کان اس دنیا میں نہیں۔ توکوزہ گروں کی مٹی سے اسے بننا چاہے تو تیری غلطی ہے - مطلب یہ کہ دل کا جام جم بڑی ہی لطیف شے ہے - اسے روحانیت میں علاش کرناچام ندکہ ادبیت میں :

گوبرجام جم از کان جہان دگراست توتمنّا زگل کوزه گراں میداری

جام جم کی تلاش وجستجو فارجی عالم میں فضول ہے ۔ سوائے دل کے اس کی تمنا کہیں اور نہیں کرتی چاہیے۔ اگر کوئی اپنے دل کے دریجوں کو کھو دے توسارے اسرار و دروز اس کے اندر موجود ہیں۔ حافظ فے مندرجو ذیل خزل میں دل کی فضیلت کا زمزمہ چھیڑا ہے اور جام جم کی علامت کے ذریعے بڑے اسم امور کی جانب اشارے کیے ہیں:

دریعے بڑے اسم امور کی جانب اشارے کیے ہیں:

سالہا دل طلب جام جم از ما میکرد

سالہا دل طلب جام جم از ما میکرد

ول کون جائے کیا ہوگیا کہ برسوں ہم سے جام جم طلب کرتارہا۔ عبب بات

ہے کہ خود اس کے پاس جو چیر موج دھی وہ دوسروں سے مالکتارہ اس شعری اپنے اس کو غیر صور کیا ہے :

گوم ری کز مدف کون دمکای بیروشت طلب ازگم شدگان لب دریا حسیکرد

وہ موتی ہوکون و مکاں کے صدف سے بہرتھا اسے ان سے طلب کرا رہا ہوتھود دریا کے کتارے ڈوانواں ڈول اپنا راست کم کیے ہوئے پھرتے تھے۔

مشکل خولیش برپیرمغان بردم دوش سو ستائید نظر حل معما میکر د

میں نے اپنی مشکل کل بیرمغال سے سامنے پیش کی ۔ وہ اہلِ نظر تھا اور یا توں باتوں میں دل کی فلش دور کر دیتا تھا۔

> دیمیش فرّم وخندان قدرت باده بوست واندران آینه صد گونه تماشامسیکرد

یں نے دیکھاکہ وہ نوش و خرم ہے اور اس کے ہاتھ میں مشراب کا پیالہ ہے۔
اس کا شراب کا پیالہ آئینے کے مثل تھا جس میں وہ طرح طرح کے نظارے
دیکھ رہا تھا۔ یہاں شراب کے پیلے سے پیرمناں کا دل مراد مے جو حقائق و
معادت کا خزانہ تھا۔ مطلب یہ کہ مستی اور سرشاری کے بغیر زندگی کے راز
تہیں کھلتے ،

گفتم این جام جهان بین بتوکی دادهگیم گفت س روز کواین گنبرمینامی کرد

یں نے پوچھا کہ مکیم مطلق نے یہ جام جہاں نما تجھے کب عطاکیہ ؟ اس نے جواب دیا کہ جس روز وہ گنبد میں بنارہا تھا یعنی کا تنات کی ہ فرینش کررہا تھ۔ یہاں حافظ نے روز انست کی جانب اشارہ کیا ہے جس کا ذکر اس سے بہاں دوسری حکہ بھی آیاہے۔ مطلب یہ کرعشق وستی انسان کی سرشت میں ہے۔

## بیدلی در بهداحوال شدا با او بود او نمیدیش داز دور ندایا مسیکرد

یہ بیرمغاں عاشق تھا اور سرحال میں خدا اس سے ساتھ تھا لیکن پھر بھی وہ اس کو یادکرتا اور پکارتا تھا۔ اس شعریس حافظ نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر کسی کو قرب ضداوندی حاصل ہوتو بھی اس کا یہ فرض ہے کہ وہ فقدا کو یاد کر ہے کیوں کہ قرب کے با وجود اس کی ذات ما وراہے۔ یہاں یہ بتلان مقصود ہے کہ بیرمغال بین روسشن شمیری کے با وجود یا دِ الہٰی سے غافل نہ نھا۔ یا داس وقت کی جاتی ہے باتی داس مقدا کو این ذات سے علامدہ اور لمبند سمجھا جائے۔ یہی اسلای سلوک و احسان ہے۔ قرب کی حالت میں ذکر و فکر میں اور اضافہ موجاتا ہے۔

آخریں حاقظ نے ہیرمغاں سے پوچھا کہ معشوقوں کی زلف کس خوض ہے ؟ اس نے میرے سوال کا یہ مطلب سمجھا کہ جس گویا محبوب کی زلف کی شکایت کر رہا ہوں کیوں کہ اس میں میرا دل کھنس گیا تھا۔ حافظ نے یہ نہیں بتلایا کہ بیر مغاں اس کے سوال کا مطلب ٹھیک سمجھا یا نہیں ؟ اس نے یہ بات قار کے تخیل پر چھوڑ دی ۔ اس غزل میں دل کے جام جہاں نما ہونے کی حقیقت کو ایک محسوس حقیقت اور ایک کہا نی کے طور پر بیش کیا ہے ۔ حافظ کی بلاغت کا یہ فاص انداز ہے ۔

وسی اسراد و رموز کا انکشاف خود اس کی باطنی اور دجد ای ملا کانیتی سی باطنی اور دجد ای ملا کانیتی سینی باشی اسراد و رموز کا انکشاف خود اس کی باتیں جاس لیتے تھے کئیں جب وہ انگوٹی گم ہموگئ تو ان کا آفتدار اور غیب کاعلم بھی جا آرہا دل کا جام جم کبھی گم نہیں ہوتا کیوں کہ وہ دہی ہے اور انسانی فطرت ہیں دو دیسی سے اور انسانی فطرت ہیں ودیست سید ۔ وہ حضرت سلیمان کی انگوٹی کی طرح دشیادی افادیت کانہیں بیکہ جذبہ و وجدان کا چُراسرار رمز ہے جس کے تلف ہوجائے کا خوف نہیں۔

このでは、大学は一世界の学者である。

نه وه مجى ناكاره برسكة سي:

د لل كرغيب تأاست وعام جم دارد

ر فاتمی که دمی گمشود چے غم دارد

دل آئیینے کے مثل ہے۔ گر اُس میں مجبوب کاعکس دیکھنے کی آرزو ہے

وامن من عبا بيداكرو- بغيراس ك وه بيكار م - بعلاكس في مبين سنا

ہے کگی ونسریں لوب اور کانسی میں آگے ہوں ؟ اس لیے اگر دل کے آٹین

کوروسٹن کرناہے تواس کی اصلاح وتربیت اور ریا فست صروری ہے تاکہ

فكرو لَقُرِكِ سارے حاب أَنْهُ عالين :

ردی جانال کلبی آیند را تسابل ساز وینه برگزگل ونسری مدر زآبن وروی

زملک تا مکوتش حجاب بر دارند 💎 برایک خدمت جام جهاں نما بکست

دل جذبه وتخيل كالندرون عالم بير- اس طلسي عالم بين خارجي خفائق

اور تجربے بھی گفل بل کر اندرونی رنگ اختیار کر لیتے بیں ۔ فن کارکوا بے اندرو

تجریے میں فاری کل و گھشن کے نظارے ایشر موتے میں بیٹا پچہ وہ اپنے

دل كيرين السامحوا ورمستغرق بوتا يركه بالبر نظر أنها كرنهبي ويكمت .

طأفظ في الناستعاريين يهي خيال يبيش كيا يهد:

بالصبى بهوايت زُكلتان برفاست محمتو فوشتر زگل و تازه تراز نسري

سرديس عشق دارد دل دردمند مأفظ كم نه فاطرتماشا نه مواى باغ دارد

سعدى في مضمون اس طرة إداكي به :

ای تماشاگاه عالم روی تو توکها بهرتماست میروی

بيل نه فأقطى كالضمون كواين رنگ ميل بيش كيا اوراس در ول بيني كالسم

ستم است اگر بوست کشد کرابیرسرووین درا -تور فنی کم ندمیدهٔ در دل کش بیمن درا

بناريا:

#### ي نافه إي جيسته بوعيسند زحمت جستجو بخيال ملقه زلف يوگر مي خور و بختن درا ك

عافظ سے ارد وغزل نظروں تے ہرنانے میں خیف اطحایا اوراس کے مضامین کی ترکیس اورالفاظ مستعار لیرد مانخط کے بهال تکشن دیمن کے شعری میک مخلف انداز میں استعمال کے محر ہیں ، انسانی عقب سے مشلق وہ مبت ہے کر تجھے جمن سے تماشے کا کیا مرورت ميكيكم توخود كل دنسري سے زياده حسين مي:

بادعيى بهوايت أركستان برفات ميرتو فوشتر زكل وتازه تر از نسري مرتقى ميرت الى خيال كواس طرع اداكيا به:

كم نهي دل يُرداع بك العرف السر المحلين كياسي جوبوات وطلب لي يمن

سروولت الدوكالم وكالم المرين و تابي في بي من المعاه مدور الماغ لكاير المركمية بالولك

لِيَ تَوَا يَ مَرُدِ دِوَالَ بِأَكُلُ وَكِلْمُسْنَ صَكِيمَ لَهِ لَلْمُسْبِلُ جِيْمٌ عَرَضَ مُوسِنَ جَكُمْ

الجي لَكَ بِرَبِيهِ مِن كُلَّتُنت بِلغُكس كو صحبت ركع تكول سے أنناد لغ عَمَّى كو ميكيا روش ہے " وَعِلْوْمُك اوهر كمعو

تم بن تین کے حل تہیں چرا سے نظر کبھو محمض بجراب لالدوكل سع أوج سب براس بغربيذة بعائيس لكى بيراك مانتا :

بازگرددیار آید میبست فرمان شا

عزم ديرارتوداردمان برلب امده میرغلام حسن حسن دبلوی :

دن اور عُرُ لهو بوائكمون مل توبيني مياهم مراب أي تكلين كبور تكلين تعاتم چاندہوری نے حاقظ کے ایک شعرکا ہوہو ترجہ کردیا۔ لیکن بدماننا پڑے گاک کا

د باقی صفحه ۱۱۱ برا

اقبال کے بہاں دل، عشق اور تودی کا مبنع ہے۔ اس کی تصوصیت دائمی اضطراب اور بے چینی ہے۔ نہ معلوم وہ کس کے علوے کا مثہید ہے کہ ہر لفظم مضطرب اور بے قرار رہتا ہے۔ وہ کا کنات کے گوشے گوشے کو چھال ما رہا ہے کہ شاید کہیں جا کہ دہ اپنی غیر آسودگی مجمول جائے لیکن وہ نہیں مجمول ۔ نہ اسے

(بقيرها مشيد ملاحظه جو)

ف ما قط كرمفون مع بث كرفاص لطف بدياكيا ب -

ماتخذ

گرزمسجد بخرابات شدم فرده مگیر معلی وظاوراز بست وزبار نی بربود قائم :

مجلس و عظ تو تا دیررہے گا قائم یہ ہے مینا نا ابھی پی کے چلے تے ہیں فاتب کے طرز بیان پر اگر چہ اکبری عہد کے شاع دن کا گہرا افر ہے میکن اسس نے مضابین میں ما قط سے استفادہ کیا ہے میاں فاتب کے چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں جن کا مخرک ما فظ معلیم ہوتا ہے۔ فاتب نے ایک جگہ اہل کنشت کو خطاب کی کہ اگر میں کعب میں جا ک تو بھے طعنہ مت دو کیوں کہ ہیں نے تعطارے " جی صحبت " کو نہیں مجعلایا ۔ اگر چہ فاتب نے معنمون عرل دیا ہے کیکن می صحبت کی ترکیب ما فظ سے مستفاد لی ہے۔ یہ بڑی معنی نیز ترکیب ہے۔ حق صحبت کے بغیر تہذیب ما فقط سے مستفاد لی ہے۔ یہ بڑی معنی نیز ترکیب ہے۔ حق صحبت کے بغیر تہذیب ما فقط سے مستفاد لی ہے۔ یہ بڑی معنی نیز ترکیب ہے ۔ حق صحبت کے بغیر تہذیب ما فقط سے مستفاد لی ہے۔ یہ بڑی معنی نیز ترکیب ہے ۔ حق صحبت کے بغیر تہذیب ما فقط سے مناظرت کا تصور تہیں کیا م سکت .

ما تظ:

ه ش نشرکه روم من زپی یا د دگر سرحق صحبت مهرو دفا تگهدار د یاراگردفت دی صبت دری نششت سروزر و دل دجانم فدای آن یاری غالب :

بعولامون حق صحبت المركشت كو

كعيري عارما تونه دوطعنه اكياكهي

صحرایں چین مے اور ندائب روال اس کی نوشنودی کا موجب ہے۔ دراصل مناظر فطرت دیکھیر اس کی بے قراری اور بڑھ جاتی ہے:

نمانم دل شهرید جلوهٔ کیست تصیب او قرار یک، نفسن نیست بصحرا بردمش افسرده ترگشت کست را بجوی زار بگریست

(بقيه مامشيه المانظه بو)

غانب کے اور دوسرے اشعار المافظہ ہوں میں حافظ کا افر نمایاں ہے۔ حافظ :

آسمان بار امانت توانست تشییر ترویکارینام من دیوان زدند ناکت ا

شینه برد آدم از امانت برجیگرد در بزشاف گینیدن ند! ما قبط

دلم که لاف تجرّد زدی کنون صرشتل درجی تزلف تو با برصبحت م دارد غالب :

وہ حلقہ ہے زلف کیس سی ہیں اے ضا کھ لیجومرے دعوی وارستی کی شرح حافظ:

بياتاگل برافشانيم وي درسا فراندازيم تلک داسقف بشنگافيم وي درسا فراندازيم غاتب :

بي كه تشاعدهٔ سسان بگردانيم تفنا بگردش رطل گران بگردانيم حآفظ:

شبتارىمە بىم مەجە دىردا بى تېنىچائل ئىسىمادانندىل ما سېكىلران ما دىيا غاتب :

بكوا فالف شب تار وبحر فوفال فيز محسسته لنكركشتي وناضرا خصست

مسجدومین نه و دیر و کلیسا و کنشت صدفسون سازنربردل و دل نوشنودنی

وليقيه طاستسيه طاحظهموم

مانظ:

اگردششنام فرائ وگرنفرمی دعاگریم هم جواب انخ می زیبد نب تعل شکرها را غاتب :

کتے شیری بی تیرے لب کہ رقیب کا یاں کھا کے بے مزا نہ ہوا مانتی:

پدرم روفشه بطوان بدوگذیم بفروخت من چالک بهان را بجوی ففروشم غات :

نواج فردوس بسرات تمنا دارد والاگردرروش نسل بادم ترسد ماقط .

برگی زگرخی یا دیمی کسند و لی گوش خن شنو کمپاریده امانب رسمو غالب :

سب کہاں کچھ لانہ وگل بن تمایاں بگوئی فکس میں کی صوبیس بھوں گر کم بہاں بگوئی۔ حافظ

دلار کی معود ال مرخی دواتق باد مید بخاطر التیدوار ما نرسد ما فظ فضلوممتاز دبلوی:

جفائے یا سف س طرح کردیا مایوس اورایٹی خاطر آسید واریس کیا تھا ( باقی صفر ۱۲ یر) اقبال نے شعرائے متعدقین کی طرح پیسلیم کیا کہ دل کا تعلق گوشت کی مورت سے نہیں بلکہ روحانی عالم سے ہے۔ جس طرح مق تعالا کے کُن ارشاد نے فرمانے سے عالم کی نمود ہوئی اسی طرح دل کی آرزومندی شے شئے جہان بیا کرتی ہے۔ نہ اس کی آرزومندی کی کوئی عدہے اور نہ اس کے تمخلیق مقاصد

(بقيرماسشيد طاخط ميو)

حافظ:

جمالت آفت اب برنظر باد شخوبی روی خوبت خوبتر یا د آن مان

جگر کے کلام میں ما تندگی سی کا نگ صاف بھلکتا ہے۔ انھوں فراپی شہرا شخصیت کو ما تنا ہی کے وحث پر دھالا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اُن سے دریافت کیا کہ آپ کا مجبوب شاع کون ہے ؟ اس کے جواب میں اٹھوں نے شامز کا لفظ مذف کر دیا اور صرف تجوب رہنے دیا اور کہا "میرامجبوب ماتظ ہے " یہ کہ کر ان کی معنی خیز مسکراہ شے ان کے لبول پر کھیلے لگی اور دہ یہ شعر ممثل فرکھ اور عقیدت دول

کا ہر ہوتی ہیں : کسی کی مست نمامی کا ماہ کیاکہنا! سم جیسے حافظ شیراز ، ہورج رآئے

جُرِّنْ مَا فَظَ سِي فَيقِ الْحَمَايَا - مَا فَقَا كَاشْعَرَتِهِ ! يَ فَصَيْعِيْنِ فِيدَ عَمِّشْقَ ويرعب . كرم زيال كدى شنوم المكررات

جگر نے اسی مضمول کو اس طرح اداکیا ہے : سوئی مدی بہی ٹار رخیت کے فیاری سنا آجار ہے حس کوجت یاد ہوگا ہے کاگونی حدید :

توسیگونگددل از فاک و خون ست گرفت ار خلسم کاف و نون است دل یا گرچه اندر سیدنهٔ ما ست ولیکن از جهان ما برون است دل یا گرچه اندر سیدنهٔ ما ست ولیکن از جهان ما برون است دل کو فاری عالم کی پروا نهیں۔ اسے اصلی خوشی اور اطین ن اندروفی عالم میں ست ہے۔ وہ جہائ رنگ و بو اور لیت و بلند کو فاطر میں نہیں لانا۔ اس کی وُنی میں زطین و آستان اور چار شواع وجود نہیں۔ اس باطنی عسالم میں سوائے فاستم فدا وثری کے اور کی نہیں۔ اس کے ذکر سے در کورسعت نیسیب مول کے ذائع مرار باطنیت میں کو گرفت بین رہتا۔

إنسهٔ في ملم كا ماخد حواس ميمي ماي اور وجدال مين - حواس ادراك وتعقّل کے ذریعے فارجی عالم کو اپنے قوانین کی گرفت میں لاتے ہیں۔ اس کے برمکس انسان کی دیدانی صلاحنت کی رسائی حقیقت کے ان پہلڑوں تکسیے جال ادیک و تسقل کام نہیں کرتے اناص کرباطی زندگ کے اوال وجدان کا ک وريع سع محدوش بموسِّر بير . قرامن ياك الفس وأفاق الكامرو إلمن عاجرش و اور عالم غیب سے حقائق کو انسان پر روشن کرتا ہے اس لیداس نے اس ان اس ان اور عالم ا باحتى منه مسر كرف كاحرافي بتلاديار قرآن يس ب، وَجَعَلَ السُرُ سَمْعً فَيْ عَيْضًا لِذَا فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدِّمَا يَرْتَعِين كان السَّكِينِ اور دن على فرايدًا) الم سے یہ بنتوانا مقصود تھا کہ فارجی عالم کا علم کا نوں اور استکھوں سے اور بالحث کا عنم دل کے ڈریعے ماصل ہوتا ہے۔ چناپی ان سب وسائل کے استدن سے انسان انفس و آفاق کا علم عاص کرتا ہے۔ دل سے معرفت نفس اور خلیقت کے وه پهلومتکشف موت این جن تک عقل و ادراک کی رسانی نہیں مرتی-دل وجدان کا مرکز ہے ؛ بانکل اسی طرح جنے کان اور آ نکھ اوراک اور تعقل کے وسائل ہیں:

#### دل بینا بھی کر فرا سے طلب آئنکھ کا نور دل کا نور نہیں

دل بین یه تنابیت بے کہ حواس و تعقل کی مدد کے بغیر حقیقت کی گذ تکت کہ ا جائے۔ اقبال ف دل کو جذب بلندسے تشییر دی ہے جوشام وسحری گردش سے بے نیازہے۔ وہ اپنا زمان خود تخلیق کرنا ہے۔ جن طرح فطرت کا زمان کا تاریخ کرزمان ہے ای طرح دل کا وجدائی زمان ہے جو افلاک کی گردش سے

سجوا ہو کی بونداگر آؤ سے تو تھے۔ دل آدی کا ہے فقط ہم جذبہ بلند گردش مہ وستارہ کی ہے ناگور اسے دل آپ اپنے شام و کو کلے نقش بند ایک جگہ کہا ہے کہ تجھے فارجی عام کا تو علم ماصل ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ دل کی حقیقت کیا ہے ؟ یہ چاندے مثل ہے جس کے گر دساری کا کنات نے ہالہ بنار کھا ہے۔ فداکی نشانیاں فارجی عالم میں مجمی تظر آتی ہیں اور باطن تجربے میں مجی :

> جبان رنگ وبو دانی ولی دل مپسیت میلانی ؟ مهی سز حلقهٔ آقاق ساز د گرد خود باله

فطرت نے انسان کو دل اس واسطے دیا کہ اس کے ذریجے اس کی آزایش کرے کہ وہ فاری رکا وٹوں کو ڈور کرکے اپنی زندگی کے حکن ت کوظہور میں ناما ہے کہ نہیں ؟ ا قبال فکرا سے ڈیا کرتا ہے کہ تو جھے سے وہ دل چھین لے جو سود و زیاں کا یا بند ہے۔ اس کے بجائے جھے ایسا دل دے جوعالم کی پہتیوں سے اپنے کو بنند کرسکے۔ اس شعر میں اقبال نے لفظوں کی نکرار سے مولانا روم کے اسلوب کا تین کیا ہے۔ مولانا کے بہاں بیسیوں اشعار ایسے ہیں جن میں اس قدم کی لفظوں کی مکرار، مسانی کی تاکسید کے لیے اسستعمال کی گئی

بدہ آق دل بدہ آق دل کرگیتی را فرا گیرد گیرای دل بگیرای دل کر دربندکم وبیش است وہ ذات باری سے شکوہ کرتا ہے کہ تو نے میرے دل بین شن کی چنگاری رکھ دی۔ میں اسے کہاں لے جاؤں ؟ عارفان شوفی کے انداز میں کہا ہے کہ تونے پیلطی کی کہ میری جان کے اندر سوز مشتنا تی پیدا کر دیا :

شراد از فاک من خیزد به کما ریزم کرا سوزم غلط کردی که در جانم فلکندی سوز مشتا تی

اس کا دخوا ہے کہ انسان کے دل یس پر قابلیت ہے کہ وہ عشق الہی کی اسک اپنے میں سمولے:

بر دل آدم زدی عشق بلا انگینر را آتش خود را باغوش نهیت نی نگر اقبال کتب ہے اگر میں دل کا راز جان اوں تو دوعالم بھی اس کے آگ

: 4: 6:

نخواہم ایں جہان و آل جہاں را مواہی لیس کہ دانم رمز جاں را دل کا تعلق ماڈی جسم سے دہی ہے جو آگ کا دھوکیں سے ۔ اس یں امل حقیقت آگ ہے اور دھوئیں کا وجود ضمنی ہے ۔آگ کی طرح دل کی خامبیت سوزش اور ترکی ہے :

ول ما آتش وتن موج دو دش ولی است و گل ما آتش و تن موج دو دش الی ساز وجودشش ایک میگر کها به انسانی دل کا فطرت کے ساتھ چھپا ہوا ربط ہے۔ فطرت جب ممنون نگاہ بنتی ہے تواس میں کھ معنی پسیرا ہوتے ہیں ورشروہ بے مقصد ادر بے غایت ہے۔ بہاں اقبال ما فظ کی ذروں ہنی کے بہت تحریب

محسوس ہوتاہے۔ نیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تواقبال نے دردن و بروں کو ایک دوسرے میں سمویاہے۔ بہاں ایک وقتی شاعرانہ کیفیت بیان کی ہے: جہان رنگ و آتھ گلدست ما زما آزاد و ہم وا بست ما دل ما را ب و پوسٹ بدہ راہیست کہ ہر موجود ممنون ننگ ہیست مغتی کی ٹواکی پرورش اس کے دل کے نون سے آوتی ہے، جبھی تو نفے کا زیر ویم سننے والوں کے دلوں کو سفیر کرتا ہے .

اگرکوئی صاحب نصیرت ہوتو اسے نظر آئے کہ زلجنے کا دسیع سمندر دل

کے نقے سے کوزے میں بند ہے:

یمی بردل نظسد داکن که بینی یم ایام در یک طام فرق است

دل میں جب تمنا کی ترپ بیدا ہوتی ہے تو وہ اپنی معرف کو پہنچیا ہے . اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ پر دانے کی طرح لیکھ شعلوں کی آخوش کو اپٹا مسکن بناتا ہے۔ بہاں اقبال کی مقصدیت اسے مافظ سے بہت دور سلے جاتی ہے:

دی کو از تب و تاب تمنّا آمشناگردد زندرِش مله خود را صورت پر دانه پی در پی

اقبال فيهام بہاں تا كے علامتى رفزكوائي مقصديت كے ليے اس فرنا

استعال کیا ہے: عشق لسکشدنوراسیت شد

عشق بسرکشیدن است شیشهٔ کائنات را جام بهای نما نجو دست بها لا این الله این دل که مرا دادی مبریز یقین بادا این جام جها ن بینم روش تر ازین باد افغال کے نزدیے فئی تخلیق کا مافذیجی دل ہے۔ یہاں اس نے دل کو

وجدان کے معنی میں استعال کیا ہے۔ بغیراس کی کارفرائی کے برا تعقل تخلیقِ حسن نہیں سرسکتا :

موزسخن ز نالهٔ مسئنانهٔ دل است این شمع را فروغ ز پردانهٔ دل است

عشق کا مرکز دل ہے جے وہ برقی شوخی سے نتھا متنا دل مہتا ہے۔ یہ ورافی جو برج جو دوران و بھیرت کا مخزن سے ۔ احساس خودی اور شعور ذات اسی سے جیں، شوق اور آرزو کی منگا مہ آرائیاں اسی کی بدولت ہیں، حرکت وجذب کی ڈنیا کی اسی سے روفق ہے۔ اس کی قوت طاشہ، تعقل اور علم وادراک سے زیادہ دور رس ہے۔ قاری فطرت کی آرکا وہیں جو زندگی کے سفر میں جیش آتی ہیں خس و فاشاک کے مثل ہیں، جمنیس شقے سے دل کی جنگاری جلاکر فاکستر کر دی ہے خس و فاشاک کے مثل ہیں، جمنیس شقے سے دل کی جنگاری جلاکر فاکستر کر دی ہے :

مشرارهٔ دیکی داد و آزمود خرا

اقبال نے اپنی ایک غزل میں دل کی عظمت بہ الائ ہے کہ اگر مرف کے بعد میری خدک پر کشت کا دل مرف کے بعد میری خدک پر میری خدک پر کا سامن کرنا پڑے گا۔ دل بعث میں کہنی عشق بازی سے بازی نے والا نہیں ۔ حور ول کے حمن کو دیجھ کردہ دہاں بھی غزل مرائی مشروع کر دے گا۔ اس بیسکون ذیش علم بے رنگ و بو میں بھی حمن نوک ہنا ہے ناکامہ خیزی بیدا موطب کی ا

پرنشاں ہو کے میری فاک آخردل نہ ہوئے ۔ چوشکل اب ہے یار سبھیر وی شکل نہ ہوئے ۔ مزردیں مجھ کو مجبور نوا فر دوس میں حوریں ۔ مراسونہ در دل بھر گری محفل نہ ہن جائے ۔ کہیں اس عالم ہے زنگ نے لومی مجی طلب میری ، ۔ وہی افسانہ دنسیا لئا محمل نہ ہن جائے ۔ جنت میں بھی دل کو ڈنیا سے حسینوں کی یاد تر ٹیاتی رہے گی اور غم منزل

بست یں بی ول وربوسے یہ ول کی وربوسے کے اس کا اور سیال رہا ہے اس کی کھٹک بن مارے کی ۔ ا قبال کی یہ ارضیت تابل داد ہے : کبھی بھیوڑی ہموئی منزل بھی یا داتی ہے ایک کو سکھٹک سے جو سینے میں غم منزل زمن جائے ایک میکر کہا ہے کہ وہ خص مبارک ہے جی نے اپنے دل میں حرم کو پالیا۔اس کے دل کی ترب اسے خواہر سے بانیاز کردے گا:

نوشاکسی که ورم را درون سینه شناخت دمی تبییر و گذشت ازمقام گفت وشنو د

میرا دل جودائی بے قراری جا ہتا ہے، کیے خبرکہ آیک دن وہ برق یا شرر کا روپ دھار لے:

> دلی که تاب وتب لایزال می طلبد سمراخبر کهشود برق با سنسرر هر د د

اقبال نے اپنے ابتدائی زطنے کے بان استعاریس ول کے جوہر نورائی کی عینی تصور کھینے دی ہے۔ اس یں ما قط کی طرح کی تغزیب مستانہ کا بھی ذکرہے:

بارب اس ساغر لبریڈ ک ہے کیا ہوگ بادہ ملک بقاہے نیط پیمیا نہ دل بارٹریت تھا کہ تھی عشق کی بجلی یا رب جل گئی مزرعہ مستی تو آگا دانہ دل اور بیمیا نہ دل تو میں ناداں اس کو زیگ صدسجدہ ہے کہ لغزیم متانہ دل استحق تو ہے کہ خاراں اس کو سے سے میں میں جدہ ہے کہ لغزیم متانہ دل

دل کے متعلق ذکر کرنے میں حافظ اور اقبال دونوں نے شعرائے متعنوی سے استفاوہ کیاہے۔ میں بہاں صرف ستنائی غزنوی اور مولانا روم کے کلام سے چنر مثالیں لکھتا ہوں۔ سنتائی نے دل سے جام جم کی تشبیہ اس طرح بیش سے

مستقرسسرور دغم دل تست جمله استشیا دران توان دیدن (صلیقهٔ سنانی)

> عاشقاں را ہزار دیک منزل مرجہ جز باطن تو باطل تست

بهیم دان که جام جم دل نشست چون تمسیّا حمی جهاب دیرن

دوسری عبگه کها ہے: از درمیثم <sup>س</sup>ا بکعب دل باطن توفقیقت دل تست

が とれている 事業を

دلتحقیق را عجل کردی اندر وطرح وفرسشس روحاني خوانده شکل صنوبری ما دل

يارة كوشت نام دل كردى دل ي منظريست راباني اینست عیتی که یک دمد جایل

:4

د مدیقة سستانی ب

مولاتا روم نے دل کی عظمت کے متعلق جو کھو کہ اسے سارے عالم اسلامی يس مقبوليت عاصل بوئي كيون كمصوفيا كالعلقول يين ان كي شنوى كو" بمست قرآن در زباب يبلوى منيال كي عالاً شمار مولانا فرايزين :

دل برست آور که عج انمیراست از میزاران کعیه یک دل بهتراست کعب مِنگاه فلسیال آزر است دل گذرگاه مبیل اکسیسر است

دل کا روزن اگر کھلاہوا ہے تو اس میں حق تعالاکا نور بے واصطریبنی

روزن دل گرکشا د است وصف ا میرسد بی واسطه نور غیدا

دوسرى عبكه يمضمون باندها بيرك كيب ميس اعتكاف كرنے والوں كوخود

كعبه يكار بيكار كركهبًا بركتم كيا مثّى اور بتمركو پون رسع بهو! اسے پوجو ہو

غواص كا بهيشه مطم نظررم سم يعني انساني دل- يبي خانه خدام :

کای خار پرستان چه برستند گل و منگ

آنانكه لبسر در طلب كعب دويدي بيون عاقبت الام بمقعبود مسيديم

ازسنگ یکی خسان اعلای مکرم اندر وسط وادی بی زرع بدید تد

رفتند دردتاک به بیند مخسدا را بسیار بحتند فدا را ند بریدی

چول معنکف کعبه شدید از سرمستی ناگاه خطابی بم ازال فانهششیدید ال فانديرستشيد كدفاصان فلبديد

آن خانهٔ دل خانهٔ حق واحب مطلق فرش وقت کسانیکه دران خانهٔ خزیدند

مَأْفَظ نَ مندرج ولا شعر كمضمون كوابيف تغزل ك طلسم سع كهاى

سے کہاں بہنیادیا! وہ سک الحاج پرطنزکن سے کہ تو خواہ مخواہ میرے سامنے

شیخی گبهار تا ہے کہ تو کیے ہو آیا۔ تو نے وہاں صرف فداکا گھر دیکھالیون میں تو گھر کے مالک کو دیکھالیون میں تو گھر کے مالک کو دیکھا ہوں۔ فانہ فلا میں اضافت مقلوب ہے جیسے دہ فلا اور شہنشاہ میں۔ اس میں مفاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے :

علوه بمن مفروش ای ملک الماج که تو

فانرى بيتى ومن فانه فشدا مى بينم

اقبال دُعاکرتا ہے کہ کیم جانے والوں کوخدا توفیق دے کہ وہ انسان کے بلند مقام کو بہجانیں ۔ آدم خاکی کا دل منگ و مشت سے کہیں برترہے۔ اس نے یہ بات مطبیف کن سے میں کہی تاکہ شراییت کی فلاف ورزی کا الزام اس پر نہ لگایا جاسکے :

مقام آدم خاکی نہاد دریا بہت مسافران حرم را خترا دہار بہت مسافران حرم را خترا دہار توفیق انسان کے دل کا مرتب عرش معلیٰ سے بھی بلند ہے :
عرش معلیٰ سے کم سینٹ آدم نہیں طرش معلیٰ سے کم سینٹ آدم نہیں گرچ کھب خاک کی عدیم سینٹ آدم نہیں الحق ہے :
ابعض اوقات دل کے ٹوٹن کی آواز سے نوائے ماز بیمیا ہوتی ہے :
عام گوش بدل رہ یہ ساؤے ایسا جو ہوشکستہ تو میدا نوائے ماز کرے ایسا جو ہوشکستہ تو میدا نوائے ماز کرے

# إنساني عظمت

انسانی فضلیت اورعظمت کے متعلق حافظ اور اقبال ہم نیال ہیں۔ دونوں کہتے ہیں کہ آدی کا مقام ساری کا گنات سے بلندہے۔ حافظ اور اقبال دونوں کا خیال ہے ہیں کہ آدی کا مقام ساری کا گنات سے بلندہے۔ حافظ اور اقبال دونوں کا خیال ہے ہے ہاں تعالیہ میں اس کے عشق کی چنگاری موجود رہم، چونکہ

~ 本日明明明治

فرشتوں میں عشق کی قابلیت ندیمی اس لیے انسان کو اس کا نت کے لیے منتخب کیا سيا- اس في تخليق آوم كے ساتھ عشق كو وابست كيا ہے- وہ كہا ہے: درازل پرتوحسنت زیجه تی دم زد مشق پیدا شد و آتش بهم عمالم زد جلوهٔ كردرخش ديدمك عشق مداشت عين آتش شداري غيرت دبر آدم رد

انسانی فضیلت کا ظہار إن اشعار میں بٹی توانائی اور تا بنا کے کے ساتھ

ق*رم کار* بسشام من دلیوان ژوهد تنكب تيشم كرنظر در چشمه كوثر كنم ذكر فيرتوبود عاصل تسبيح ملك کر نورحس تو بود از اساس عام بیش

مهمهمان بإرامانت نتوانست *كشبيد* ءشقال داگردراتش ولینددلطف دو تونی آن گوم ریکینره که درعالم فنسدس بدائدیا کی بگرخود مسرآ مسری حید عجسیه

بخواه جام و گلابی بخاک آدم ریز فرسشته بمشق ندانذكه ببييت اى ساقى

گوم بری کژمندن کون دمکال بیروست الملب اذم شدگان لب دریا مسیکرد

من كه اولُشتى ازنفس فرشتگان "فان ومقال عالمي ميكشم از براى تو

خراب تر ز دل من فم توعای نیافت <u>کساخت در دل تنگم قرار کا ه نزول</u>

كمتراز ذره ما يست مشوم بورز تا بخلوت كه خورشيدرى يوخ زنان حاً فنط نے اپنے کلام میں انسانی فضیلت ظاہرکرنے کے لیے باربار جہد الست" كا ذكر كيا ہے. اس سے قبل دوسرے شعرائے متصوفين كريهال كي اس کا ذکرہے۔ اس سے یہ قرآ ٹی آیت مُراد ہے: اَلسُتُ بِرَ تَبِکُمُ ْ قَالُوا بَالَیٰ

("كيا ين تمعارا رب نبي بول ؟ أهوى في كيا إل") - مفسرون في كيا سب ك بارئ تعالاتے یہ خطاب انسانی اروان سے کیا تھا، آدم کی تخلیق سے پہلے۔ رب كمعنى بي نشوو تربيت كرنے والاتاكر جس فتے ميں جو استعداد مفى ب اس كاظهور ہو- اس طرح رب كائنات كاسب ستے بڑا مرتى اور حسن سے - صوفيا ا ورشعرائے متعبوقین نے کہا کہ من تعالا صرف مسن ہی نہیں مجبوب مجی ہے۔ اٹھوں نے عہد السنت کی یہ توجہ کی کہ انسانی ارواح نے حق تعالا سے پیجہد و پایان کیاکہ وہ اس کی مجتنب کو اپنا مقعسود و منتہا قرار دیں گے۔ صوفیا سے یہاں عہد انست عالم مثال کی روحانی کیفیت ہے۔ یا استخیبی آدم کے <u> تفترکا پہلا باب کہرسکتے ہیں۔ زات باری اور انسانی ارواح کا مکا ارانسانی</u> عظمت وفعيلت كاآكينه دار ہے . عالم مثال كر اس مكالمے سے ابل باطریت یہٹا بت کیا کہ معبود وہ محبوب سے جس کے ساتھ عشق بررجہ کمال ہو۔ اس طرح عشق اورعبو دیت میں فرق و امتیاز باقی نہیں رہتا۔ لیکن اس مکل کھے سے ۔ توصیر وجودی کے بجائے من و توکا امتیاز نمایاں سے اورانسانی اٹا اورانکسنے مطلق اپنی اپنی مگه موجود ہیں- بغیراس انتیاز کے عشق ومحبتت کا امکان ہی نہیں - اگرعامتن اورمعشوق ایک ہوں توعشق کس سے کیا عامے گا ؟

انسان کو اپنا فلیفہ بنانے ہے بیٹے تخلیق آدم کی اسلامی روایات کام کر ہی ہیں۔
انسان کو اپنا فلیفہ بنانے سے بیشتر باری تعالانے انسانی ارواح سے یہ کہد و بھال کے انسانی ارواح سے یہ کہد و بھال کے انسانی کی حبت اور اسی کی عبادت کریں گی اور کسی کو اس کا شرکیہ نہیں بنائیس گی۔ بعض کا خیال ہے کہ اس سے انسانی کشو و ارتقاکی اس منزل کی نشاندہی گئی ہے جب بیوا نیت کے طویل سفر کے بعد انسانیت نمو دار ہموئی۔ آدم جنمیں ابوالبشر بھی کہتے ہیں اپہلے انسان تھے جن کے اخلاق و روحانیت کی جنمیں ابوالبشر بھی کہتے ہیں اپہلے انسان تھے جن کے اخلاق و روحانیت کی مخرکات نے جیوانیت کی قلب ماہئیت کر دی۔ ارتقابی ایک تو تدریح ہدلیا رونما ہموتی ہیں اور دوسرے بعض اوقات مخصوص حالات میں ایک کو تدریح ہدلیا

تغیرات نمودار ہوجاتے ہیں جنعیں علم حیات میں انقلاب نومی (میوشےشن) کہا جاتا ہے۔عالم جدوانی سے عالم انسانی میں داخل ہونا ایسا ہی اساسی تغیریا تعلیہ مہیت ہے جب کہ بیک نوع نشو و تربیت کے ایک خاص مرسطے برہ ہی کواعلاتر نوع میں داخل ہونے کے لیے بجست سگاتی ہے۔ مولانا روم نے اسے جوانیت کی موت اور انسانیت کی نئی زندگی کہا ہے:

مردم از چیوانی و آدم سشدم پس چرترسم کی زمردن کم سنوم

قرآن پیک میں آدم کی تخلیق مخصوص کے ساتھ یہ اشار ہے بھی ہیں کہ زندگی استا پانی میں ہوئی۔ پھرجب پانی میں مٹی مل کرلیس دار کیچڑ بنی تواس میں زندگی پیدا ہوئی۔ یہ لیس دار مٹی انسان کی اصل بنیاد ہے۔ اسی لیے با وجود اعلا مدارج پر ہمنج کے ارضیت اس سے ہمیشہ وابستہ رہی۔ لیس دار مٹی اسل ہوتی ہے جس میں بڈی سے ہمیشہ رہوتی ہے جس میں بڈی سے ہمیں ہوتی۔ اس کے بعد فشکی کی فلوقات، پرند، پرندا دو بھیل جا نوراور آخر میں بندر کا ظہور ہوا جو انسان سے جوائی زندگی میں سب سے زیادہ قریب ہے۔ آب اللہ آبادی نے بندراورانسان کے رشتہ پرمزاجیہ انساز میں بڑی ہے کی بات کی ہے رہوا ہو انسان سے کہ انسان نے جب عام اضلاق وروحانیت میں گوارون اور اس کی ذمینیت اور احساسات میں اساسی تبدیلی روخی ہوگئی افرارون اور اس کے ہم خیال اس بات کو چاہے مائیں یا نہ مائیں۔ مذہب نہ طروق یہ اس کے ہم خیال اس بات کو چاہے مائیں یا نہ مائیں۔ مذہب نہ صوف یہ کہ اسے کہ انسان کی ساری بنیادہ می اس پرقائم ہے اس لیے کہ وہ دومانی آزادی کا عمروار ہے۔ اکبر الا آبادی کے اشعار ہیں:

کہا منفتور نے فصّدا ہوں میں ڈارون ہولے ہوزنہ ہوں میں سن کے کہنے نگے مرے ایک دوست فکر ہرکس بقت درہمت اوست میں یے درست ہے کہ قرآن مجیدانسانی زندگی کے ارتقائی مراحل کی تردیدنہیں

كرتا بكد ايك مديك تائيدكرتا ہے۔ اس كے ساتھ وہ يركبى كہنا ہے كرنوع انسان ير ايها ذور كزرا مع حب كمد ده كوئى قابل وكرچيز فقى عقل أتى عنى الدائسكان حين مِينَ الدَّهُ مُولِكُهُ تَبَكُنُ فَشَيْئًا صَّلَ كُوُ مِمَّا \* اور خَلَقَنْ لَكُمُ ٱلْمُولَاِّ \* مِي بجي الْساني وجود کی مختلف ارتقائی مالتوں کی جانب اشارہ ہے۔ زندگی کی یہ تبدیلیاں اس قرت محركه كانتيج تهين جونو دارتقابين مضمرا ورفابق حيات وارتقاكي مرضى كا تقاضا تھا۔ ظاہرہے كركيچ شعے لے كركائل انسان ہونے تك حيات كى تاريخ مي جو دور گزرے ان میں بےشمار تغیرات وتحولات رونما ہوئے جن کا ممل علم ہمارے یاس موجود نہیں ۔ مولانا روم نے اپنی مشنوی میں نشوو ارتقاکی سیرهی کا ذکر کیا ہے كركس طرح جادات سوتباتات اور نباتات مع جوانات اور آخرين انسان نمودار بروا . برنشو و ارتقا کائناتی توانائی میں مضمرتها اور خابق کائنات سے منصوبے كي عين مطابق سيا. نشو ونما كرعل مين اوركرد ويسيس سع مطابقت سيدا كرنے ميں زندگى ميں شخ شنخ ميلان وجود عيں آتے ہيں۔ جب ان ميلانوں كا مکمل ظہور ہوتا ہے تو میں ارتقا سے مرحلے بن جاتے ہیں ۔ مولانا روم سے پہلے ابن مسكوير ك يهان معى ارتفائي خكر مدلل انداز بين ملى عن عد اقبال من ارتفائي مفكر ع- تخليق آدم كم متعلق اس كا خيال بيركد وه ارتقاك اس مرطع كى نشائدی کرتی ہے جب عالم حیوانی اور عالم انسانی میں افلاق و رومانیت کی بدولت اساسی نوعیت کی تفراتی پیدا ہوگئ اور انسان کو اس کے مکنات حیات کے باعث ونیا میں نائب می مقرد کیا گیا تاکہ وہ عناصر فطرت پر حکمرانی کرے اور اپنے وجود کا بسکہ عام میں بٹھائے۔ اب وہ اپنے ماضی کی جبریت سے آزا دہوکر خودی کے احساس کے باعث صاحب اختیارہتی بن گیا۔ اس نے یا تظریدائی تظم" روح ارضى آدم كا استقبال كرتى ہے" سى بڑى توبعورتى سے قا بركيا ہے۔ روح ارضی آدم کواس طرح نخاطب کرتی ہے:

كول آنكورس دكيونك دكيد فضا دكيد مشرق مي بعرت بوك سورة كودول ديكه الرباؤة بيرده كوردون من في المام جدائي كاستم دليد جفا ديكم

بے تاب نہ ہومعرکہ سیم ورجا دیجہ

بی تیرے تصرف بیں یہ بادل یہ گھٹائیں یہ گذب بر افعاک یہ خاموش فضائیں یہ کوہ بیر محرا یہ سمندر یہ ہوائیں سے تھیں پیش نظر کل توفرشتوں کا دائیں

ألين أيم من آج النادادكيم

سمجے گازمانہ تری آبکھوں کے اشارے دیمیں کے تجھے دور سے گردوں کے سارے الیار ترے ہوئی کے تری آبول کشرارے الید ترے بحر تخیل کے کسنا رے میں اثر آ و رسا دیمیم

دراصل آدم کی ارتقائی اور اس کی مضوص تخلیق میں کوئی بڑا فرق نہیں۔
" سوتھ" سے انظا سے دانوں حالتوں سے دانی سے آنھے آئے فیانے

عبر الست کا تصور آی کواف سے دونوں حالتوں پر حادی ہے۔ وَنَفَتُ فِیْ اِ فِیْ رَوْدِی الله کا تصور آی کوانے سزل ہے جب کہ آدم کی روح بین روح الله کی ایک پھوٹک شامل ہوگئی اور اس سے ساتھ اسے نئی فرتہ داریاں سونپ دیگئیں۔
اسے وہ ایانت دی گئی جے کا منات کے سب مظاہر نے قبول کرنے سے انکارکیا تھا۔ اسے خلافت ارضی سے فوازا گیا اور فرشتوں سے اسے سبحہ ہ کرایا گیا۔ روز الست کے عہد و بیمان کو حافظ نے طرح طرح سے بیان کیا ہے۔ اس کے خدوس کیا کہ ان کی فضیلت کا طرح احتیاز مشق وستی ہے۔ آدم نے جنت میں نودیک آدم کی فضیلت کا طرح احتیاز مشق وستی ہے۔ آدم نے جنت میں یعنی عالم خاکدان کا درخ کر در حافظ جب عالم قدس اور روضہ رضوان کی بعنی عالم خاکدان کا ذرک کرتا ہے تو می خاکدان تیرہ کی دلا ویزیاں اور دلفریبیا علی اسے اپنی طرف برف روسے کو میاز میں کیا کہ ان میں سوز وساز بھی اسے اپنی طرف برف روسے کے میان کا سامان بھی۔ اسی کو وہ مجاز کہنا ہے۔ اگرچ وہ اس بے اور مستی اور درخاری کا سامان بھی۔ اسی کو وہ مجاز کہنا ہے۔ اگرچ وہ اس بات پر مصر ہے کہ مجاز ، فقیقت کا عکس ہے، لیکن بعض اوقات ایسا محسوس بات بیر مصر ہے کہ مجاز ، فقیقت کا عکس ہے، لیکن بعض اوقات ایسا محسوس بات بیکن بعض اوقات ایسا محسوس

پوٹا ہے جیسے وہ اسے عالم علوی کے مقابلے میں سنزل سمجھ را ہو۔ لیکن اس نے مہاری ہوتا ہے۔ میاز کو ہمیشہ اپنی تودیکا مرکز بنائے رکھا اور اس سے وابستنگی برقرار کھی :

من منک بودم و فردوس برین جایم بود آدم آدرد درین دیرخسداب آبادم

ارم ك دنيا من أن كو" دامله ما دنه اى دلفريب تركيب سي ظامركيا مع: الماركتان قدسم چه دائم مشرح فراق

كددرين والمكر حادثه يؤل افت ادم

عالم علوی کے تصور کے با وجود وہ اپنے پاؤل زمین بر ہیشہ کے رکھتا ہے۔ لیس دارمتی جس سے آدم کی فلقت ہوئی عالم کی تاریکیوں بیس سے آسے جھانک جمانک کراپنی یا د دہائی کرتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ با رباریا د دہائی کرتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ با رباریا د دہائی کرتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ با رباریا د دہائی مرتی ہے مسایہ طوبی اور حوروں کا عشوہ وناز اور جنت کا اب حوش سب کے سب طاق نسیال کی مذر ہوجاتے ہیں:

سایهٔ طوبی و دلجوی دورو اب وض بهرای سرکوی تو برنت از یا دم

پھر کہا ہے کہ اب میں عالم قدس کا طواف یکسے کروں جب کر ارف یت نے جھے گرفتار کر رکھا ہے ؟ اس شعر میں ما تفط ارضیت سے بلند ہوکر رومانی عالم کی میر گا آرز ومند نظر آتا ہے :

چگونه طو ف کنم در فضای عالم قدس که در سرا چهٔ ترکیب تخت، بند تنم

میخان عشق کی علقه بگوشی اختیار کر لینے سے بعد ننظ نئے بکھیڑے اور غم مبارکباد دینے کو آتے بنی اور عاشق کو اتنی فرصت اور مہلت بھی نہیں لمی کہ وہ عالم علوی کی طرف نظر آشھا سکے: "نا شدم ملقه بگوش درمینانهٔ عشق تیردم آیینمی از نو بمبارکسیا دم

اقبال نے اس مطلب کو اداکرنے کے لیے باری تعالا کو خطاب کیا ہے کہ اور ڈنیا ہیں بھیج دیا لیکن اب میں دنیا تو نے مجھ بہشت سے لکالئے کو تو لکال دیا اور ڈنیا ہیں بھیج دیا لیکن اب میں دنیا کے منگاموں میں ایسا بھنس گیا ہوں کہ ان سے جھٹکا دایا مشکل ہے ۔ اب مجھ سے طفے کے لیے تھے بہت انتظاد کرنا پڑے گا۔ یہ ، قبال کی عارفانہ شوخی کا خاص انداز میں میں میں دائیات

باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھاکیوں کارجہاں دراز ہے، اب مر اسطار کر

مجھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مافقہ مجازی دلفر پہوں میں ایک دم سے چونک پڑا ہو اور یوم الست میں جو اس نے عہد و پیمان کیا تھا اس کی یاد اسس کے دل میں چلکیاں سینے مگی نامد کو خطاب کرنا ہے کہ توشراب کی کچھٹ پینے طاول پرنامی نکھ جینی کرناہے۔ انھیں یوم الست میں ستی اور بے خودی کا جو تحفہ ملاہم اسے وہ سینت کر رکھتے ہیں۔ تجھے اس نادر تحفی کی قدید کیا معلوم ؟ ہم اس کے قدرسٹناس ہیں :

بروای زابد و بر در دکشای خرده مگیر که ندا دُند بزاین تحنه بما روز الست

جس دن جم نے چشم عشق بر وضوکیا اسی دن ڈنیا و مافیہا پر چار تنبیر رہد دی بعنی بے فودی کے عالم بیں ان سے بے نیاز ہو گئے۔ اس شعریس ماند سے روز الست کی طرف انتارہ سے ا

من بهاندم كدومنو سافهم از چشمه عشق چاد كمبيرزدم كميسره برمرج كه مست

روز الست محبوب كى زلف كى جوخوشبوسونگھي تھى وہ اب كك مشام جال يىل دېك رسى ہے - نفسيات يىل خوشبو يادكى زېردنت محرّك ہے : عربیت تا زودت تو بوی شنیده ایم نال بوی درمشام دل ما به نوز بو ست

ہمارا اور ڈات باری کا جو مکالمہ ہوا اس کی آواز اب سیک کا نول ٹیں گونے رہی ہے۔ اس مطرب نے جو ساز بجایا تھا اس کی کے حافظے میں مہی ہوئ ہے ' ایسی کہ چاہیے سب کچھ بھول جاؤں اسے مھی نہیں بھول سکٹا:

ندائ عشق تودنیشب در اندرول دادند فضای سینهٔ حافظ مِنوز بُرُز صداست

چساز بودکه دربرده میزد آن مطرب کرفت عمرو منوزم دماغ پُرز میواست

روز الست كے جام كى نسبت اس شعريس يمى ذكر ي :

فرم دل آنکه سیمو مسآفظ جای زمی الست گسیسرد

پھرکہا ہے کہ ازل میں حبوب کے لبوں نے ساتی گری کی اور مجھے ام بلایا۔ میں اس کے نفتے میں اب کک مربوش ہوں۔ یہاں روز الست اور ازل ترادف ہیں: در ازل وادست ما راساتی لعل لبت جوید جای کین مربوش آل جامم ہمؤز

مولانا روم کے بہاں اس سے ملتا جلتا مضمون ہے۔ آدم کے لیے انھوں نے کھاری مٹی کے الفاظ استعمال کیے ہیں جس پرساتی الست نے اپنے ہونٹوں سے ایک گھونٹ چھوک دیا۔ اس سے فاک میں جوش اور سی بیدا ہوگئ اور اسی سے آدم کی تخلیق ہوئی۔ یہ ہماری کوسٹسش کا یتبی نہیں بلکہ توفیق النی سےالیا ہما: برعد بوت سے ای الست برسرایی شورہ فاک زیر وست بوش کرد آن فاک و ما زاں جوسٹ جو مئے دیگر کہ بس بی کوسٹسٹیم جوش کرد آن فاک و ما زاں جوسٹ کا عیش انھی کا حقہ ہے جو رنے و تکلیف ما تھا تھے ہے و رنے و تکلیف اٹھا تے ہیں۔ روز الست ہم نے بی کہ کرر فی ومن کا طوق اپنی گردن میں ڈال لیا اٹھاتے ہیں۔ روز الست ہم نے بی کہ کرر فی ومن کا طوق اپنی گردن میں ڈال لیا

لیکن ہم اسے اپناسب سے بڑا عیش خیال کرتے ہیں کہ بغیراس سے زندگی

یعصرف ہے۔ نظظ بل اور بلاک صنعت تیمنیس سے کلام کے نطف کو دوبالا کیا ہے۔ لیکن صنعت گری میں ندتصنع ہے اور ندمعانی کی کھینچا تاتی : ماڈام عش الت نمی شدہ دری نج

مقام عیش میشرنی شود بی رنج بی مجکم بلابسته اندعهسد الست

مجوب کو خاطب کیا ہے کہ تیری آنکھ کی مستی کی یادیس ہم بے خوداور برباد موجاً میں گے ۔ درامسل اس طرح ہم قدیم عہد و پیمان (یوم انست) کی تجدیم کرنا چاہتے ہیں :

> بیا دُنیِّم توخو دراخراب نواهم سافت بنای عهد قدیم استوارخواهم کرد

روز السن سريس في برستى اور بها فاكشى النا مسك بن ياسم الله ونيا والے فواہ مخواہ محد سے صلاح و تقویٰ كا وعدہ لينا جلسے ہيں۔ بيں اب اس كام كا نہيں رہا۔ بيں اب اپنے قديم وعدے كو پورا كرف ميں مشغول ہوں :

مطلب طالعت وبيمان وصلاح ازمن مست

کہ بیانگی شہرہ سندم روز الست دوسری جگہ اس مطلب کو برٹے تطیقت اندازیس اداکیا ہے :

صلام کار کجا و من خسراب سمجا

ببين نفاوت ره كز كما ست ما بكما

ازل مين مجوب حقيقي في بين عام سد أيك محوض بلايا تعاد اسكاس

الربع كم مين حشرتك اين مرستى كى وفيدس نهين ، مُعاسكة :

سرز مستی برنگیرد تا صباع روز حشر برکرچول من درازل یک جروخوردازها) دوست

روزِالست کے متعلق مآفظ کے فیالات پرمولانا روم کا ابر معلوم ہونا ہے۔ مولانا کے بہاں اس کی نسبت صرافتا اور کنایت متعدد ملکہ ذکر ہے۔ فرماتے ہیں کہ

موج الست اس زور سے اتھی کہ اس نے قالب کی شتی کو محرات کرے کروالا السائكة بدك مولانا مع بيش نظروندگى كا وه قالب في وادم سے يملے وج دركھا تھا موج السن في اس كي قلب ما بنيت كردى اوروه السائد رم جيساك يبلي تعاد كويا اس میں ارتقاکی اس کیفیت کی طرف اشارہ ہے جب زندگی نے یکا یک نیا چولا برلا جے انقلاب نوی (میوٹش) کہتے ہیں۔ اس سے بعد وجود کو دیوار الہی نصیب بوا اور ماشق ومعشوق میں مکلے کی نوبت آئی جسے قرآن کی زبان میں اکتفت بِرَتَكِمُ "فَالْوَا بَنَىٰ كَهِاكِ ہِے - مولانا نے "دريجي ارتقاكا ابنى مشنوى ميں برى تفصيل ے ذرکیا ہے لیکن اس شعرمیں انقلاب نوعی کی طرف اشارہ ہے۔ انھول نے قاب كالفظ سانج اورجم كمعنى مين متعدد ملك استعال كياج: الدموج الستكشتى فالبشكست

بازورشتى فنكست رويت وسل لقاست

تدري ارتباك من مي لفظ قاب كواس طرح استعال كياب،

اليجوسبزه باريا روسيده ام · بهفت مدمضاً دفالب ویده ام

مولانا فرماتے ہیں کہجس وقت ذات باری اور انسان کے درمیان مکام اورعهدو بيان بواتو ارواح كوالب محسوس بواكه جيے تطف وعطا اورودكا تند موجبس ماررم جو:

نربت وصل لقاست نوبت حسن بقاست نوبت لطف علااست بجرصفا درصفاست

اس وقت البي لطف وعطاك موجي اس زورسے الليس كرزندگى كاند ين كرج اوركاك كرسواكه منائى نهبى ديناتها. بب سمندرين ذراسكون بيدا بوا توميج سعاوت طلوع مونى بيصبح اينتمى لس نوري نورتها- الانوري زندگی کا فافلہ آگے بڑی اور عالم انسانیت ان بلندیوں پر فائز ہوا جواس کے لی

مقدر تمين :

#### موج علما شد پدیدغرسش دریا تیسیر صبح معادت دمیرصی نه اتورفدا ست

دوسری بلگراسی مضمون کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ساتی ما مرویکا کیا ایک گوشے سے نمودار ہوا۔ اس کے اجتمد میں شراب سے قبالب ایک تھدیا تھی۔ وہ اسے بیچ میں رکھتے اپنے ماشقوں کو بھر بھرجام بلانے لگا۔ مہلتی چکتی شراب سے ایسا لگتا تھا جیسے شیلہ نکل رہیے ، موں۔ بھلاکوئی یقین کرےگا کہ بان سے ایسا لگتا تھا جیسے شیلہ نکل رہیے ، موں۔ بھلاکوئی یقین کرےگا کہ بان سے آگ کے شیلے نکلیں اکوئی مانے یا نہ مانے ، بات یوں بی ہے بشتا توں کی کے فیت اوران کا دلی احساس اس کی تصدیق کرتے ہیں :

ساقی ماہروی در دست اوسبوی ازگوشهٔ در آمد بنها د در مسیا نه پُرکر دمام اوّل زاں بادهٔ مشعسل در آب بیج دیدی کاتش زند زبانه مختل در آب بیج دیدی کاتش زند زبانه "کامفمون ما فقط نے ابنی ایک غزل بی " در آب بی دیدی کاتش زند زبانه "کامفمون تعویری سی تبدیلی کے ساتھ باندھا ہے۔ وہ معشوق کے لبول کی مشرخی اور تازگی کو علامت کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ حب ادا سے اس نے مضمون کو ایٹ مخصوص رنگ د آ ہنگ عطا کردیا اور وہ اسی کا ہوگیا۔ میکن یہ ماننا پڑے گاکم

اس كا ماتدمولانا كاختورم :

آب و آتش بهم آمیخته ازالیل چشم بر د ورکس شعیده بازآمدهٔ

مولانانے برعب بات کہی ہے کہ روز الست صرف عاشق ہی مست و بخود نہتھ بلک محبوب حقیقی بھی مستی میں سرشار تھامیستی کے عالم میں جس طرح لوگ اپنے پڑوسیوں کے دروازوں کو بعض اوقات دھکا دے کر گرادیتے بیں، اسی طرح محبوب حقیقی نے مستی کے عالم میں ہمارے وجود کے دروازے کو توڑڈالا۔ اس سے مولاناکی مراد روز الست میں زندگی کی قلب ماہیت ؟ وجود کا ایک دروازه نوان روسرا مگ گیا:

بی پای طوات آریم گرد در آل شامی کومست الست آمدبشکست در مارا

غرض کہ مولانا اور ما قفط دونوں سے پہاں روز الست عشق کوستی اور انسانی فضیلت کی علامت ہے۔ ما قفط کے بہاں ستی اس قدر غالب سے کہ وہ کہت ہے کہ روز الست سے رازوں کو میں اس وقت بیان کرسکوں گا جب کہ شراب کے دو ساغر چڑھالوں مستی کی اصلی کیفیت مستی کے عالم میں ہی بیان ہوسکتی ہے د

گفتی زمترعهدازل کیک سخن مگو آنگه بگوئیت که دو پیمانه درکشم

دوسری مگر کہا ہے کہ اے دانش مند بزرگ میخانے جانے پرمیری مکت چینی نہ کر۔ اگر میں سٹراب ترک کردوں تویہ روز الست کے عہد و پیان کی فلامت ورزی ہوگ۔ میں نے ذات باری سے وعدہ کیا ہے کہ اس کے شق میں مست و بے فود رہوں گا۔ شعر میں پیان اور پیاٹ میں صفت تجنیس سے فاص لطف پیدا کیا ہے :

الا ای بیر فرزانه کمن میسیم زمینانه کهمن درترک پیانه دلی پیان کمن دارم

ما فقط کے پہا ن ازل کا بھی ذکر ہے۔ یس بجھتا ہوں اس کے نزدیک ازل اور روز الست میں کوئی فرق نہیں بلکہ دونوں لیک بڑ می ہی استمال بھے ہیں۔ ارتقا کے مرطوں میں جوانوں کا ازل انسانوں کے ازل سے مختلف ہے۔ بھا دات کا ازل ان دونوں کے ازل سے علامدہ ہے۔ ازل کے اضافی ہونے کے مرفظ انسان کا ازل روز الست ہے۔ جب اس نے ذات باری یا خود ابنی صفات عالیہ سے عہد کیا کہ وہ عشق و مجت کو اپنے اور طاری كركاً . ما فقط نے اس ازل كى طرف اشارہ كياہے : شامى زمال دل ما فقط درا تش موس ست كرداغدار ازل چيو لال نود رو مستنب

روزاست مجوب کی آواز پنگ کی صدا سع بھی زیادہ ول نواز تھی۔ ماقظ کہا ہے کہ میرے وجود کی ابتعااس آدازسے ہوئی۔ پھر ڈنیا میں میرے ہاتھ میں زلف پار پھیادی جوبعد میں میری دائی گرفتاری کی علامت بن گئی۔ میری ڈنیا اور عقبیٰ دونوں کا کام بن گیا اور میرے نصیب میں جو تھا وہ مجھے مل گیا۔ نغہ اور زلف دونوں سی کو اُبھار تے ہیں۔ ان سے برٹھ کر اور کوئی نعمت نہیں جس کا تھور کیا جاسکے :

> مُراد دُنیی دعقبی بمن بخشید روزی نُبش نگوشم قول چنگ اوّل برسم زلف یار آخر

اقبال کے زدیک زندگی کے مکنات کہی فہم نہیں ہوتے۔ انسانی عظمت کا تقاف یہ ہے کہ وہ انھیں ظہور میں لانے کے لیے جد وجہد کرتا ایم - حضرت موئی کا کے متعلق نن ترانی کی قرآنی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کہا ہے کہ تن تنا لا انسان کو دیکھنے کا منتظر ہے یعنی یہ کہ زندگی کے لامحدود امکانات ابھی ظہور میں نہیں انے ہیں جوانسانی فلعت میں ودیعت ہیں :

کشای چبره که آنگس که ان ترانی گفت منوز منتظر طبوهٔ کف نماک است

ا قبال کی یہ غزل انسانی عظمت کا ترانہ ہے۔ وہ عالم قدس کا راز دار ہونے کے با وجود ارضیت کا قدر دان ہے۔ انسان کو ڈنیا میں بہت کچے کرناہے، اسے فدانے مضراب بنایا ہے اور عالم سازہے۔ وہ اس ساز سے تاریر اپنی مضراب مارے تواسی سے طرح طرح کے نفے لکلیں گے :

بها ن دنگ بوپیدا تومیگوی که دازست ایس کی خود را تبارش زن که تومشراف سازاسی به نگاه جلوه پوست از صفای جلوه می افرز د تومیگون تجا ایست ایرنقل ایستایس مجازاستایس

## بیا درکش طناب پروه بای نیلگونشس را سرمشل شعله عربیان برنگاه پاکیاتر است این

پھر کہا ہے کہ مجھے اپنی ڈنیا فردوس بریں سے زیادہ دل فریب معلوم ہوتی ہے کیوں کہ یہ ذوق وشوق کا متفام ہے اور حریم سوڑ وساز ہے۔ بہشت میں توسکون ہی سکون ہوگا۔ وہاں ہمارا دل کیسے گھے گا:

> مرا این خاکدان من ز فردوس بریر نوشستر مقام دوق وشوق است ایر دیم سوزدسازاسیای

اقبال این وجود کو امانت خیال کرتا ہے۔ چنا نی دہ کہتا ہے کہ اگر میرے وجود کی تعمیر میں ایک فرکت ہے۔ چنا نی دہ کہتا ہے کہ اگر میرے وجود کی تعمیر میں ایک فریت پر جیات جاددا کو مامن کر فاصل کرنے کا متمنی نہیں ہوں۔ میرا وجود چذکہ ذات باری تعالا کی امانت ہو طہور میں ہے اس لیے اس کا کمش نشو و نا اور اس کے پوسٹ بدہ امکانات کو ظہور میں لانا میرا فرش ہے ؛

اگریک ذره کم گرد و از انگیر وجود من باین قیمت نمی گیرم حیات جا ودانی را

اقبال ما قطاکا ہم خیال ہے کہ انسان نے عشق کی بے قراری اپنے اوپر روز ازل سے طاری کی۔ وہ کہت ہے کہ ازل میری بے قراری اورا منطراب کا آئینہ دا، ہے اور ابد میرے انتظار کے ذوق وشوق کو ظاہر کرتا ہے۔ لیعنی انسانی زندگا کہ ابتداعشق سے ہوئی اور بعد میں کہی عشق ارتفا اور نشو و نما کی فرت محرکہ ہوائی افرانی نے اس موضوع پر بہت کچو لکھا ہے کہ عشق میسنی سے لیے سب سے اقبال نے اس موضوع پر بہت کچو لکھا ہے کہ عشق میسنی سے لیے سب سے برطی قدر ہے۔ یہ ایک وجدائی کیفیت ہے جس کا خاقد مستی اور جذب فی برطی قدر سے۔ یہ ایک وجدائی کیفیت ہے جس کا خاقد مستی اور جذب فی مطاحیتوں کو بدوار کرنا اور انھیں بروئے کار لاتا ہے۔ اس کی دائی آرز دمنا کا مخلیقی فوعیت رکھتی ہے :

ازل تاب وتب دیرسینهٔ من ابداز دوق و شوق انتظارم

جس مستی اور سرشاری کا حاقظ نے ذکر کیا ہے، اقبال اس سے سشنا ہے. وہ کہتا ہے کہ مستی میں اگر مجبوب بے حجاب ہرکر سامنے آجائے تو بھی شق میں کی نہیں آتی بلکہ اس میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ چلہے وہ دیکھے یا نہ دیکھے دل کے بچ و تاب کی کسک اپنی جگہ قائم رہتی ہے :

ازچنم ساتی ست سنسرا بم بی می خرایم ، بی می خسسایم شوقم فزول تراز بی حبابی بینم ندبینم در پیج و تا بم ازمن برون نیست منزلگرمن من بی نسیسم را بی نسیسایم

ازل میں انسان کی نمود توفیق الہٰی کی رئین منت تھی۔ ابتدا ہی سے اس سے لیے یہ دُمِری مشکل در پیش رہی ہے اوراس لیے یہ دُمِری مشکل در پیش رہی ہے کہ ذات الہٰی سے دُور کیسے رہے اوراس کا قُرب کس طرح حاصل ہو؟ خابق حیات کے قرّب و اتصال کے بغیر زندگ اجیرن ہے۔ اقبال نے یہ بات برشے تھیف انداز میں کہی ہے :

بی توازخواب عدم دیده کشودن نتوال بی توبودن نتوان با تو نبو دن نتوا *ل* 

عشق جو انسان کی تخلیق کا ضامن تھا' اسی کی برولت وہ عالم میں ممثار ہوا۔ فعرت کا انجام مرگ دوام سے لیکن اس سے بھکس عشق نے انسان کو ابدیت سے بھکنار کردیا:

ای عالم رنگ وگوای صحبت ما تا چند مرگ است دوام توعشق است دوام ت

مآفظ کی طرح اقبال بھی کہتاہے کہ حق تعالاانسان کا مشتاق ہے۔ وہ مرم و ثبت مانہ سے بے نیاز ہے اور عاشقوں کی طرف خود مشتاقانہ انداز میں پڑھتا ہے۔ وہ حق تعالا کو خطاب کرتاہے کہ تومیری طرف جب اتو گھلے بندو آ، کیوں کہ میرا دل تیرا گھرہے۔ وہاں آنے میں جھے جھبک اور آئل ہونا چاہیے: نہ تواغدر حراکتی نہ در ثبت خانہ می آئ نہ آبے باک ترنم درح ہم جان مشتا گاں توصاحب خانہ آخرچا گوز دانہ می آئ دوسری جگہ کہا ہے:

> در طلبش دل تعید دیر و حرم آ فرید ماید تمتاک اواو به تماستای ماست

فرشتوں کے مقابلے میں انسان کی عفست واضح کی ہیے ، اس بیے کہ ان کے سجد ہے سوڑ وگداز سے عمروم ہیں :

سیکر نوری کو ہے سجدہ میسترتوکیا اس کو میسترنیس سوز و گدار سجود

ایک جگه کہا ہے کہ اگرچ انسان خاکی نہاد ہے کین اس کا متفام ٹریا ہے کھی بلند ہے۔ بھر تقداسے شکوہ کیا ہے کہ اسے ایسا بلند مقام عطا کرنے کے باوجوداس کو اتنی عرکم دی کہ وہ اپنے حوصلے اورعزائم پورے نہیں کرسکتا۔
گردوں کے شیشے میں جتنی شراب تھی وہ ہم پی کرختم کر چکے۔ ساتی ازل سے درخوا ہے کہ ہم سے بخل مذکر، ایک مشراب جوامرت ہوا ہرچوں ہم ہے کہ ہم سے بخل مذکر، ایک مشراب جوامرت ہوا ہرچوند زمین سائیم بر ترز فریا کہ ہم حال کہ کمی فرید عمری چوشسر ما ما ایس مشیشہ گردوں را از بادرہ ہی کوئی کے کا سرخو ساتی، مبینای دگر ما را بوراز میدئہ ہمستی میں پوسٹ میرہ تھا وہ آب وگل کی مثوفی سے انسان میں انسان میں انسان میں میں انسان میں میں انسان میں میں کے کا سے مشو ساتی، مبینای دگر ما را

ك صورت يس ظهرور بذير جوا:

آن رازکه پوسشیده درسینهٔ بهتی بود ازشونی آب دگل درگفت و شنود آمر سر

انسانی عردع دارتھا کو دیکھ کر اتم سم جاتے ہیں کہ کہیں یہ ٹوٹا ہوا تار. مرکائل نہین جائے۔ وہ جائے ہیں کہ اس فی ترقی ادرعدے کی کوئی مداور انتہا

### عروع آدم فائی سے انجم سمے ماتے ہیں کرے لوفا ہوا الر مرکا ال شربن مائے

نہیں:

بھر کہاہے کہ جہان کو آباد اور بارونق انسان نے بنایا۔ فرشتوں سے میں کا یہ بات ندھی کیوں کہ اس کے لیے بڑا حوصلہ درکارہے۔ فرشتوں میں یہ حوصسلہ کہاں! وہ مقام شوق کے مین وخم کو کیاجائیں ؟

قسور وارغسریب الدبار ہوں لیکن ترا خسرابہ فرشتے شکرسکے آباد مقم شوق ترے قدیمیوں کے بس کا نہیں اٹھ کا کام ہے بیجن کے حوصلے ہیں زیاد اقبال نے ماتف کے برکس آتش عشق کو اپنی مقصدیت سے وابستہ کیا۔ ماتفظ کے بہ رعشق عشق کی خاطر ہے۔ اقبال کے یہا رعشق اجتماعی مقاصد کے ہے ہے۔ اگر چہ فالعی عشق کی جسکیاں بھی اس کے کلام میں موجود ہیں۔ دونوں نے عشق کے ساتھ آگر چہ فالعی عشق کی جسکیاں بھی اس کے کلام میں موجود ہیں۔ دونوں نے عشق کے ساتھ

انجی عشق کے امتمال اور بھی ہیں بہاں سیکڑوں کارواں اور بھی ہیں جین اور بھی آشٹ یاں اور بھی ہیں سّاروں سے آگے بہاں اور بھی ہیں تہی ڈندگی سے نہیں یہ فضائیں قتاعت شرکر عالم رنگ وگویر

کے ہیں :

نعره زدمشق كدنوني فكرى بيدا سنشد

نبری دفت زگردو*ن ب*شبستان ازل

فطرت آشفت كه از فاك جهان مجبور

آرز و بی خبراز خواشی به آغوش هیات

عطا ہوئی ہے تھے روز وشب کی ہے تا بی

منا ہے فاک سے تیری نمود ہے تسیمن

جال اینا اگرخواب میں مجی تو دیکھ

گراں بہا ہے تلا گری سحرگای

## اسی روز وسنب میں الجد کر ندرہ جا کرتیرے زمان و مکال اور بھی میں

اقبال نے "پیام مشرق " میں میلا دِ آدم کا منظر نہایت دل کش انداز میں میلا دِ آدم کا منظر نہایت دل کش انداز میں پیش کیاہے۔ روز الست کے بجائے وہ روز ازل کا ذکر کرتا اور قرآنی آیت التی جَاجِلٌ فِی اللاَ رَضِ خَلِیْفَدَ \* (" اور میں نہیں میں اپنا تائب بتانے والا ہوں ") کو اپنا مافذ مقہراتا ہے:

من رزید که صاحب نظر پیا سند مذرای برد گیاں پرده دری بیداسند خودگی، خودشکی، خودگری پیاسند چشم واکرد و جهان دگری بیداسند "ناازی گنبد درین دری بیداسند

زندگی گفت که درخاک تیمیوم بمدغر "نازی گنبد دیرمینه دری پرداسند "بال جبریل" میں وہ منظر بیان کیا ہے جب کہ فرنٹے آدم کوجنت سے رفصت کررہے ہیں۔ فرشتوں کی زبان پرانسانی فضیلت کا پر تزانہ تھا:

خرنہیں کہ تو فاک ہے یا کرسیما ال تری سرشت پیں ہے کوکمی وجہشا ال ہزار ہوش سے فوش تر تری سٹ کر ثوا ال اسی سے ہے تر نے کہن کہن کی شا دا یا محتر سے سازی فعرت نے کی ہے مفرا لی ملتا مضمہ ون و دمسے انداز میں سان کیا

تری نوا سے ہے بے پردہ زندگی کا خنیر کمتیرے سازی فعرت نے کی ہے مضرا بی اسے معان کی فعرت نے کی ہے مضرا بی اسے می اسے میں اس سے مل جُلنا مضمون دومرے انداز میں بیان کیا سے اس کا عالم خیال کا سفر تمہید آسمانی سے شروع ہوتا ہے ۔ آسمان زمین کو اس کی کٹ فتوں اور تاریب ہول پر طعنہ دیتا ہے اور ان کے مقابلے میں اپنی پاکیزگ اور تابندگی کی ڈینگ مارتا ہے ۔ آسمان کا طعنہ شن کر زمین کو برا ررج ہوا ۔ اسی شرم و نجالت کی حالت میں وہ حضرت بی کے روبر و جاکرشکوہ کرتی ہے۔ اس ب

حضرت من فرد مین کوبشارت دی که تیرے سینے میں الین امانت پوسشیدہ ہے جس کی روشنی کے سام سب روشنیاں ماند پڑھائیں گی ۔ تیری فاک آدم کوبروان پڑھائیں گی ۔ تیری فاک آدم اس کی مقل کا کنات کے سراب تبہ ماز معلوم کرے گی اوراس کاعشق لامکاں کے سارے بھیدایک ایک کرے کھول دے گا۔ اگرچ وہ فود فاک سے بتا ہے سارے بھیدایک ایک کرے کھول دے گا۔ اگرچ وہ فود فاک سے بتا ہے لیکن اس کی پرواز فرشتوں کی پرواز سے بڑھ کرسے۔ اس کی شوخی نظر سے کا کنات بامعنی بنے گی۔ زمین ہی پراس کے خیروسٹرے محرکے ہوں گئ اس کے خور وسٹر کے محرکے ہوں گئ اس بنارت می بعد نف کے بعد کے بعد کے بعد نف کے بعد کے بعد

رس ازگوکنت بیراوگر دول شودر وزی زگر داب بیرسلگول بیرون شود روزی امنیواند تأسیت می فلدموز دل تودروزی کریز دال را دل از متباویژول شود روزی

چنان موزون خوداین بیش یا افتارهٔ مشمونی کمیزدان داد ان تیباوییُون شود روزی انسانی زندگی کے مجھی نه فتم موسف ولسلے مکنات کی جانب ودایتے اس شعر میں انشارہ کراہیے :

غروغ مشت عكسا زنوريان اغزون تودروزي

خيال او که ازسيل حوادث پرورش گير د

یکی در معنی آدم انگرا از ما چهری پرسی

نمٹنای پردہ ژنقدیر آدم خاک کرما برمگذر تو در انتظار فودیم

# جبرو احتيار

اقبال کی مقصدیت کا یہ آقتضا تھا کہ وہ پہیم آرزومنزی اورسی و جہد کا قائل ہو۔ چنائجہ اس نے بار بار اس کا 'دُنرکیا ہے کہ انسان اپنی کوشش سے اپنے فارجی حالات برل سکتا ہے اور اپنی تقدیر کوئی اپنے منشا سے مطابق ڈھال سكتلسع- امن عين شك نهيس كد انسان فادجى اعتباد سے فطری جبرگ بندھنوں ہي حكرا مواسيد سكن أغروني طور بروه آزا دادر مخارم - درون و برول كاس فرق ك وجه سيراس سخت روحاني كش مكش عي بشلا بونا يرثما برير - توفيق الني جب اس کی اندرونی آزادی کے اظہار میں ممد ومعادن ہموتی ہے تو وہ بڑی سے بڑی خارى ركاولون اور ارجيون كو دوركر ديتا اور اين كردو بيش پرقايو ياليداي. ا قبال كهنام كدانسان كى تقديم خوداس كتخليقي عمل ميں پومشدوم تشبيم و استعارہ کی زبان میں اس نے کہا کہ اگر تو اپنے کوفاک سے مش بنائے گا تو آندهیوں کے جھکڑ تھے ا دھرے اُ دھراڑاتے بھرس کے اور تیرے ذرے منتشرا در پریشان رہیں گے۔ اگر تو اپنے میں بتھرک سی سختی پیدا کرے گا تو تحد سے شیشہ توڑنے کا کام لیں گئے۔ اگر توشینم ہوگا توگراوٹ تیری تقدیمہ ہے-سمندر سنے گا تو آتو اپنی حرکت اور توانا نی کے باعث ہمیشگل یا لے گا: فاک شونذر بهدا سیا در حرا منگ شو برمشیشه انداز د حرا شبنهی افقت رگی تقدیر تست فلزی پایت رگی تقدیر تست

اقبال کا خیال ہے کہ انسان اپنی جدوجہد سے اپنی تقدیر کا مالک بن جاتا ہے الین وہ اپنی وات اور فطرت اور معاشرے کے عائد سمیے ہوئے تیود و تعيّنات سے بالاتر موسكما ہے مشتقبل ايك كقلا ہوا امكان ہے - يازل مى سے بطور امکان ہے شکرمقررہ نظم حوادث کی حیثیت سے جس کے معین فد و فال ہول - اس میں شک نہیں ک زندگی خاری قطری قوانین کی بابند سے نیکن اس.ک اندرونی آزادی کی کوئی حداورانتها نہیں :

چنی پرکی چگون است و چدگول نبیست می که تقدیر از نبیاد او برول نبیست چاگویم از میگون و بی چگونسشس بروی مجبور و مخت ر اندرونش امسیر بندنزد و دور گوی بجندين ملوه وافلوت نشين است

تو برمخسلوق را مجبور گوی ولی جان از دم جای آ فرمین مست

رجيراو حديثي درمسيان حيست محمجان بيافظرت آزاد جان عيست شبیخول بر بهان کیف و کم زد 🥏 زمجبوری بخست اری تسدم زد انسانی زندگی میں اگر پہلے سے مقرر کی ہوئی حالت کو انا جائے تو عام آیک بندھے کیے منصوبے سے زیادہ نہیں جس میں منفرد حوادث اپنی اپنی حکم وقوع میں آتے ہیں۔ اقبال كہنا ہے كہ يہ أيك طرح كى جي موئى مادّت ہے حب میں میکائل جبری ملکہ تقدیر سے لیتی ہے - اگر زندگی کی یہ تعبیر و توجیه کی جائے توسل کی آزادی باتی نہیں رستی۔ اگر زندگی پہلے سے مقرر کیے ہوئے مقاصد ک یا بیند سبے تو ہماری گرمنیا 7 زا دم ذمہ دار ا درا خعاتی انسانوں کی ڈمٹیا نہ ہوگ بلكه ود السي تعميتليون كى تاشاكاه بن مائے كى جس كى دوركو يسيميس كونى کھنے کر حرکت دیتا ہو۔ دراصل آزادی اور ذمرداری کے خیالات ایک دوسرے ين اس طرح بيوست بين كه انعيس الك نهيس كيا جاسكماً . اگر انسان اين عل میں مجبور سے تدوہ کسی کے سامنے مسئول اور ذمتہ دار نہ ہوگا۔ زندگی کی قدریں بغیر آزادی کے اصول کو مانے ہوئے ایمنی ہیں - ان کے بعنیہ تہذیب و تردن این ترقی سے اصلی محرک سے محروم رہیں گے ،علم اورارادے كى كارفرما فى سے آدم نے ملائكہ ير برتزى حاصل كى- آزادى كا اساسى تصوريسى كه انسان كويه اختيار ہے كہ خيروشريں سے كسى ايك كوا پنے عمل سے لينتخب كرے - وہ جومنتخب كرے كا اسى كے مطابق اس كى زندگى كى تشكيل ہوگى . اگر ایک تقدیر انسان کے لیے سازگار نہیں تووہ فداسے دوسری اس سے بہت تقدير طلب كرسكتا ہے - اگر اس كى طلب مين افلاص اور شدّت بے توضرور اسے وہ مطے گا جو وہ چاہتا ہے:

گردیک تقدیرتوں گرد دھیگر نواہ ازخی حکم نقدیر دگر تواگرتقدیرنوخوای رواست زائکرتقدیرات می لاانتہاست آگر انسان اینے نفس ہیں تبدی پیدا کر لے تواس کی تقدیر اس کے خشا کے

مطابق بدل سكتى ہے :

تری خودی میں اگر انقلاب ہو پیا عجب نہیں ہے کہ یہ جارشو بدل عائے

فطرت مجبورے لیکن انسان مجبورتہیں۔ وہ خاکب زندہ سید اور عالم فطرت کی طرح مجبورتہیں :

ناچیز جبان مرویروی ترے ہے وہ عالم جبور ہے ، توعسالم آزاد ترے مقام کو انجم شناس کیا مانے کرفاک اندہ ہے تو تالع سارہ نہیں

ا تبال کے نمالات کاعلمی تجزیہ کیا جائے تو وہ مغزلی مفکروں اور اپنے بيشرو سيّدا حدفان كي طرح انساني اختيار كا تناكن تفاء ابسا بهوا لازمي ہے كيون كم وہ اجتماعی اصلاح وترتی اورتسنی فطرت سے مفاصد اپنی شاعری میں پیش کرتاجا ہتا تھا۔ اس کا یہ خیال تعقل ہی پر کیوں ندمبنی ہونیکن اس نے اسے جذباتی رنگ دے دیا ہے۔ اس تے ایسا اس واسط کیا کیول کہ وہ اپنی بات میں تاثیر سیا سرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ اپنی شاعری میں یہ ندکرتا تو اینے فیالات نشر میں بیان کرتا۔ فتار کاعقیدہ اس ک مقصدیت کے لیے بنیادی حیثیت رکھا تھا۔ اس کے برعكس حاقظ كربيش نظراجهاى مقصدمت تنهين تقى بلكه وه ابينه اندروني جذبه و احساس کی شدّت کو این شاعری میں ظام رکزا چا بت تفار وہ جبر کے اصول کو مانتا تھا جو اس کے ذاتی تجربے پرمبنی تھا۔ اس کے حالات سے پتا چاتا ہے کہ تفسيركشّات أكثراس كے مطالع ميں رمتى تھى- اس كا معشّف ز تحشرى لين زمانے کا مشہور معتزلی گزراہے معتزلدانسانی علل میں ممل اختیار کے قائل تھے۔ حافظ اینے زمانے کے حوق کے عالموں میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے تفسیر کت ت برتنقیدی ماستید بھی لکھا تھا۔ اس کا امکان ہے کہ اس پر معتزلہ سے خیالات کا الله اثر موا مور چناید انسانی مجدری سے متعلق اس کے تعقرات اس کے تمام کلام میں مجمعرے وہوئے ہیں۔ دراصل مرزمانے میں علی محفقول کا اکثر

يه عقيده راست كه انسان فاعل عمّار نهيس بمكه اس كا اراده برسى عربك خاربي قوتون كا پابند ہے جن براسے قابو ماصل نہيں۔ ابن پذہب كائمى زيادہ تر يہ رجان رہا " مع كدانسانى اراده وق تعالاك ارادك بإشري - وَعَا تَشَاعُ كَ إِلَّا أَنَى يَّشَاءً اللهُ و" اورتمها را جا بن مجه نبين بجز اس كے كر الله طاب). اسى كو مشیت بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی جبرہی کی ایک تطبیف شکل ہے۔ بیسوں صدی ے سب سے برطے سائنٹسٹ آین ششاین کا کم دبیش یہی عقیدہ تھا۔ وہ فدا کے وجود کومانتا تھا۔ اس کاعقبیرہ تھاکہ انسان کے مل اور الادے کے سی مشیت کام کرتی ہے وہ لاوم اورناگزیریت کہنا ہے۔ ماقط بھی ازوم كا قائل تحفاء اس كا نيال تحاكه فدائے آدمى كو عبيا بناديا وہ بهيشه وليا ای رسم گا، وہ اینے کو بدل نہیں سکتا۔ اس کی تقدیر روز ازل سے قرر ہے۔ رتج وداحت سب فدًا کی طرف سے ہے۔ فکرا ہی انسانی زندگی کی صورت گری كرّائع \_ جناني اس كے اسمائے منى ميں أيك أَنْ مُركَّور بھى ہے .انسان كاعلم اورعمل اس الوبى صورت كرى كى ماخير سے با برنہيں عاسكنا۔ چوتكم وه تود محدود مخلوق ہے اس لیے اس کاعلم اور عمل میں محدود ہے۔ جا ہے وہ کتنی ما دّی ا ور روحانی ترقی کرسے وہ ہمیشہ محدود ر ہےگا۔ وہمبی بھی فاعل مخت ر نہیں ہوسکتا۔ جانی وہ کہتا ہے!

گر درخ چیشت آید دگرداحت ای مکیم نبست کن بغیرک اینها فداکسند

عل کے لیے نیصلہ اور انتخاب کرنے کی آزادی کے متعلق اس کا خیال سے کہ اس پر بھی انسان کو اختیار اور قدرت حاصل نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اختیار اور قدرت حاصل نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اضیار اوادے سے باہر ہے تواس کا ہونا نہ ہونا ہے معنی ہے۔ اس سے دل کہی بھی مطلق نہیں ہوسکتا۔ اختیار میں بے اختیار کو اس طرح سیا ن کما ہے :

چگوندست و منود اندرون مگینم باختیار کداز اختیار بیرونست

قفنا و قدر میں کسی کی مجال نہیں کہ کوئی دخل وے سکے۔ وہ جو پہلے سے مقدر ہے اسے انسانی تدہیراور کوششش نہیں بدل سکتی۔ گنا ہ اور زہر کا وار دمار میں فُلاک مشیت پر ہے نذکہ انسانی ارا دے پر:

مکن بچیثم حقارت نگاه در من مست که بیست معصیت و زید یا مثبیت او

طَافَظ رضا بقضاكا قائل ہے۔ چنا پند اس نے اپنی تاميدس برتف ميخاند كا قول سند كے طور يربيش كيا:

بیاکه باتعت میخاند دوش بامن گفت که درمقام رضاباش و زقفا مگریز

مولاً روم نے جبرو اختیار کے معلط میں درمیانی راست اختیار کیا تھا۔
لیکن تفاو تدری نسبت انھوں نے بھی وہی کہا بومافظ نے کہا ہے۔ ایک عکر وہ فرماتے ہیں کہ قدرت پر تدوں کو اُڑنے کے لیے بال و پُر دی ہے۔ ایک عکر فرماتے ہیں کہ قدرت پر تدوں کو اُڑنے کے لیے بال و پُر دی ہے۔ انھی کی برولت شا ہیں ' باوشاہ کے محل کی طرف جاتا اور وہاں اس کا متفور نظر بنتا ہے۔ انھی بال و پر سے کو ا قبرستان کی طرف جاتا ہے۔ دونوں نے وی کیا جو قضا و قدر نے پہلے سے متعدّر کر دیا تھا۔ وہ اس قدرتی جبر سے بندھنوں سا ہے کو ازاد نہیں کر سکتے تھے:

بال بازان را سوی سسلطان برد بال زاغان را مجورسستنا ل برد

وافظ کہتا ہے کہ میں اس کی طلب کے ملت یں بہت کچے ہاتھ یا تو مارتا ہوں لیکن یہ میرے لیں کی بات نہیں کہ قضا وقدر کو جل سکول ۔ میں بس اتنابی ایکے بڑھ سکوں گا جننا کہ میرے لیے پہلے سے مقدر ہے ۔ اس کے آگے ایک تھم

تهييا أثعاسكنا:

آنچیسی است من اندرطلبش بنودم این قدرست کرتغییر قضانتوان کرد

ساتی جو کچھ فایت کر دے اسے تبول کراو تممیں یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ اس نے جو شراب دی وہ چھنی ہموئی اور صاحت ہے یا تبجھٹ ۔ تسلیم و رضا کا بہی شیوہ ہے۔ اس کے خلاف دم مارنا بے وتوفی ہے:

بدرد و صاف تراحكم نميت فوش درکش که مرجه ساقي ماکرد عين الطاف ست

ه تقط اپن مجبوری بیش کرتا سے کہ مجھے تضاد قدر نے جس راستے پر ڈال دیا۔ اسی پرمیل رہا ہوں۔ است او ازل مجھ سے جو کہلوات ہے ، دہی کہتا ہوں۔ اگر میں مگل ہوں یا خارجوں تو اس کی ذمہ داری مجھ پرنہیں :

بار با گفت ام و بار دگر مسیگویم کمن دلشده این ره نه بخو د می پویم در بس آینه طوطی صفتم داست ته اند آنچداستناد از ل گفت بگوحی گویم من اگرفام و درگل چن آرای بست که ازان دست که اوی کشدم میرویم

اسی مضمون کا دوسری غزل میں اعادہ کیا ہے کہ میں قین میں فود سے نہیں ہوں اس لیے تم میری سزرنش مت کرد۔ میرے مالی نے جس طرح سے میری برورش کی اس کے مطابق میں آگا اور پروان چڑھا۔ اس ایک شعری نصرت اپنی مجبوری ظاہری ہے ملاتعلیم وتربیت کے اصول کی طرف تعلیف اشارہ میں مردیا ہے :

مکن ددیں جمنم سرزنشس بخود دوی چنانکہ پرورشم میدمہسند مسیدویم حافظ کہنا سیر کہ میری گذگاری پر ملامت نذکروکیوں کہ بیں جانتا ہوں کہ ہیں نے وہی کیا جومشیشت کومنفور تھا : مکن بسنا مه سیابی طامت من مست که آگنبست که تقدیر درسرش چه نوشت آنچه او ریخت به پیمانهٔ ما نوستسیدیم آگاز خربهشت است دگر باوهٔ مست

دوسرى جكد اسى مضمون كواس طرت اواكباع :

من رمسید بخرایات نه خود افت دم این هم از عهد ازل ماصل فرعام افتأ د

عظمت ظاہرہ وقی ہے: گشناہ اگرجہ نبود اختیار ما مسآخط تودوطری ادب کوش وگو گشناہ منست

جروانتبارکے معلق میں مآفظ اور اقبال کے نبالات ہیں اساسی فرق ہے۔
دراصل اس مسلے کو اسلام علم کلام میں بڑی ایمیت رہی ہے ۔ فران میں دونوں
طرع کی آیتیں ایمی ۔ اسی بھی ہیں جن سے افتیار کی اور ایسی بھی ہیں جن سے
جرکی تائید ہوتی ہے ۔ جب شدا قادر مطلق اور عالم غیب ہے تو پھران ان کا
ادادہ افد انعتیار کہاں باقی رہنا ہے ؟ فدا نعیرو شردونوں کا فالق ہے۔ اس کے
علم میں پہلے سے یہ بابت تفی کر ان کے کیا نتائج براس مردونوں کا حالق عرد اسٹا عرق کا

کہنا تھا کہ قدا نے انسان کی تقدیر پہلے سد مقرر کردی ہے جس میں تبدی مکن نہیں۔ واقعات وحوادث مين جو اسباب كاسلسله نظر الآسع وه نظر كادهوكا مع يحقيقت یں ان کا ظہور قُما ہی کے ارادے سے ہوتا ہے اس لیے توادث کا اصلیب حق تعالا ہے . اشاعرہ نے فطرت کے توانین کی تیسانسیت سے بھی انکارکیا کیونکہ ان کی تہ میں بھی حق تعالا کا حتم کام کر السع - فطرت بھی اس سے حکم سے خلاف نہیں باسکتی۔ اس سے بھکس معترنی علما کہتے تھے کہ انسان کو قدا نے افغتیار دیا ہے كدوه فيروشرك ما ول ين يهي عليه لين ليمنتنب كرد، ود واقعات كي تفہیم میں اسب!ب وٹلن کی بیمان مین صروری بٹلاتے تھے ۔غزالی نےان دوہ مستنوں کے درمیان کی راہ اختیار کی اور کہا کہ انسان اینے نیک اعمال کے باعث بِمُنْتَ بِيلِ اور بُرِے اعمال سے دوزخ میں جائے گا۔ لیکن اس سے ساتھ وہ یہی كبتا بركه إنساني افتدر مدود ب- اصلى اور طلق اختيار فما كومامس بر عزالى کے زالمے سے ایک آج سک مسلمانوں کا عام طور پر بیعقبیرہ را سے کدایان جبرو افتیار کے ربیج میں ہے۔ ایکن اس عقیدے کے منطقی مضمرات واضح نہیں ہیں۔ صوفیا میں مولانا روم نے انسانی ارادے اور اختیار پر زور دیا اور کیسک لِلْاِنْشَانِ إِذَا مَا سَنَىٰ كَ ايِنَ مَثْنُوَى مِن تَفْسِيرِكَ - أَنْهُول نِي يَهِي فَره يَا کہ مشر آ دمی کے لیے آڑا لیش ہے جس ہیں سے اسے گڈ دنا خروری ہے ۔اسی سے اس كى سيرت كى تعمير بوتى ہے۔ اگريد ند جوتو اس كے على كے ليكون جُنوتى باقی نہ رہے۔ قدروں کا صامن اسی وقت مکن سے جب کہ پر معلوم اوکدان کی عندیمی موجود ہیں۔ اگرشرنہ ہو تو خیرمی نہ ہو۔ اگرچ مولانا نے سمی وعمل کی تعلیم دی لیکن اسی کے ساتھ انھول نے یہ سلیم کیا کہ توفیق اللی کے بغیرا دمی کیجد نہیں کرسکتا۔ ایک عبد انھوں نے کُلُّ یُعَمَّلُ عَلیٰ شکا کِکتِیم (" ہرایک اپنی جلفت کے مطابق عمل کرا ہے! ) سے اصول کو بیش کیا ، جس کا مطلب یہ ہے كه قصا وقدر فيعض صلاحيتين السانون بين ودليت كى بين جن كاظهورالازمى

ہے۔ سی وجد سے انھیں نہیں بدلا جاسکہ اس بات کو واض کرنے کے لیے انخوانے
باز اور کوت کی تمثیل پیش کی جس کا ذکر اوپر آنچکاہے۔ اہل تصوّف کا عام طور
پر یہ عقیدہ رہا ہے کہ فیرونشر دونوں فکرا کی طرف سے ہیں۔ انسان پر اپنے ممثل
کی ذمہ داری نہیں کیوں کہ وہ وہی کرتا ہے جو اس کے لیے مقید ہوچکاہے۔ وہ
صوفیا جو دھرت وجود کے قائل ہیں انسان کو فقرا سے علاحہ ہ نہیں تعور کرتے
جس کی وجہ سے الن کے بہاں جبرد افقیار کا مسئند اور زیادہ آبحد کسیاہے۔
جب کی وجہ سے الن کے بہاں جبرد افقیار کا مسئند اور زیادہ آبحد کسیاہے۔
جبر کے اصول کا قائل ہوئے نے کہ او تجود حافظ نے مولانا ردم اور اقبال کی
جبر کے اصول کا قائل ہوئے کے با وجود حافظ نے مولانا ردم اور اقبال کی
طرح سی د جہد کی تقیین کی۔ وہ کہنا ہے کہ بغیر محنت اور ریاضت کے کوئی اعلا
مقصد نہیں حاصل ہوسکتہ آدی کو زندگی میں کبی ار نہیں ماننی جا ہیے۔ بغیر
مقصد نہیں حاصل ہوسکتہ آدی کو زندگی میں کبی ار نہیں ماننی جا ہیے۔ بغیر
زیمت کے داحت نصیب نہیں ہوسکتی۔ سعی وشل کی دعوت کے ساتھ حافظ

ما بدان مقعد عالی نتوانیم رسید بم گریش نبد نطف شاگامی پستد اسی خود نتوان بردیل گریش نسید خیال با شدکه کای کار بی حوالد برآید و مقعد و من نوسفر و مختم بدرد او کن ای طایر قسر که دراز است رو مقعد و من نوسفر اقبال اگرچه زندگی مین اختیار که اصول کو ما نتا می میدود ہے ۔ اگر توفیق می که انسان کے علم کی طرح اس کا اختیارا ورا ما ده بھی میدود ہے ۔ اگر توفیق البی ساتھ نه دے تو اس کی ساری کوشش دهری کی دهری ره جائے ۔ ایک جگر اس نے اپنے اس نیال کی اس طرح وضاحت کی ہے کہ مشت خاک ، جگر اس فرات فرت کی ہے کہ مشت خاک ، خات فرت کے کرم کی تحق ہے ہے۔ بغیر اس کے وہ لے مصرف ہے ۔ جب تک خات فرت کے دو ایس کو دہ ایس کی میں کھی نہیں اگر سکتا ۔ اپنی ذات کومشت خاک ، ایم بہاری انکور شد خاک میں کھی نہیں اگر سکتا ۔ اپنی ذات کومشت خاک سے تشیبے دی ہے :

من بما ردشت غبارم كم بما ئ نرسيد

الله اذنست وثم ابربهاری از تست

جبروا نعیار کے منظے کی وشواری اور بیجیدگی کے مدّ نظر اسے سیم کرنائیا کہ انسان نہ پوری طرح نمار ہے اور نہ بالکل جبور ہے بلکہ وہ فاک زنرہ ہے ہو جیشہ الفلاب کی حالت میں رہتی اور نے نئے شکو نے کھلاتی رہتی ہے انسان وجود دائمی فعلیت کی حالت ہیں رہتی اعلاترین حقیقت مقرر اور معین نہیں بلکہ ایک خلیق ممل ہے جو زمانے کے اسٹیج پرجاری ہے۔ عالم اور انسانی وجود کا ایک دوسرے پراٹر انداز ہونا ویک قسم کا فرک عمل ہے جے اقبال نے دائمی انقلاب سے تبییرکیا اور اس طرع جبروا فتیار کے مشلے کو مقعد سے کے بالع کو دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ مل منطقی یا علمی نہیں بلکہ مبذباتی ہے :

کردیا۔ ظاہر ہے کہ یہ مل منطقی یا علمی نہیں بلکہ مبذباتی ہے :

منازی مقدد سے تبیرکیا اور اس طرح میں بلکہ مبذباتی ہے :

## خودی اور بے تودی

ما قفظ کے پہاں فودی کا وہ مغہوم نہیں جس کی تفصیل ہمیں اقبال سے
کلام میں ملتی ہے۔ فی الجلہ ہم کہ سکتے ہیں کہ وہ اس باب ہیں شعرائے مقتوفین
سے منا قریعے۔ صوفیا کے بہاں لفظ فودی میں اسی حری وم کا بہلو ہے جیسے
کہ لفظ انا نیت میں ۔ اقبال نے فودی کے لفظ کو بالک نے معنی ہمنے ہیں۔
صوفیا فودی کے اصاص کو مثا وینا چاہتے ہیں۔ اس کے برعکس اقبال سے
تصوفیا فودی کے اصاص کو مثا وینا چاہتے ہیں۔ اس کے برعکس اقبال سے
کے اصول سے برنگان رہے گا۔ فودی رومانی و صرت ہے جو مقاصد سے توانا کی
عاصل کرتی ہے۔ مقاصد سے حصول کے لیے اس کا دائمی سفر جاری رمہاہے:
ماصل کرتی ہے۔ مقاصد سے حصول کے لیے اس کا دائمی سفر جاری رمہاہے:
ماصل کرتی ہے۔ مقاصد سے حصول کے لیے اس کا دائمی سفر جاری رمہاہے:
معربایاں کہ پایا تی عماری بیایاں تا رسی جا فی نماری
ہیایاں نارسیدن زندگانی است سفرال حیات جاودانی است

خودی اقبال کی شاعری اورفکر کا کلیدی لفظہے۔ اس سے ایسا مرکزی اور ینتیا ہوتا ہے جس سے گرد جذبہ و تخیل کے بہت سے مبہم ملقے حرکت کرتے ہونے تظراتے ہیں۔ وائی آرزومندی اورجستجو سے اس کے خلقی مکنات طہور میں استے ہیں۔ اس کو اقبال عشق وطوق سے تعبیر کرتاسیے اس طرح فودی ادر عشق ایک دوسرے سے والبت و پیوستہ ہوجاتے ہیں۔ زہن ہرچیز کے دود دیس شک کرسکتا ہے۔ لیکن اپنی تودی سے متعلق اسے لفتین ہوتا ہے کہ" میں ہوں " جو چیز شک مرتی ہے اس سے وجود سے الکارتہیں کیا ماسکا. اگرگوئ که من ویم و گشان است منودش چون نمود این و آن است بگویا من که دارای کمسال کیست ؟ کی درخود نگرآل بی نشا س کیست ؟ غودی پنها*ن زجمت* بی نیاز است همیجاندلیش د درماب این چه راز ، ست خودی را حق برال باطل میسندار خودی را کشت بی حاصل میندار اقبال کے بہاں خودی اور بیخودی شعوری نصورات ایس جنھیں اس فے جذبے كا رئك ديا ہے۔ اس مے نزديك زندگى كا اصلى موك، احساس ذات ہے۔ اس کی بروات انسان اپنی تقدیر کاعرفان حاصل کرتا ہے۔ اس سے عشق اور الادى وابست ہے۔ جب وہ ان تعدرات كو اجتماعي مقصديت كے ليے استعال کرنا ہے توفرد بر مرشاری اورستی کی کیفیت ط ری موجاتی ہے ج مقاصد کی تخلیق کی شامن ہے:

بهستی بی ماید را گوبهر کمت بهت او سینه گفشن شگانت میکشاید قلزی از جوی زیست دادن برین

اجماعی مقاصد کی بےخودی کے متعلق اس کا خیال ہے کہ جب تک ہے ہمہ اور باہمہ کے اصول پرعمل نہ کیا جائے اس وقت سک زندگی کا قافلہ منزل سک نہیں پہنچے کا بلکہ إدھراً دھر بھٹکٹا رہے گا:

تطره جين حرف خودى ازير محمند

مبنره يون تاب دميداز خولش يا فت

چول خودی آرد جهم نیروی زیست

زندگی انجی آرا و گہیدار خود ست ای کددرقافلہ بی ہمہ شو با ہمہ رد بخلوت انجی آرا و گہیدار خود ست کی شناس د تماشا پسند بسیارلیت انجی آفوی کہ قطرت عشق کی شناس د تماشا پسند بسیارلیت اقبال کو احساس ہے کہ فرد کی شخصیت اجتماعی ماحول کے بغیر نشو و نما نہیں باسکتی اور خودی کی آب و تاب جاوت کے ضبط و آئین کے بغیر کمان نہیں ۔ فرد کی زندگی اس وقت جمعن بنتی سے جب وہ اپنی جاعت کی تاریخ سے رسستہ جوڑتی ہے ۔ "ارتاج سے علاحدہ برگر اس کی تکمیل مکن نہیں :

فرد وقوم آیست کیدیگر اند سنک دگوم کیشان و اختراند فردتا اندر جاعت کم مثود قطرهٔ وسعت طلب تلزم شود اقبان نے این خودی کے خیال کوموتی کی تشبیہ سے واضح کی ہے ، وہ اپنے وجود کو شعرائے متصوفین کی طرح تظرے کے مثل نہیں سمجھتا ہو سمندر میں لرکوتا ہوجاتا ہے بلکہ وہ اسے موتی کہتا ہے جو ممندر میں طوفانوں کے تھیسیڑے کھانے کے بعد مجھی اپنے پُرسکون اور با وقار تفرّد کو برقراد رکھتا ہے ۔ وہ موجوں کی مش کمش میں چنا پرتا ہے اس کی جگ و کم اور تا بنا کی میں اضافی ہوتا ہے :

> سازی اگر حرایت یم سیکراس مرا باضطراب موج سکون گیسسر بده

اقبال نے انسانی سیرت کی مضبوطی اور مسلامت کے لیے بھی موتی کی تشبیہ استعمال کی ہے۔ چونکہ موتی سمندر کے طوفانوں کو بردانشت کرتا ہے اس واسط وہ سمندر کے طوفانوں کو بردانشت کرتا ہے اس واسط وہ سمندر کے بیٹنے میں اینی مجمد بیدیا کرلیں کہتے ۔

گر بخود محکم متوی سیل بلاانگیز جبیت مثل گوم ردر دل دریا کششتن میتوان

فنا اور بقا کے متعلق اُس نے علامہ میں صلی کی زبانی یہ کہوایا ہے کہ دوایا کہ ایک کو ایک مقصد تھمراتے ہیں، وہ گویا عدم میں موجود کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ تلاش بے سود ہے:

ای که چوبی درفشنا مقصود را درخی یا بدعددم ۲ موجو و را

اقبال بفودی کی حالت میں جب مقام نیاز میں مصر ہوتا ہے توضیط اعتدال کو ہاتھ سے نہیں ملنے دیتا۔ اس کا تعقل ہوش جنون میں اپنے ہوش و حواس کو مختلف کر رکھنا ہے۔ دہ اس بات کو جیوب کی شان کے قلاف سمعت ہے کہ اس کے سامنے گربان چاک کرکے جائے۔ دہ عاشق کو عنبط و اعتدال کا مشورہ دیتا ہے تاکہ عشق کی آبر و اور مجبوب کے احترام کو تھیں نہ لگے۔ اس سے مشورہ دیتا ہے تاکہ عشق کی آبر و اور مجبوب کے احترام کو تھیں نہ لگے۔ اس سے احترام کو تھیں نہ لگے۔ اس سے اصرام کو تھیں نہ لگے۔ اس سے احترام کو تھیں اور نے ان ان نا ہر ہوتی ہے :

به طبط جوش جنوں کوش در مقام نیاد بهوش باش د مرد باقب ی جاک آنجا

د وسری جگر کہاہے کہ جنوان کی حالت میں بھی انسان کو آپے سے بام رہیں ہونا چلہے۔ مزا تو جب ہے کہ جنول میمی ہو اور گریباں بھی سلامت رہے۔ جنوں سے اس کی مراد مکمل بے خودی ہے:

> با چش زورجنوں باس گریبال داشتم درجنوں از خود نرفتن کارم ردایان نیست

طافدا کا جنوں چونکہ فالص جذب کی کیفیت ہے اس لیے وہ اس مالت میں جاند سے گفتگوکرتا اور پری کو خواب میں دیکیھا ہے۔ دیوائی کا خواب بھی کیا چیز ہے؟ اگراس میں بریاں نظر آئیس تو کچھ تعیب کی بات نہیں!

نگر دیوانه خوانم شد دری سوداکه شباروز سخن ا ماه میگویم ایری درخواب می بیشم

دہ جب جبوب سے نیال کو دماغ بہکا کرنے کے لیے فاہر کرتا ہے تو اس کا مجبوب سے نیال کو دماغ بہکا کرنے ہے لیے فاہر کرتا ہے تو اس کا مجبوب استمد کے زنجیر میں بندھوا دیتا ہے تاکہ وہ اپنی مگدسے بل ندسکے: دوش مودای رفتش گفتم زمسر ہیروں سمم گفت کو زنجیر تا تذہیر ایں جنوں سمنم

غرض کہ جنوں کی حالت میں بھی اقبال اپنی خودی کا وفار قائم رکھتلہ۔ اس کے برعکس می قفط کو بے خودی کے عالم میں اپنی ذات کا احساس باتی نہیں رہتا۔
اس کی خود رفتگی کم سے۔ اقبال نے لینے جنوں سے ہوش مندی کا کام لیا۔ وہ محرا کی طرف جانے کے بجائے دلبروں کے شہر میں اپنے جنوں کا فلقلہ بلند کرتا ہے۔ مقصدت کے علمبردار کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ بنی لے خودی کو بھی اپنے مخاصد سے حصول کا ذریعہ بنائے۔ یہ لیے خودی میں اشبات ذات کی ایک مورت ہے :

مورت ہے :

بیا کہ فلفلہ ور شہر دلبراں فکنیم مورت ہے :

ما توکی خودی کا تصور اقبال کے تصور سے بنیا دی طور پر منافف ہے۔ اس کے یہاں اجتماعی مقصد میت کا بھی کو اُن ذکر نہیں ۔ اگرچہ وہ دحدت وجود کا قائل نہیں میں بایں ہمہ وہ دوسرے شعرائے متعقوفین کے تبتع میں اپنی خودی کو حقیقی اور مجازی مجوب کی مرض کا جُرز بنا دیتا ہے۔ چنا نچہ یہ اشعار مجاز میں بیں :
شدم فساند لبر شنگی ابروی دوست کشید در فرم پوگان خواسش چول گو یم فشان مور میائش کہ دل در و بستم زمن بہرس کہ خود در میال نمی بیست منان مور میائش کہ دل در و بستم زمن بہرس کہ خود در میال نمی بیست

مندرجه ذيل اشعار حقيقت من بين مجاز كاطرة حقيقت مين مجى وه الني

خودی سے رستبردار موجاتا ہے:

خوشاکسی که دری راه دنی عباب رود خوشهٔ دی که ازاں چره پر ده برفکنم که با وجود توکس نشسنو د زمن که منم

جاب راه آون ما قط از میاں برخسیتر حجاب چہسدہ جاں میشود خبار تنم بیاد بہستی حاتظ زبیش او بردار

عققت كے خلاف ہے۔ وہ شعريے:

ندیم ومطرب دساتی جمه اوست خیال آب وگل در ره بهسانه

اس شعریس بھی آپ ورگل بینی خارجی علم کی پوری طرح کنی نہیں بلکہ اسے
حوالہ اورسبب بتلایا ہے۔ اس لیے اس کے اشعارے خنا فی افلہ اور بقایا شر
کی تاویل و توجیہ اس اندازیس نہیں کی جاسکتی جس طرح دوسرے شعرائے
متصرفین کے کلام سے کی جاسکتی ہے۔ یہ ضرورہے کہ اسے اپنی ذات یا خودی
کا ولیا شدید اور گہرا احساس نہیں جیسا کہ اقبال کوسے۔ اس سے دونوں کے
زمانے کا فرق واضح ہوتا ہے۔ حاقظ کے زمانے میں اس کی انفرا وی ذات اس
تہذیب کے چو کھے میں محفوظ فی مامون تھی جس کے اندر رہ کر اس نے ویڈر گی گزاری۔
اس کے رحکس اقبال کے زمانے میں انفرادی خودی یا ذات کی تہذیبی ضعوصیا

من جلن کی اندیشہ تھا۔ جو تاریخی اور سے جی تو تیں کام کر رہی تھیں ان کا زدکو ہردائت کرنا آسان نہ تھا۔ ان حالات میں اگرا قبال نے خودی کے تحقظ اور اس کے استحکام کا تصوّد پیش کیا تو بات سمجھ میں آئی ہے۔ حافظ کی طرح اسے بھی عالم میں جلو ہ دوست تظرید لیکن اس نے کہا کہ میں اپنی ذات میں ایسا کھویا ہوا ہوں کہ مجھے اس کی بھی فرصت نہیں کہ اسے جی بھر کے دیکھوں : تفریخونش چناں استدام کہ جلوہ دوست

نظر عولیش چاں بستدام که علوهٔ دوست بهاں گرفت ومرا خرصت تماشا عیست

ما تند کے پہاں یہی مضمون ہے تیکن اس میں صرف عاشق نہ دروں بینی سے باطنی تجربے کا بیرن ہے ، اشہاشا ذات کا کوئی شاکبہ نہیں عبیباکہ اقتال کے پہاں ہے :

مردری شق دارد دن در دمن رماتنظ کینه فاطر تماشا ۱ شه توای باغ دارد

ما قظ کے مندرجہ ذیل شعر میں مستی سے زیادہ انبات وات کا احساس نمایہ اللہ ہوتا ہے۔ وہ اس میں اللبال سے بہت قریب محسوس ہوتا ہے۔ گئ کی نوشبو مشک چین کی مختاج نہیں بنکہ خود اس کے وجود کا اندرونی کفا ضاہے۔ یہاں استعارہ اپنی تکھیری ہموئی شکل میں نمایاں ہے یہا۔

بمشک چین دمیگل نیست بوی گل مثا چ کرنانهاش زبندقبای فولیشتن است

بھر اسی غزل ہیں ہے کہ مجبوب کی زلف کے جال میں پھنے کے بعد میں سبھا تھا کہ میری خودی باتی نہیں رہے گا لیکن یہ مجنت وہاں بھی کسساتی ا کلبگاتی، ام بھرنے اور ہا تھ باؤں تکالے نگی۔ مجبوب کومشورہ دیاہے کہ تواسے اپنے غزے کے خفر سے قتل کردہے کیوں کہ اس کی سنزا بہی ہے ۔ تیری زلف کی قیدے بعد خیال تھا کہ خودی کی قیرسے مبائی ہوجا نے گی ، لیکن نہیں ہوئی ۔ میں جاتا تھا کہ قید پیدار سے رہا ہوجاؤں اور صرف تیری آلف کا امیررموں - اب سوائے اس کے کوئی صورت نہیں کہ تومیری خودی کا این غرے کے فخر سے کام تمام کردے تاکہ وہ بحرکبھی سرنہ آٹھا سکے :

> بدام زلعث تودل بتسّلای خولیشتن است کبش بغره که اینش سزای خوشیّن است

بھر س غزل یں بنبل سے مکاے کی صورت پیدا کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اے
بلس بب تو نے عش بازی کا قعد کیا تو یس نے تھے متنبہ کیا تھا کہ تواس دیوا گی
میں مبتل مت ہونا۔ تو گئی خنداں کو دکھ کر اپنے دیود کو اس پر شار کرنا چاہی ہے۔
گئی کا وجود تھے نوش کرنے کو نہیں ۔ یہ تو اس کی فطرت کا تقاف ہے کہ وہ کھلا اور خنداں نظر آت ہے۔ تو چاہے کتن مضغرب اور بئاب ہو اسے بیری بروا نہیں ۔ اگر تُواس کی بے التقاتی کی شکایت کرے گی تو بھی وہ تیری طرف متو بہ نہیں ہوگا۔ والی مقوب میں ہوگا۔ والی بات ممذوف کھی ہے کہ بلبل نے اسے کیا جواب دیا۔
ما ہر ہے کہ اس نے اس کا مشورہ نہیں مانا اور اپنی دیوا گئی کو جاری رکھا۔ بلبل سے جواب کو مغروف رکھا کی بلاغیت کا خاص انداز ہے :

چو دای عشق زدی با توگفتم ای پلبل کمن که آن گل خندان برای نوشش است

مآفظ کا مستی اور به خودی ساتھ ساتھ فیلتی ہیں۔ چنا پنی وہ کہتا ہے: مستم کن آنچناں که ندانم نربیخوری

م ن بيان که آمد کدام رفت درعرصهٔ خيال که آمد کدام رفت

دوسری جگر کہا ہے کہ حافظ بیٹوری سے بجوب کوطنب کرتا ہے ، اس فلس کی طرح ہو قادون کے فزائے کا خواہاں ہو۔ مفلس اس واسطے کہ وہ اپنی خودی یا دات کوشن کی بازی ہیں ہار چکا ہے ۔ اس کی یہ ناداری میٹودی کے دریتے سے استے مجوب تک پہنچا دے گی ۔ اب سے دے کے لیے خودی ہی اس کا سہارا ہے استے مجوب تک پہنچا دے گی ۔ اب سے دے کے لیے خودی ہی اس کا سہارا ہے

من اس في اين توقيات والسيته كي اين :

ز یخودی طلب یار مسیکند ما تنا پیمفنسی که ظلب کار مجنج قارونست

بادہ نوش جب میکدے یں مجبوب کے نبول کی یددیس مے نوش کرتے ہیں تو اس وقت اگر کسی پینے دالے کو اپنی ذات کا اصاس باتی رہے تو واقط کے نزدیک دوسفلہ ہے۔ بہنودی کے عالم میں اپنی ذات کو مجبول جاتا ہا ہے۔ اس اصول کا اطلاق کاز اور حقیقت دونوں پر ہے :

> در مقای که بیاداب او می نوست ند سفد این مست که باشدخبرا زخواشتنش

## فقرو استغنأ

ماتھ اوراقب کے دونوں نے ، پٹے کلام میں فقر واستغنا کو سرا ہا ہے ۔ مردِ تلندر کی ہے نیازی کی جلک ان کی زاتی سیرت میں بھی نمایاں تھی ۔ درولش اور تلندر کہ ہے نیازی کی جلک ان کی زاتی سیرت میں بھی نمایاں تھی ۔ درولش اور تلندر کہ ہا جو دنو دکو اپنے گرد دہیش سے بند کر لیہا ہے ۔ وہ اجمای زندگی کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے میکن اس کے ساتھ وہ اپنی خو د داری اور آئ دی کے جو ہرکو فتا نہیں ، ہو نے دیتا ۔ امی کی آزادی کی دولت الیمی ہے اور آئ دی ساتھ اور کسی دولت الیمی ہے کہ وہ ، س کے سامنے اور کسی دولت کو فاطری نہیں لاتا اور اپنے کو بادشا ہوں سے بھی زیادہ ہندمقام خیال کرتا ہے :

ف قط:

کمتری ملک توازم ه بود تا مایی کرستانند و دمند ا خسرسشا منشایی قبای اطلس بنکس کداز بنرعا رئیست ذکرتسیع کمک درملق وتار داشت اگربه سلطنت نقر ببخشند ای د رکی بردرمیکده رندان قلمندر باستسند الکندران حقیقت برنیم جو نخرند دت آرشیری قلندرنوش که دراطوارسیر بااین گدا حکایت آل پادمشا ه بگو دردیش وامن فاظر و کنج قلن دری دلق لبدلای وسجادهٔ طامات بریم

بر این نقشید نامهٔ آن مختشم بخوان سلطان وفکرنشکروسودای شان و گنج سوی رندان قلندر بره آ در دسفر

مأقظ كواس وتت كا انتظار تها حب كه وم بارشاء ادر وزير سيمستنتي

موجائے گا۔ وہ کہنا ہے کہ میری مستی کا یہی تقاضا ہے:

نوت اتنم کز استفنای مستی فراغت با شد ازسشاه و وزیم من کردند کردن گرددن ودن برور کنم من کردن گرددن ودن برور کنم

ما قط قد این ہم مشربوں کونسیمت کی کہ اہل دولت و اقتدار ما نوردی کے مثل ہیں ان سے تممین فیف کی توقع نے کھنی جا ہے۔ لفظ اِ تعام اور اُنعام اُنعام

ایگدایان فزایات خدایانتاست چشم انعام ردارید زانشامی چند

بھر کہاہے کہ مکومت سے اعلا عہدہ داروں کی صبت میں سوائے اندھیرے کے کچے نہیں۔ انسان کو خورسٹ بدسے روسٹنی کی اُملید رکھنی چاہیے کیول کہ وہ غروب ہوکر کچر طلوع ہوتا ہے۔ امریک سے توروشنی کیھی نہیں طے گی:

صحبت وكأم ظلمت شب ليداست

نورز خورسشيد جي بوكه بركيد

اینے خود دار ہم مشربوں کو مغورہ دیاہے کہ بے مرقت دولت مندوں کے گھروں کے چکر کاشنے سے کچھ ماصل نہ ہوگا۔ اس کے بجائے اپنے گھرمیں بیٹھو کیوں کہ تمھیں وہیں اصلی اطبینات اور عافیت نصیب ہوگ اور عربت نفس بھی قائم رہے گئی :

مرو بخانهٔ ارباب کی مروّت دہر · سر سمجنج عافیتت درسرای ٹویشتن است

ar all quity \$150

خدا سے دعاک سے کہ جھے فقر کی دولت عطا فرہ کیوں کہ اس سے بڑھ کرمیرے اليكولي عربت وحشت نيس :

> دولت نظر فحسنایا بمن ارزانی دار پ كيراكرات سبب حثمت وككين منست

دوست ك كوي كداكواينا بإدشاد بالياب:

زيا دمشاه وگلا فارغم بحسد البثر گوای فاک در دوست پارشاه منست

اسى مفہون كا اقبال كائبى شعر ہے :

أكرورزيب سنرش افسرو كلاسى تبيست كداىكوى أوكمترزيا وشابى فيست

استناع مفتون ير فأقط كريندادر اشعار عاصله بول:

خوشت*رازین گوشه* با د*شاه ندار* د "نا الشَّنوي رُصوت معْتَى مِوانعْتَى شیان بی کمر دخسروان بل کنهند المُرْشِينًا بِإسلطنت مِيشَكنديَّداي تو آيا يودكوشة يتني بماكشند الرباب جشمه خورست بيردامن ركهم

گوشد ابروی تست منزل ما نم ماتى بىلىنيازى رندان كرى يده گرت بواست که ما خفر تبنشین باشی بهان زحیثم سکندر چیز بسیوان با د مبيرج قير كدايان شق راكيس قرم دولت عشق بي كرون إزم فقردافتار النان كه فاك را بنظر كيميا كنست گرديگردة الودفقرم شرم با داز بهتم اقت آل :

زشاه باج ستانند وخرقه مي يومضند بخلوت اند وزبان ومكال درآغوسششد سخی نگفت کے را چہ تلسندرازگفتم کے جبس مر در اس میکیرہ سو د ن نتوا ا ب قلندرا*ن که برتسنیرات و گل کوستن*د بجلوت اند و کمندی مجبر و ما ه بیجین د زمرون درگذشتم زدرون فاندگفستم دل بحق بندوكشا دى زسلاطيس مطلب

مستدكيقباورا درتم بوريا لخلب دریاب که درولشی با دلق و کلای هیست فقيرراه نشينيم وشهب ويارخودي رمز درولشي و سرماييست ابنشابي گراگری که مآل سکست دری دا تد نه كافرم كريستم فداى . لى توفيق عبب اير كدي نگنجد بدو عالمي فظيري دل شاه ارزه گیرد ز گدای بی نیازی

چون بمال ميرسد فقر دليل خسر وليت اقبال قبا يوشد در كار جيان كومشد خازفوابة ماكس فمسداج ميخوابد مگذر از نغمهٔ شوقم که بسیابی دروی بجثم ابل ثظراذ تنكسندر افزونست ز ۳ سنتان سلطان کمٹ رہ برگیرم جرعبب أكر دوسلطال بدلايتي تكنيت چمهٔ نازی نیازی مهرساز بی نوای

اقبال كايه شعر:

بیا بمجلس اقبآل ویک دوساغ کش أكرجه مسر نتراست فلندرى داند

ما فظ کے اس شرک زیر اٹر لکھا گیا ہے۔ دوسرا مصرع سوائے ، کیب لفظ کے ہمو بہو وی ہے جر حاقظ کے بہاں ہے:

> بنزار تكسنت بارجيتر دمو اينج سنت نه بهرکدسر بتراست د قلندری داند

قلندری اوراستغنا کے متعلق اقبال کے اردوکے اشعار ملاحظ ہوں:

أيام كا مركب نهبي، داكب يرقلندر تلندری سے مواہد، نونگری سے نہیں وگرنه شعر مرا کمیا ہے شاعری کیا ہے زره كوئى أكر عفوظ ركفتى ہے او استغنا اوربہجانے توہی تیرے گدا دارا وجم وبهينج كي جشمة حيوال بد توثرتا سيرمسبو

یا مرو فلت در کے انداز ملوکانہ یا جرت فارا بی یا تاب وتب رومی مہرومہ و انجم کا تحاسب ہے قلندر اگرجان میں مرا جوہر آشکار ہوا نوش الكئ مع جهال كو قلبندرى ميرى ۔ فداکے پاک بنروں کو حکومت بیں غلامی میں ابيغ دازق كونه ببجل في توصّاح ملوك گدائے میکرہ کی شان بے نیازی دیکھ میرانشین مجی توشان نشیم مجی تو جس نے د دعوندی سلطال کی درگا ہ کیا ہے اس نے فقیروں کو دارہ برویز فقر میں میروں کا میرافقر ہشاہوں کا شاہ فقر ہے میروں کا میرافقر ہشاہوں کا شاہ فقیر کا ہے سفیسنہ ایمیشہ طوف نی کہ جرکیل سے ہے اس کونسبت خونشی بہا میری نواکی دولت پرویز ہے ساتی

میرانشیمی نہیں درگہ میرو واریر توموں کی تقدیر وہ مردر دروسیں بچھائی نے جوکہیں شق نے بساط اپنی فقسر مقام نظر، علم مقام صبر فقر کے ہیں بجزات تابع وسریر وسیاہ سکوں پرستی را بسب سے فقر ہے بیزار امین رازے مردان گرکی درولیشی فقیرراہ کو بختے گئے اسرار سلطانی

دونیں عارفوں نے مومیائی کی گرائی کو اپنی درولٹی کی شان کے خلاف سمحھا۔ ان کی عزّت نفس اور روحانی و فارکا یہی آفتضا تھا۔

مأقط:

نخوابد زمستگیں دلان مومیا فی

دل نسستهٔ من گرش بختی بست ا تَلَال:

مومیا فی خواستن نتوان شکستن میتوان مور بیکس حاجق پیش سلیما نی مسیسر

من نقیر بی نیازم مشریم امیست ولس مومیائی کی گدائی سے توبیم رہے شکست

## واعظ زابدا ورصوفي

دونوں عارفوں نے واعدہ راہد، فقیم اورصوفی کا پردہ فاش کیا اور
ان کی رہاکاری پرسخت شفید کی ، اس لیے نہیں کہ وہ دین اور مذہب سے
خلاف ہیں بلکہ اس واسطے کہ آن میں حقیقی روحانیت اور اخلاص کی کمی ہے .
اکٹر اوفات وہ اہل احتدار سے ساز بازکر کے اجنائی زندگ میں بلندمق م حاصل کرلیتے ہیں ۔ وہ اہل افتدار سے معاون وحدگار جوتے ہیں اور اہل احتدار ان کی فدات کے صلے میں انھیں جاہ ومنصب سے نوازتے ہیں ۔ ہر زمانے

میں اور ہر قوم میں میں ہوا ہے اورکسی شکسی شکل میں آج میسی ہور ا ہے۔ لیس فرق آتا ہے کہ اصطلاحیں بدل می ہیں اور کار پرواز مجی نے رنگ میں تمودار مير. مآتط اور اقبال في واعظ وزام كواين تنفقيه كا نشامه اس مي مي بنايا که ان کی نظر بس کمواہر تک محدود ریتی سیے - وہ دوسروں میں عیب تکا لیے ہیں کتین خود اہینے نفس ا ور بینے اعمال کا احتساب نہیں کرتے۔ان کی بے توقی اورظا ہر پہتی مقیقت کو ان کی نظر سے اوٹھبل رکھتی ہے۔ طاقنظ کی شقیدو تعریف استشارے کے حسین لباس میں ملبوس ہے اس کے مہیں مجی زوق برگران نهیں گزرتی -

كاين حال نعيت زابد خالي مقام را کدی وام ونی به زمال اوتانست جون بخلوت بيروندآن كارديكر سكيتند زمي ميان حاقظدل سوخته بدنام افتأو ای بسا فرقه که مستودید آتش باشد دلق الودة صوفى بمن ناب بمشوى باحبيب ناعم حال دردين ني "ما ريا ورزد ومالوس مسلمان نشود نان ملال سشيخ ز آب حسدام ما نهآن گروه که ازرق نیاس و دل سیهند دلق ما بود كه در خانه ممتار بماند من اگر میرنگاری بگزینم جے۔شود من منه اثم كه دكركوش به تزويركنم

داز دروان پرده زرندان مست پرس فقیم مدرسه دی مست بود وفتوکی وا د واعظال كابس علوه در محراج منبرسكينند صوفيان جديولفيند وتطسسر بإزولى تقدصوفي ندميمه صافي بينش باست بوی بمزنگی ازین نقش ننی آید خسیه نر يبيش زابرازرندى دم مزن كمنتوا كفت گرچه برواعظ شهرای سمن آسان نشو د ترسم كه صرفه منبرد دوز باز خوا سيت غلام بمنت وردى كشاك يكريكم صوفيان واستدندا زشكروي بمدرخت واعظشهر دومهرطك وشحت بركزير دورخواز برم ای داعظد بیبو ده مگوی اقبال في بي اين منقيدين رمزو استعاره كالمسراليا ہے -

بحيرتم كه فقيهان شهر ظامو شند درخانفة صوفي افسانه وافسول به زبزم عمونی و ملآبس غیناک ی آیم نقيد شهر كريب ان وأستين آلود كهاوزخرقه فردشان فانقائ نبيت ان كالسر دامن بهي الجمي جاك نهبي ب يفرن ديكيفي سيرها ده بعربه الي كريم توريم مجنت كوعام كرتے ہيں ا تبال كورضىرے كريديا بھى تھوڑد سے بويمل يهي رمت وه برنبازكرے سنن کہنا ہے کہ ہے بیعی فرام اے ساتی: ره گئيسوني وملاك غلام اے ساتى! خوب دلې شيران موجې فقر کې د ستاويز توصكا وب غيرك آك، ندمن تبراندتن روش كسى كى كدايا ندبونوكيا كهي ! كه تجه سعه بهونه على فقر كى نگېربا ني

اقبال و په بلب رسيدمرا أكسنن كدنتوال كفت در دیرمنا اس آی معتمون بکنر آور ندا ينجاجتك ساقى نه آنجام فصشتناتي بعلم غره مشو كارميكثي دكر است بیاک دامن اقبآل ما برست ۲ریم كياصوفي وكلاكوفيرميرك جنون كى اميدور في سب يجد سكحه ارتقام واعظكو بعلانهم كى ترى بم سركيونكراب واعظ واعظ تبوت لالني جوم كي جوا زيس كونى يديو چيك واعظ كاكسيا ، مُرات --- ؟ ميرى بينا يخزل مين في دراس باتى شيرمردول سيهوا بيشه شحقيق تهجا اب بجرة صوني مين ده فقر نهين باتي یانی فی کرتنی مجد کو قلندری پر بات مندم نقرب کتنا بنندسشا ہی سے كياكياسي فلامى بين مبستيلا تجع كو

## متحرك تصوّرات

فن کار کے متحرّ تصوّرات سے یہ پتا چلنا ہے کہ وہ اپنے اندر ونی، حساس کی شدت اور تخلیقی آزا دی کو قوّت و توانائی کے ساس میں ظاہر کر، چا ہتاہہ ۔ بن شاعروں کے بہاں استفارے کا جوش بیان ہوتا ہے ان کے کار میں تخرّک خین شاعروں کی شاعری میں خیالات کا پیاجا نا لاڑی ہے۔ چنا نیجہ حافظ اور اقبال دونوں کی شاعری میں خیالات کا پیاجا نا لاڑی ہے۔ چنا نیجہ حافظ اور اقبال دونوں کی شاعری میں پرفصوصیت نمایاں ہے۔ جب گردوپیش کے طالت فن کار کے ذہن واحساس کو متا ٹرکرتے ہیں تواس کے نفس بین حرکت پذیری رونا ہوتی ہے۔ جسے دہ ہیئت وصورت عطا کرتا ہے۔ اس کا غیل کا مُنت کو حرکت اور تغیر کی طالت بیں دیکیمیا ہے۔ اس کی تہ میں زندگی کے حقائق کو بدلنے کا حرصد کا م کرتا ہے اور بعض اوقات وہ انقلابی رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ بسمی وہ تود اپنی ذہنی اور نفسیاتی تبدیلی کا خواب مرتب اختیار کر لیتا ہے۔ بسمی وہ تود اپنی ذہنی اور نفسیاتی تبدیلی کا خواب مرتب ہوجائیں ہوتا ہے ۔ کبھی وہ آئے والے زمانے کا خواب دیکیمی ہے اور چابت ہے کہ دوسرے کبھی اس کے ساتھ اس میں شرکیہ ہوجائیں ۔ کبھی وہ ایک کہ دوسرے کبھی اس کے ساتھ اس میں شرکیہ ہوجائیں ۔ کبھی وہ ایک کے انسان اور نئی رنسا نبیت کو پیراکرنا چا بتا ہے۔ مافظ اور افیال دو نوں کو نی انسان کی تناش بھی ۔ اس مع طے میں دونوں کے فکر و احساس میں بڑی مشا بہت ہے ۔

مأقط:

آدمی در عالم خاکی نمی آید بد ست اقبال:

تسدم درجستجوی آدمی زن ای فوش آل نومی که جان او پیسید پینم کمشای اگرپشم نوصاحب نظراست این مدو میرکهن راه بجائی نبرند کشائی پرده زنقسدیر آدمی خاکی مرا ماز و نسیاز آدمی حده فدا تو ملتا برانسان بی نبین ستا

ازگل خود خولیش را باز آفرید زندگی درپی تعمیر جہان دگر ست انجم تازه به تعمیر جہاں می بالست که ما بر پگذر تو در انتظار خودیم بحبان من گدار آدی ده بیرچیزوه میم کد دیمیمی کہیں نہیں یمی فر

عالمی دنگیر بها بدس خت و زنو آدمی

خب دا ایم در تلاش آدی بست

کائنات کوئی جمودی یا سکونی نے نہیں بلکہ دہ دائمی طور پر حوادث و احال کی صورت پذیری ہے جس بیس تفی تو توں کو طہور میں آند کا موقع مل ہے۔ حق تعال کے اسمائے مشنی میں الخالِق اور اُلمفتورسے یہ اشارہ ملائم

كر تخليق الدمورت كرى كاسلسله فتم تهبي بهوا بسكه جارى ب اور بميشه جارى ليم كا: یہ کا نت ت اہمی انتام ہے سٹاید کہ آرہی ہے وا دم صدائے کُنْ فنیکوُل برلخط سی عور سی برق تحبی الد کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے بفابر معلوم بوتام مآقظ کے بہاں سکون وعافیت اور نشاط ومسرت سے سوا کھے نہیں۔ سین یہ فیال سعی ہے۔ اس کے جذب د تحیل کی تم میں اُتم سے توسون کے یہے الی اور حرکت کی ہری بلکورے مارتی نظراتی ہیں بالکل اسی طرع جیے اس کی بطا ہر خوش باشی کے بیں پر دہ غم کی تصویری ہیں بھیتی غم مجی سکونی نہیں بلکہ حرک احساس ہے۔ اس کے بغیر شخصیت ادھوری رستی ہے۔ ماقظ نے لیف وفات بڑی چا بکرسنی سے رہنی خوسشباشی کوغم میں سمولیا۔ جس طرح اس نے مقیقت کو می زیس اور میاز کو حقیقت میں آمیز کیا ؛ اسی طرح غم ومسترت كوطاكر دونون كوايك ساته كونده دار اس كايه خاص انداز ع كه منتلف كيفيات كو الملكر الناسع أيك نئ كيفيت تخليق كر ديتاسه - جنانيم غم اورمسترت کی آمیزش سے اس نے ایک ٹنگ کیفیت پیداکی جن وعشق کی نفسات میں یہ انوکھا تجربہ ہے۔ تبض اوقات دہ کیفیات کومحسوسات کا جامہ زیب تن کرا دیتا ہے جیسے کہ اس کے بیش نظریہ ہوکہ اندرونی اور فارجی زندگی کا فرق و احتیاز باقی نه رے۔ ایک حکمه اپنی خوسشباشی کیٹری لطیف تا وہی کی ہے۔ کہتا ہے کہ مجبوب کے غم کا تقاضا ہے کہ وہ شارد آباد دل کو اپنامسکن بنائے۔ اس لیے ہم نے اس کی خاطر شادمانی کی حالت اینے اوپرطاری کرلی ہے۔ غم کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اس نے اسے تشخص کا زنگ دے دیا جو درکت کی طالت میں ہو۔ یہاں غم جذ لے کا بیان نہیں ليكن جذبه اس ميں بيوست مع جيسے وہ اس كاالسائجز موجو الگ ندكيا واسكے: چوں عمت را متواں یا نت مگر در دل شار مالأمتب دغمت فاطرمث وي طلبيم

دوسری بھی کہا ہے کہ عیش و تعقم عشق کا شیوہ نہیں۔ اگر تو واقعی ہمارا رفیق دہم م ہے تو غم کے فریک میں جو زمر ہے اسے ٹوئٹی فوٹٹی بی جا۔ یہ بھی غم کا برش متحر ک احساس ہے جس میں جذبہ گفتاہ ہوا ہے ۔ اس میں بھڑ دکیفیت حتی حقیقت بن گئ اور طرز خطاب ہے کلام میں بعافت ہید سردی ۔ شعر بھا ہر بیانیہ ہونے کے اوجود استعارہ ہے جس ٹینیل کی چھاپ لگی ہوئی ہے :

> ددام عیش و تنعم اینیوهٔ عشقست اگر معامشه مانی بنوش شیش غی

پیمرکها به که میرے دل بین غم کا بہت روا خزانہ تیمیا ہے۔ بھے کون کہرسکتا بے کہ بین فلس اور حق ن ہول۔ غم کا غزان زر د جوا ہر کے مقابلے میں زیادہ قابل قدر ہے۔ یہ مقابل مضمر ہے۔ اس کا اظہار زمرنا کھی بلاغت کا خاص اسلوب ہے:

فراوال گنج غم درسسینه دارم اگرمیه متری گوید فقسیدم

ما قط نے جان ہو جھ کو چھیانے کی کوسٹس کی اور اسے شاط زیست کا جو بنا دیا۔ پونکہ اس کا تشاط علم حرک ہے ، اس لیے جانفرا ہے بقیقت یہ ہے کہ جب بک شخلیق فن کارغم کی دھیمی آنے پر نہیں سنگنا، اس کی فنکاران شخصیت کے جو ہر نہیں محصرتے ۔ ہر زمانے میں حسّاس طبائے کے لیے ایسے معاضری احوال موجود رہے ہیں جوغم آگیں ہوتے ہیں اور جن منفرشن نہیں فن کار انھی سے اپنی ذہنی اور جذباتی غذا حاصل کرتا ہے۔ وہی اس کی خلیق کے فرک بن جاتے ہیں۔ لیکن ہر ایک کی ذاتی اور جذباتی زندگی علامہ ہوتی ہے اور ایک ہی تھور کے بیاں کہ خلیق کے موسک بن جاتے ہیں۔ لیکن ہر ایک کی ذاتی اور جذباتی زندگی علامہ ہوتی ہو اس کی خلیق کی خوال انھیں ایک طرح سے متاثر نہیں کرتے ہوں کران کی اور ایک ہی تھی ہو اس کی خلیق اس کو اس کی خلیق کی خوال انھیں ایک طرح سے متاثر نہیں کرتے ہوں کران کو اس اس ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اس کے باعث دہ سب پر دے ہشاجتے ہیں بی جہ اس کی باعث دہ سب پر دے ہشاجتے ہیں بی اس کا والولول انھیں ایک اور دوسروں سے تجہ باتے ہیں غم ان رکا وگولول انہیں کرکے دوہ زندہ ہے۔ اس کے باعث دہ سب پر دے ہشاجتے ہیں بی جہ ان رکا وی میں بی بی جہ ان رکا وی اس کے باعث دہ سب پر دے ہشاجتے ہیں بی خم ان رکا وگولول انہیں جو ہارے وجود کو خود ہم سے اور دوسروں سے تجہ باتے ہیں غم ان رکا وگولول

کو بھی ایک ایک کرے دور کردیتا ہے جو ہماری روح کے جوش اور ولولے کے اظہار بیل ایک بین بھی جو خود بیل ان نوبیں جو خود بیل ان نوبیت ایس نہیں جو خود بیارے دوج دکے اندر سے ہمیں ملکارے سوائے احساس عم کے جو حرکی نوبیت رکھتا ہو۔ بوزکہ یہ متحریک کیفیت ہے اس لیے لازمی طور پر اس کا بمیان بی تحریک ہوگا۔ واقع نے اپنے اس شعر میں بھی عم کی نفسی کیفیت کو تشخص عطاکیا اور اس مرح استفارہ تخکیلیہ کی خاص صورت پریا گی۔ اس شعر سے ایسا محسوس ہوتا ہے بھیے خوداس کے وجد دو ہموں ، ایک گیار نے والے کا اور دوسرا فاموش سننے والے کا فرداس کے وجد دو ہموں ، ایک آپکار نے والے کا اور دوسرا فاموش سننے والے کا یہ روفانی پراسراریت کا جمیب وغریب تجرب سے جسے مافظ کے جذبہ دیجین کی کرانات کہنا جا ہے۔

دراندردن من خسته دل نمانم کیست کرمن نموشم واد در نفان در فوغاست

اس قسم کی اندرونی آواز اقبال کو بھی سُسنائی دیمی تھی۔ اس آواز نے اثبات ذات کی حقیقت کی تائید کی اور اس کے متعلق اس کے دل میں جوسٹ بہات بیدا ہوگئے تھے انھیں رفع کر دیا:

من از بورونبور خود خموشم وگرگویم کدم شم خود پرستم و گرگویم کدم شم خود پرستم ولکین این نوای ساده کیست کسی در سیند لیگویم کدم شم فاقظ نے ایک ظب اور سکون و حرکت کو ملاکر شی نفسیاتی کیفیت کی تحلیق کی جس پیس برشی لطافتیں پوسٹ برہ بیں ۔ یہ ایک نا در اور نرالا جنریاتی تجرب مندا سے پوچھا ہے کہ وہ دن کب آئے گا جب کدمیری دل مجبی اور مجوب کی پاشاین زلف یکیا اور ایک دوسرے کی ہمرم و درسا زبوجائیں گی ۔ مجبوب کی زلفیں پرلیٹان اور متحرک بیں ۔ انھوں نے عاشق کے دل کی رفاقت کا حق اواکیا اور ایسے بھی مضطرب اور حرکت پذیر بنا دیا۔ دراصل حافظ کے دل کا سکون پہلے سے بھی مضطرب اور حرکت و اصطراب کا طوفان پوسٹ یدہ رکھتا تھا۔ مجبوب

ک زلف کی پرلیشانی نے اسے اور برانگیخته کردیا۔ گویازلف کی پرلیشانی ایک بہانہ بن گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ دل خود پہلے سے اضطراب اور برقراری کا خواہاں تھا:

کی دہر دست ہیں فرض یارب کم بھرتاں شوند خاطر مجموع ما زلف پریشان شسا

متوسک خیالات میں شاعری شخصیت منعکس ہوتی ہے - اقبال کی طبیعت کی بے قراری اور بے سکونی توسلم ہے لیکن حافظ باوجود لینے احت دال کے فیرآ سودگ اور اضطراب کو جان ایوجد کر دعوت دیتا ہے - مبوب کی زلف میں دہری خاصیت ہے - اس کے قرب سے دل کو سکون واطبینان بھی نصیب ہوتا ہے اور اس سے بے قراری میں بھی اضافہ ہوتا ہے - بھر سکون و اضطراب کی آیک بلی مجلی اصلی کی بیدا ہوجاتی ہے جو عاشق کوعزیے ہے:

دلی که باسر زلفین او قسسداری داد گمان مبرکه جان دلی قرار باز آید

اقبال كهتائد:

د لی کواژ تب و تاب تمنّا آسشنا گرود زند برشعله خود را مورت پردانه پی در پی

حافظ اوراقبآل دونول نے اضطراب سے ساتھ ڈندگی کی توانا ٹی کومراہا ہے کیولکہ اضطراب بھی جبمی ممکن ہے جب انسان جاندار ہو – ضعیف کا اضطرآ بھی خصمل اور ساچان ہوگا۔

عاقط:

جوبرروى زين باشى توانا تى فنيت دال سكددوران ناتوانيها بسى زيرزين دارد اقال:

بمسيري گربه تن حب ني عداري وگر جب ني به تن داري نميدي ميدري ما تنظر يون ان كيفيون ما تنظر يون ان كيفيون ما تنظر يون ان كيفيون

上海 一個 大田 の ののでは

الك الك من ميد يهان صرف الهين ينش كرف براكتفاكيا جاتا هيد الرمر شعركا تجزيه كيا جائد الرمر شعركا تجزيه كيا جائد تويد كالحوالت وموكى .

فلک راسقف بشکافیم وطری نو دراندانیم می دسانی بهم تازیم و بنیادش برا ندازیم از از بر قلک و حکم برستاره کنم یا دگاری که درین گذیب د دوار بماند دیگران بهم بکنند آنچه مسیمامیکر و مین ندآنم که زبونی شنم از بترخ فعک مالیا غلفله در گذیب د افلاک انداز مهرود حاقنهٔ بیدل بنولای تونوشش دل غمدیدهٔ ما بود که بهم برخسم ز د حیف باشد کرج تو مرفی که اسیرتفنی تعلیم عشق تو بر بام سموا سر برسی اینقدر میست که بانگ برس می آید انتقدر میست که بانگ برس می آید

بيايا كل برافشاتيم وي درساغر انعازيم أَرَغْمُ نَشْكُرانَكُينِرِدُكُهُ فُونِ عَاشْقًا لِ رَمِيْ د گدای میکده ام لیک وقت ستی بیس اذهداى سنن غشق نديريم نومشستر فيض رون القدس ارباز مدد قرمايد يرن برهم زنم اربح بمرادم گرود عاقبت منزل ما وادئ فاموشا نست كاروال رفت وتو درخوام بيابال درميش دربابان طب گري زبرسو خطرايت دنگران فرعمقهمت بمه برعیش ز دعمر بال بكث وحفيرا دسميس لحوايا زن شير دربا دئيعشق تو روياه مشود كوس ناموس تو بركسننگرهٔ عرش زنيم كس ندانست كرمنز لكة مقصود سمي ست.

ی بڑل قزوین یں نہیں۔ پڑماے اور یک کی بی سشراس طرح ہے۔ یکن مسود فرزاد میں ، بجائے مقصود ا کے مقصود ا کے معشوق ا دیا ہے۔ نوٹ میں نکھا ہے کہ اگرچ بعن نفول ایک مقصود ا کے بیٹ معشوق ا کو مرقع خیال کیا۔ دلیل یے دی ہے کہ سے کم سے ککنین انھوں نے مقصود ا کے بجیٹ معشوق ا کو مرقع خیال کیا۔ دلیل یے دی ہے کموں کر یہ زیادہ ما قط واری ا ہے۔ میں مجھتا ہوں مقصود ا بھی مافظ واری ا ہے کیوں کر مافظ نے اپنے داوان میں کئ مگر مقصود ا در ا مقصد ا ابی معنی میں استعمال کے ہی مافظ نے اپنے داوان میں کئ مگر مقصود ا در ا مقصد ا ابی معنی میں استعمال کے ہی

"مالب فيشمأ نورست بيد ورفشان بروم گوبراسسيل ثم و خانه ز ثبنيا د پېر مسرزنشها گرکند فار معنین س نم مخور يقول مفتى تشقش درست عيست نماز طلب از سايد ميمون بها في مكتبيم سمياست شيردني كزبنا نديريسيسذو كهمن ندمتقت ومرد عافيت جوم ركتي يا دا آن دل كه با در د كو خوا بد مريمي

واندرس كاردل خولتل بدريا نكنم

کاشش اندر گشنه آدم و حوّا فکن

بهبوا دارى اوذره صفت رقص كسنان ما چو داديم دل و ريره لبطوف ان بلا در بیابان گربشوق کعبه خوایی ز د قدم طهارت ارنه بخون طگر ممت عاشق ساية طايركم وصلكارى كمست فراز درشيب بيابان عثق دام بلاست لعيمتم حبد كن ناعما جرميداني درطرنق فتنقتبازى امن وآسايش بلاست

مندرج ذيل غزل مظامر فير فيالات سے لبرينے ہے - محكم كى روليف حرست اور جوبش بیان کوظاہر کرتی ہے اور ان مطالب کے لیے فاص کر موزوں

ب جواس میں پیش کے گئے ہیں: ديره دريامهم وصبربصم وافكنم

ازدل تنگ گفت گار پر آرم آیی ماية خوشدلي آنجامت كددلدار آغاست

خورده ام تيرفلك باده بره تا سرمست

میکنم جهد که نود را مگر اسنی فکنم عقده دربند کمر ترکشس جو زا فکنم تفلغل جنگ درین گنبد ممیت تکنم جرئه عام برسي تخت روال افشائم

ط فظا عميه برايام چسهوست وعطا من چراعشرت امروز يفسسردا فكنم

( بقیہ ماسشیہ )

جس منى من مندرور إلا شعري استنمال بوت يي - مثلاً: بمتم بدرقة راءكن اى طايرتسدس که دمازامست ره متفصد ومن نوسفم

مَنْظَكَ كلام مين بعض ايے جاثورون ،ور يردون كا ذكر عنام يوالى أواناكى، قت اورتيزي كے باعث منهور عي . وه كهنا سركديد مجع اس ليے ليسند مي كدوه جیے ہیں ویے ہی ڈیا کونفر ہتے ہیں ، ان میں ریا کا ری نہیں ، ان کا رنگ کٹراوتات شوخ اور ٹمایاں ہوتا ہے تاکہ ان کا شکار اٹھیں دیکھ کر بھاگ جائے یا دیک جائے۔ انعیں بوضرورت نہیں کہ وہ این کومسی سے تھیانے ک کوشش کری، یا دومسرے کو دھوکا دینے کے لیے این گرو و پیش کا رنگ اختیار کویں ۔ پیشیوہ کرور اور عیّار برندوں اور جانوروں کا ہے۔ اکشرا د قات ان کا خاکستری رنگ ماحول سے الیا مشابہ ہوتا ہے کہ انھیں ہما گئے اور چھینے میں اس سے بڑی مرد متی ہے۔ یہ کیفیت ان کے ارتقائی سفرکے لاکھوں برسوں میں پدیا ہوئی جس کی تہ میں بقا کی خوایش کارفرها تنی- کمزور جانورول اور پرندول پی نمر و فریب زیاره بایا جاتا ہے جے وہ تربے کے طور یر اپنے ، کیاؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں - نوموعی، گیرو اور برندوں میں گوریا کے خاکستری رنگ نظرت نے اٹھیں ای غرض کے لیے عطا کیے تاکہ اٹھیں اپٹی بقا میں مدد سطے۔ فطرت کمزور عانوروں اور پرندوں کوان کے توئ تر رشمنوں کے مقلطے میں تعدا دمیں بہت زیادہ بیدا کرتی ہے تاکہ کوئی جنس بالكل فنانه بومبائ يسم فشيراور كالاناك قطرت كى توت اور توانا لأسكه منظام ہیں۔ ہسندو دیومالا میں ڈنیا کا لے ناکٹ سے پھن پرقائم ہے جس سے اس کی فیرعمولی شكتى ظامركزنا مقعود بير- مديرجنسى نفسيات بين س نب كابين مردكينسي طاثت کی مماست ہے۔ غرض کہ شیر کی طرح کا لے ناگ کے ساتھ کھی تیزی اور توانانی کا تصوّر وابست ہے۔ مَأَفَطَ نے اپنی وات کاان دونوں سے استمارہ کیا تاکہ بتلا که اس کی طبیعت میں بھی ریاکاری اور مکر و فریب نہیں جوسیرے کی کمزوری کی نشانی ہیں - انسان جیسا ہے دیسا ہی اسے اپنے آپ کو ونیا کے سامنے ظامر کرنا جا ہے۔ سرخ شیراور کاے ناگ کے استعارے سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کیہ ہارا کرداراتن مفبوط ہے کہ ہمیں مکرو فریب کی صرورت نہیں ۔ سرخ شیرا ور کالے ناگ کے استقار

میں ، بے اریائی اور توانائی وجہ جامع ہے ، استعار سے کی ندرت اور فرابت تابل دادسہاس بین مستعاراً حتی اور مستعار مند اور وجہ جامع عقلی ہیں اور نہایت تعلیف انداز میں
معنی و مقصود کا تیز بن کئے ہیں :

رنگ تزویر بسی*ش ما* نبود مرنگ تزویر بسی*ش ما* نبود

سشیرسرخیم و انعی سیہیم وقط نے شہباز کو میں توانائ کی علامت کے طور پر پیش کیاہے ، آسس کے

نزدیک تورنانی سے مسترت والیت کا اظہار ہوتا ہے جو تخیل کی جولائی اور مذہب کی

آزادی کا استعارہ ہے:

بتان بربدم ازره مبرکه باز سفید پرواشد در بی برصید مختصد ترود چشکراست درین شهرکه قانع شده اند سنا بهازان طریقت بشکار کیے

ایک عبد اپنی ذات کا اس شا ہیں سے استعارہ کیاہے جوب وشاہ کامتظور نظر مواور جے وہ اپنے وقت مے کھلآ ہو۔ جب وہ بادشاہ کے مقر بین میں ہے

توبد بات اس كى شان كے خلاف ہوگى كدوہ چھو سے موشے شكار پر جھيئے:

شابین صفت چوطی چیندم روست شاه ک باست التفات بعد مبوترم

معشوق کی ابرد کی کمان کا شاہیں سے استعارہ کیا ہے، اپنے دل کونطاب کرتے ہیں کہ تو مجوب کی ابرد کا بڑا مدّاح بنا بھرتا ہے، موسشیار رہنا، وہ جھیت مادکر تھے اس طرح دبوج کے جائے گی بھیے شاہیں کبوتر کولے جاتا ہے:

مرغ دل باز ہوا دار کمان ابرہ کیست ای کبوتر نگراں باش کرسٹا ہیں آمد

ایب مگرشا میاز کا استعاره باری تعالا کے لیے استعال کیا ہے تاکہ مسس کی قوت و افتدار کو نمایاں کرے والا ہے ۔ قوت و افتدار کو نمایاں کرے والا ہے ، مصمون یہ بابدھا ہے کہ میں خاک جم کے بنجرے سے پرند کے مانندا ڈکھیا تاکہ وہ

一十 的好在題後 本下人名

شہباز مجھے شکار کرے۔ اس طرح کم از کم مجھے اس کا التفات تو ماصل ہوجائے گا ہو عین مقصود ہے۔ ابنی ذات کو پرند سے تشبیب دی ہے اور یہ آ کید با نرحی ہے کو شہبازیعنی باری تعالااس کی جانب متوجۃ ہوگار تشبیہ میں استعارے کا رنگ پیا کرنا حافظ کی خاص فصوصیت ہے :

مرغ سان از تفس فاک بهوای گشتم بهوای که مگرصید کمت د شهبا زم

دوسرى مله تضا و قدركو شابي كے پنے سے استعاره كيا ہے :

ديدى آن تهقم كيك خرامان مآفظ

كور مرينج أسشابين تضاغان بود

ہمراکیہ موقع پر کہا ہے کہ میری طبیعت شاہیں کی طرح تینرا در جہت ہے اور خشت ہے اور خشت ہے اور خشک کے نا در حکور کو اس انداز سے جھیٹا مار کر گرفت میں لاتی ہے کہ یہ معولی نظم نگاروں کے بس کی بات نہیں ،شائرا نہ تعلی ہے لیکن حقیقت سے بعید نہیں ، آقبال کی طرح می تفا کو بھی شاہیں کی تیزی اور توانا کی بست ندھے ، جبی تواپنی شائرا نہ فکر کو اس سے تشہیم وی سے ۔ ایسی تشہیم جو استعارہ بن گئی ہے ۔ جب تشہیم جذبے کی تاثیر اور توانا کی صاب کے ایسی سے تو استعارہ بن گئی ہے ۔ جب تشہیم جذبے کی تاثیر اور توانا کی طاحل کر لیمتی ہے تو استعارہ بن جاتی ہے :

شهرکونقش نظمی ژد کلامش دلپذیر آفستا و شدرو فُرفه من گیرم که چالا کست مشابهینم

ما تظ کہناہے کہ فکدا نے انسان کو جوجمانی اور روعانی تواعطا فرائے ہیں انھیں اگر وہ صبح طریقے سے استعمال کرے تو وہ اپنی زندگی کے سارے مقاصد عامل کرسکتا ہے۔ اس بات کو داخ کرنے کے لیے وہ بازکا استعارہ لاتا ہے اور کہتاہے کہ تیرے ہاتھ میں مقصد و مُراد کا بلا ہے لیکن تو اس سے گیند نہیں ما تناہ تیرے پاس کا میا بی کا یازہے لیکن تو ہے کہ اس سے شکار نہیں کرتا۔ انسان میں جو عمل کی قرت اور مسلامیت ہے اس سے اگروہ روحانی ترتی میں جوم کہ تو اور مسلامیت ہے اس سے اگروہ روحانی ترتی میں جوم کے تو اور مسلامیت ہے اس سے اگروہ روحانی ترتی میں جوم کے تو اس سے انہیں بڑھاتا تو

یہ اس کا اپنا تصورہے۔ باز توت و توانائی کا اور بلّا اور گیندسی دعمل کے دسائل ہیں۔ یضییں استعارے کے رنگ میں پیش کیا ہے :

پُوگان حکم در کف و کوی نمی زنی باز ظفر بدست و شکاری نمی کنی

میخانے میں عالم فیب کا فرسٹ ماتھ کا فط کو سہباز بلند تنظر کہ کو کا طب کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تیرا اسلی شہب دی ہے اور دنیا کو المبی جگہ بہ بنایا ہے جہاں جگہ روہ انبیت کو ارضیت پر فوقیت دی ہے اور دنیا کو المبی جگہ بتنایا ہے جہاں دام بچھا ہوا ہو۔ انسان کی یہ آزمائیش ہے کہ وہ اس دام بیس نہ بھفے اور اپنی رق کی آزادی برقرار رکھے۔ یہ ب کا فر گئری کی لطیف اور معنی فیزشکل ہے:
گی آزادی برقرار رکھے۔ یہ ب کا فر گئری گئری کی لطیف اور معنی فیزشکل ہے:
گی گو بھت کہ بھی نہ دوش مست وفراب سروش عالم فیہم چہ مڑ دہ ہا وا دست کہ ای بلندنظر شا ہباز سدرہ نشیں نشین توندایں کئے محنت آباد ست کہ ای بازکنگر نام عرش میزنسند صفیر نمائی کہ دریں دا کھ چھ افحا د ست ترازکنگر نام عرش میزنسند صفیر نمائی کا دست کہ دریں دا کھ چھ افحا د ست

شہباڑ کے علاوہ حاقظ نے پرندوں ہیں سیمرغ کا بھی ذکر کیاہے۔ یہ برتد
اپنی توت اور زیر کی کے لیے مشہور ہے۔ ایرائی اساطیر میں بیان کیا گیا ہے کہ
یہ قاف کے بہاڑوں میں رہتا ہے۔ سب سے پہلے اوستنا میں اس کا ذکر ملتا
ہے۔ بعد میں شابن مد میں ہے کہ رستم کے باپ زال کی پرورش ایک سیمرغ نے کہ تو بیشہ جائیں تو وہ انھیں آرا کر لے جاسکتا ہے۔ ما قط نے اس کی عظمت کا عزاف میں میں صفرت سیمرغ کی توت کے بعض کا خیال ہے کہ سیمرغ اور عنقا ایک ہیں۔
مین صفرت سیمرغ کہ ہم ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ سیمرغ اور عنقا ایک ہیں۔ ما قط کہتا ہے کہ کمس کو اپنا مقام بہی نتا جا ہیں۔ اگر وہ سیمرغ کی برابری کرے گئی تو ذلیل و خوار ہوگی ؛

ای مگس حضرت سیمرغ مذجولانگر تست عرض خودی بری و زخمت مامیداری

ما فظ سے پہاں سرخ فیر، کالاناگ، سفید بازا در مضرت سیمرغ کے استعارد ی چیزاین ان کی توت و توانا فی ا در تازگی ہمیں متیز اور میکا بگا کر دیتی ہے - ان کی تخیل صدا تت کوٹا بت کرنے کے لیے عقلی دلیل کی صرورت نہیں۔ اگر کوئی منطق باز حافظ سے پوچھ آپ سرن شیر، کالاناگ اورسفیر باز کیے بن کئے ؟ تووہ اس سوال کا بواب فاموشی سے دیے گا کیوں کہ برزوقوں کو اسی طرح جواب دیا جا آئے۔ اس کی فاموشی ہزارمنفق و تنگم پر بھاری ہے - دراصل اس کے استعاروں کی صداقت ان کی تاخیر میں پوسٹ یدہ ہے ۔ وہ اپنی دلیل خود آپ ہیں۔ اُن سے ہمیں ایسامحسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے نفس میں یراسرار انکشاف ہوگیا ہو بولقيس آفريں ہے۔ استعارے كاي برا وصف ہے كہ وہ ہميں استندالل كى تفعيل سے بے نیاز کر دیا اور بغیر کس واسلہ کے ہیں حق الیقین کی منزل تک يهني ويبًا ہے۔ جب فن كار كتے يشعوركى ديك ميں جذب كى كرى سے أبال المعنا ہے تو جو تھی پیکراس سے جھاگ کے ساتھ یا ہرنگل پڑتے ہیں وہ شعودیں ہکر استعارے بن جاتے ہیں۔ شاعرانھیں اپنے شعور و احساس کا بَرَ بناکر انھیں لفظور کا ما مد زمیاتن کراتا ہے۔ مآفظ کے استعاروں کا تب میں تی شعور کی شدید دیاضت بھی کراس کے بتیروہ ان میں جیئت و اسلوب کی تا زگی نہیں میوا كرسكنا نقا- ان ميں فئی اعتبار سے كوئی كوركسر باتی نہيں اوران كی ليقيں آخرمي "، ٹیر ہمیں حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ ان کی صداقت کےمتعلق ہمارے دل میں كوئى شك وسشب نبيس ربتا- ان استعارون سے كلام كا اصلى مقصد حاصل موهاماً ہے تعین تاثیر۔

بعض مگریمل و حرکت کے خیال کو استعاروں میں سمویا ہے۔ مثلاً پیمعنوں باندھا ہے کہ اگر تیری زلفوں کے خم میں میزا باتھ پہنچ ملئے تو گیندی طرح کتے مسر ہیں کہ میں تیرے چوگان سے آڑا دوں ۔ گوی اور سر، زلف اور چوگان بیں لفظی رعایت ہے۔ چوگان میں زلف کی طرح خم مجتاسہے۔ یہ استعارہ میں تشہیہ ک

مثال ہے:

خر دست رسد درمرزلفین تو بازم چوں گوی چه سراک بچوگان تو بازم

ایک مگر بدمعنون باندھاہے کہ شمع سمر فے مجلس بیں تیرے رضار کی برابری کا دخواکیا ، دشمن نے تیرے حس کے ذکر میں زباں درازی کی ہے۔ آبدار خوکہاں ہے کہ اس کا سر دھڑ سے الگ کر دے۔ پہل شع دشمن ہے کہ وہ مجوب کے مقابط میں خود کولا دی ہے۔ شعری ایک تو عمل نایاں ہے۔ دوسرے استقبام کی خوبی ہے۔ دیسے کی خوبی ہے۔ یہ سعری رعایت نے بھی لطف پیدا کیا ہے۔ یہ سعب کی ایسا تعدرتی ، در بے تعنی عرک تعریف نہیں کی عاسکتی :

نیم سحرگی اگر لاف ز عارض تو ز د خصم زبان درازست دخیر آیداد کو

محبوب کو منظاب کیا ہے کہ تو یہ نہ سمجھنا کہ تیرے حسن کا پہن تو د بخو د دافریہ بن گیا۔ دراصل عاشق کی حوصلہ مندی سے فسول سے اس بہار آئی ہے۔ یہاں عاشق فعال ہے ، جا مدا در پرسکون نہیں ۔ جس طرح نسیم سحر گلوں کو کھلاتی ہے ، اسی طرح عاشق ، مسٹوق سے حسن کو کمل کرتے کا ذریعہ ہے :

گلبن حسلت د خود شد دلفروز ما دم بمت برو بگماشتیم

عاشق تو فعال ہے ہی، معشوق کو بھی متحریک ہونے کی دعوت دی ہے۔
اے کہتے ہیں کہ تیرے من نے ہماری عقل کو زائل کر دیا۔ اب تو اور دل کے خیمے روش کر دے۔ اس سے ادراک کی کوتا ہی کی تلائی ہوجائے گی۔دل کی تابانی تیری تو قبہ اور التقات کی مختاج ہے۔ بغیر اس کے دل کا خورشید گہن ہیں ہے گا۔
یہ ضمون حقیقت ادر مجاز دونوں پر ماوی ہے :

مجاب دیدهٔ ا دراک شدشاع مال بیا و خرکه خورت پیر دامنورس

さ 中国などはないのではないのでは、日本の大学

مات کے اپنے معشون سے متوال اور موز مہونے کی استعارے کے در یعے تصویر سے معمون یہ باندھا ہے کہ صینوں سے سیکر وں اشکر میرے دل بر تبغہ کرنے کو بڑھے ہے ہر ہے ہیں۔ لیکن میں ان سے کیوں فائف ہوں ؟ میرامعشوق اکیلا ابن سب کوشکست دے کر بھگا دے گا۔ میرے معشوق کی موجودگی میں دوسرے حسینوں کی بھلا می ال ہے کہ وہ میرے دل کو جو سے مین مسکیں! شعر کا پورامضمون متح سک ہے۔ بھر اپنے مجوب اور دوسرے حسینوں کا لطیف مقابلہ بھی کیا ہے اور اپنے مجبوب کی ان پر برتری ٹابت کی ہے۔ اس کی توانائی میں اس کی دلربائی اور دلواز کی یہ برتری توانائی اور مرکزی کی ہے۔ اس کی توانائی میں اس کی دلربائی اور دلواز کی یوسٹ بدہ ہے:

گرم صرکشکراز خوبان بقصد دل کمین ساز ند بحمدانشه والمنه بتی تشکرسشکن دارم

مآفقه کا معشوق دوسرے صیبنوں کے نشکروں کوشکست دے کرفود داوں کے شکار کو نکلٹا ہے۔ اس کی زلف عبال اور خال دانہ ہے۔ بھلااس عبال اور دائے کا لائے میں کون سا دل ہے جواس کی گرفت سے بچ نکلے گا؟ یہ بھی استعارے کی متحریک تصویریش ہے :

از دام زلف و دان<sup>ر</sup> فال تو در جهال کیب مرخ دل نماند نگششته شکار حس

ایک بہاریے غزل پوری کی پوری متمرک خیالات سے لبریزے فود بہار متحرک خیالات سے لبریزے فود بہار متحرک نظر آئی ہے۔ بہاری خوشی میں دل میں جوغم کی جڑا تھی اسے آکھاڑ بھینیکتے ہیں۔ بادصبا متحرک حالت میں غینے یک بہنچتی ہے۔ فیخہ آئے سے با ہر ہوکر اپنے بیرا بن کو جاک کر ڈالما ہے۔ دل اخلاص کا طریقہ شراب کے گھونٹ سے سے مسیکھتا اور سرو سے آزادی کا سبق لیسا ہے، صبا کے تعرف سے گل کے گرد مسیکھتا اور سرو سے آزادی کا سبق لیسا ہے، صبا کے تعرف براتی نظر آئی

ہے۔ ایسا عموس مِوّنا ہے جیسے سارا جمن حرکت کی حالت میں ہو۔ غینہ اینے بہتم سے عاشقوں کے دل ووین کی غارت گری پر تا مواہے۔ پاکل بیبل گل کے دصال کا آردو مین الدو زاری كررس ب مقطع مين مأفظ مشوره ديا بي را د داري كا قصة مام د سے سن اور مطرب اور پیرمغاں کے خوے کے مطابق عل کو- اس غزل میں شرف سية ذيك وكت ع جس سيدست وليت كا اظهار بوتا ع

بهادوگل طرب انگیزگشت و توبیشک بشادی رخ گل یخ غم زدل برکن زخود برول شد و برخود در پربیراین براستی طلب ازادگی زمروتین شكنج كيسوى سنبل بببي بروى سمن بعین دل ودی میسرد بوج حسس برای وصل گل ایمد برون زبیت مون بقول مآنظ و فتوى بير صاحب فن

رسيد با د صيا فني در يوا دار كا طربق مدق بياموز ازآب صافى دل زرست بروصائر وكل كلالم نكر عودى تمينى درسيد الزحزم بطالع سعد صفيرببل شوريره وتفسيسر بزار مدميث صحبت نوبان وجام باوه مجو

اید غزل مین معشوق کومشوره دیا ہے کر جب با دِصیاسنبل کی زلف کی توشیوکو بھیلائے تو تو اپنی عنبری زلف کو ذرا کھول دے۔ اس کی فوشیو کے سامنے سنبل كى خوشبو اين موجائے كى - اس طعر بيل معشوق كوعل وحركت كى وعوت دى ہے. غزل کی رونیف بجائے خود متحریک ہے:

> پوعطرسای شود زلف سنبل از دم او توليمتش بسرزلف عنبرى بشكن

اس غزل کے اور دوسرے اشعار میں بھی معشوق کو حرکت وعمل کا مشورہ

بغزوگوی که قلبسستنگری بشکن سزای دو بره رونق پری بشکن بإبروان ددتا تومهشترى بشكن

یزلف گوی که آیمین دلسبسری بگذار يرون خمام و ببرگوی فونی از ہمرکس بهموان نظرمشيرة فناب تمسير

مندرج بالا متوس استعاری قران فی کی عین شکل استعاری کا تا با استعاری کا تا با بین بیش کی گئی ہے ۔ اس سے ساتھ ما فظ نے بوس خوبی سے ارضیت کو ہم آمیز کیا ادراس طرح روحا نیات اور محسوسات یا عالم فیب وشہ دت میں توازن قائم کیا۔ بعض عگر اس نے ارضیت کو نمایاں درجہ دیا ہے ۔ دراصل ماڈی اور روحا فی زنرگی یا حقیقت و مجاز اس کے نزدیک حقیقت کے دو رُخ ہیں ، اسلائی تعلیم میں تمام کا کنات آیات البی ہیں جن برخور و فکر کے بغیرت عرفان دات ماصل ہو سکتا ہے اور زمعرفت البی ہیں جن برخور و فکر کے بغیرت عرفان دات ماصل ہو سکتا ہیں کو برخوان البی بین مراد ہے ۔ دراصل افف آفاق میں برخور میں بین مراد ہے ۔ دراصل افف آفاق میں برخور و فکر کے لیے لازی ہے ، دراصل افغان آفاق کی بلیدگی اور اس کی ماہیئت کو سیھنے کے لیے لازی ہے ، عالم بین جو قوت و توانائی نظر آتی باطنی اور روحانی خفائق کی طرف اشارہ کیا ہے ۔ عالم میں جو قوت و توانائی نظر آتی باخل نے بردہ اس کی اور اس کی اس کے قدر داں ہے کہ وہ روحانی قوت کی نیازی کرتی ہے ۔ اس کی نظر ماؤیات اور روحانیات دونوں پر ہے ۔ توانائی کی ہمگیری اس کے لیے جاؤ تیا ب

اس معاطے میں اقبال اپنے بیشرو مافظ کا مقلد ہے۔ اس نے بھی اپنے کام میں شاہیں کوسراہا۔ اس کا مکان ہے کہ اس باب ہیں اس نے مافظ کا افز قبول کیا ہو۔ اس نے شاہیں کے متعلق اپنے ایک خطیں لکھا ہے:

" شاہیں کی تبنیہ محف شاء ان تبنیہ نہیں ہے۔ اس جانور میں اسلامی فقر کی تمام خصوصیات بائی جاتی ہیں۔ ا: فود دار اور فیر تمند ہے کہ اور کے ماتھ کا ارا ہوا شکار نہیں کھانا۔ ۲: باتسق ہے کہ آسٹیا نہ اور کے ماتھ کا ارا ہوا شکار نہیں کھانا۔ ۲: باتسق ہے کہ آسٹیا نہ بہیں بنانا۔ ۳: بلند پرواز ہے ۔ س : فلوت نشیں ہے۔ ۵ ۔ تیزیکا ہے ۔

(مكاتيب،ص١٠٦)

اس نے اپنی نظم' سٹا ہیں ، میں ان خیالات کی اس طرح تسشعری

: 4-5

يهإن دزق كانام سے آب و داز ادل سے ہے نظرت مری راہب نہ نه بیماری نغم عاشف نه ادائيس يين ان كي بهت ولمبدان جوال مرد کی ضربت غسا زیان كريم زندكى بازكى زابران ہوگرم رکھنے کا ہے اک بہا نہ م شاہی سناتا نہیں آسٹیان

کیا میں نے اس فاکدان سے کشارہ بیابال کی خلوت خوش آتی ہے جمع کو نه بادبهاری، ندگیس ، ندبلسیل خیابا ٹیوں سے ہے پرہمیستر لازم ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری حسام وحبوتر كابحو كانهين مين جميتنا، پيشنا، پيٺ كر جنيشنا یہ معرب ، یہ پچھم، چکوروں کی دنیا مرا نسیسلگوں آساں ہے کرانہ يرتدون كي ونيا كا درويش بهون مين

بهی مفعون شابی ک آزادمنشی ظاہر کرنے کے لیے بیان کیا ہے:

محذراوقات كرليتا بيريوه وبيابانس كرشابي كيادت عكارة شال بندى شابیں کی سخت کوشی کو اس طرح مسراہا ہے:

مث ہیں مجھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا پُردم ہے اگر تو تو نہیں خطرہ افت د

عَافِظ كَ طرح الْعَبَالَ فَي مِعِي ايك جُلُد سفيد بازكا ذكر كميا ب جوكمياب ب:

فقران وم کے ہاتھ اقسال آگیاکیونکر ميشرمير وسلطان كونهيس شابين كانورى

أيك بورها عقاب بيه شابين كوان الفاظ ين نصيمت كرتا ہے:

بيرشابي سركها تعاعقاب سالخورد اعتراع شهيرية آسال رفعت چرخ بري

المبين المين المراكم المراكم المراكم المبين المبين المبين المبين جوكبوتر يرجيشن سرائے اے يسر ده مزاشا يركبوتر كے ابوس سى انہيں

یے درست ہے کہ افرال توت و توانائی کے مظاہرسے مثا ٹریے لکین اس

سے ساتھ اس نے اس بات برجمی زور دیا ہے کہ قوت ، اخلاق کی پابند ہونی جا ہیے . اگر ایسا نہیں تو دہ ندموم و مردود ہے ۔ نیشٹے کے فوق البشریر اس کا جو اعتراض ہے ، دی قوت کے بے جا استعال پر بھی ہے جو اخلاقی محرکات پر مبنی نہ ہو۔

اقبال نے آیک جگہ کہا ہے کہ اگرشاہیں بالتو پرندوں کے ساتھ رہے لگے تو وہ اپنی بلند پروازی بھول جائے گا اور اتھی کی طرح بزدلی اختیار کر لے گا:

بره سشا بینی بمرفان مسرامیت مگیر فیز و بال و پرکشا دیر داز توکوناه نیست

اگرشاہیں زادہ تفس کے دوسرے پرعدن کی طرح دان کھاکر مطنی ہوجائے تو لازم ہے کہ کچد دنوں بعد چکور کے سالے سے اس سے جہم میں ارزہ بسیا ہونے گئے اور اس کی پر دانر کی قوت نیست و نابو د ہموجائے۔ یہاں شاہیں زادہ استعارہ مطلق ہے اور دجہ جامع اس میں سخت کوئٹی کا نقدان ہے جس کے بغیرشا ہیں کے ادصاف کمٹل نہیں ہوتے ؛

شنش از سایهٔ بال مددی لرزه سیگیرد پرشابی زادهٔ اندرشش با دانبهساز د

شاری اگر بیاباں کے بجائے مین میں اینانظیمی بنائے گا تو اس کی برواز میں کوتا ہی پیدا ہونا لازمی ہے !

ترای شایش مین در مین کردی از ان ترکی برای او بب ل تو دبدیر داز کوتابی

جوشا ہیں گدموں میں بلا بڑھا ہو وہ فردار کھانے کے گا اورشا ہا زی ک زیم دراہ سے قطعاً ناکمسٹنا ہو مائے گا:

د فریب خورده شامی کربلا بوکرسول میں اسے کیا جرکہ کیا ہے رہ اس

اقبال کے اور متحرک اشف ر طاحلہ موں جن میں مادی اور رومانی توانا ل کو

ورنداي بزم فموشان مي غوغاى اراشت درتسلزم آدمیدن ننگ امست آبجورا چه بديردانه ميسوزدي بيتابانه بيسازد! درمان نیافریدی آزار جستجو را عذر نو آفرمیری انتگ بهانه جو را كيب جهال وآل بم از خون تمت ساخي اي چه حيرت خانه امروز و فردا ساخي زبرق لنمرتوال حاصل سكندر مودست گفتم که بی محابی تقسدیرم آدرد ست غوابم زيادرفنة وتبيرم سرزو ست إنسيم سحرآ ميز و دزيدن آموز صفت نبزه دگر باره دمیدن ۲ موز در بوای تین آزاده پریدن آموز بجا ده که در دکوه و دشت و دریا نیست عام بهان تما يو دست جهان كتا طلب سازار دوق نوا خود را بمصرا بي زند زير پرشعله خود را صورت پروانه پل در پل بخة تركن خولش را ما أفاب آيد برول عیاک اگر درسیند ریزی استاب بدرون مشرد لم مست كروجست وبدير وان ترسيد

يزدال بمندا وراى يمت مردانه

سفر بجعبه مكودم كه راه بي خطراست

عثق از فرا دما سنگامها تعمير كو د سفرحیات جوی جز در پیش نسیابی بساززندگی موزی البوز زندگی سسا زی شادم کرعاشقان را سوز دوام دا دی كفتي مجو وصالم بالاتر الرفسي لم مدجهان ميروير ازكشت فعيال ماجو محل طرح نواقلُّن كه ما مِرّت پسند افعاً وه ايم منج قدرمرود از نوای کی اثر م گفتندمرچ در دلت آید زه بخوا ل اذروز كارخولين ندائم جز اينق مدر يا ز خلوت كرهٔ خپنه بروس ترن چوشميم باغبان گرز نبیابان تو بر کمند ترا تا کماِ درته بال دگران مبیب شی مريه مهت أن رهروم كريا بگذاشت عشق بسركشيرن است شيشه كاثنات لا بردل من فطرت فاموش مي ارد يجوم د لی کو از تب و تاب تمنّا است نا گر دد ذرَّهٔ بِل مَايُهُ ترسم كه نا پسيدا مشوى درگذر از فاک و نود را پیکیرفاکی مگیر عش انداز تبييرن زول ما آموضت در دشت جنون من ببريل زادل صيدى بكيش زنده ون زندگي جفاطلبيت

پین من آی دم مردی دل مری بیار بنیش اندر تست اخر تغسید دا و دنی عشق آگر فرال دجاز جان شیری می گذر مشق مجوب است قصود است قام دنی مشق آگر فرال دجاز جان شیری می گذر مشق مجوب است قصود است قام در سے مرت دعل ، توانانی کے شید ن بین اس لیے اقبال انعیں طرح طرح سے سرایت ہے جیسا کہ مندرہ بالا اشعار سے ظام رہے ۔ منظ اور اقبال دونوں توانانی تہذیب اپنی عبدیت اور عبودیت سے کرتے ، بین جو عجز و انکسار کی اعلا ترین شکل ہے اور جن کا اثر لازی طور پر انسانی تعلقات میں نمایاں جو تا ہے ۔ شکل ہے اور جن کا اثر لازی طور پر انسانی تعلقات میں نمایاں جو تا ہے ۔ نوانانی اور عبر در بندگ کے تفورات کی بندگ اور اقبال کی دین ہے جس میں انسانی تہذیب کی ترقی اور بقا کو رائد کی دین ہے جس میں انسانی تہذیب کی ترقی اور بقا کی دین ہے جس میں انسانی تہذیب کی ترقی اور بقا کی دین ہے جس میں انسانی تہذیب کی ترقی اور بقا کی دین ہے جس میں انسانی تہذیب کی ترقی اور بقا کی دین ہے جس میں انسانی تہذیب کی ترقی اور بقا کی دان کی دان کا دان پوسٹ میدہ ہے ۔

# سعى محسل

یہ فیال میے نہیں کہ فاقط ہے عمل کی وقوت دیتا ہے۔ اس کے یہاں اقبال کی طرح سی وحل کا پیغام موتود ہے۔ اس باب میں دونوں ہم فیال ہیں۔ کے یہاں مدو جہد کے ساتھ امید ہر وری سنی ہے۔ دراصل عمل اور اسید کا ہوی جب عمل ہوگا۔ انسانیت کی ماڈی اور اور دار میں ہوگا۔ انسانیت کی ماڈی اور آخید کے باہمی اتحاد پر مفصر ہے۔ اس کے بغیر مقاصد آخرینی مکن نہیں۔ عمل اور آخید کے توازن میں ہمتا ہے سے حسب دل فواہ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ما تحل استعارے کی زبان میں ہمتا ہے سے مقل سمجھاتی ہم ہے کہ مہیں بہنے کا نہیں، جذبہ کہتا ہے کہ زلف کی خوشبو کے سیجھے جلو اور صرور کی کہیں بہنے کا نہیں، جذبہ کہتا ہے کہ زلف کی خوشبو کے سیجھے جلو اور صرور کا جہیں بہنے کا نہیں، جذبہ کہتا ہے کہ زلف کی خوشبو کے سیجھے جلو اور صرور کا جہیں اور امید پر وری کا عجب ساں باندھا ہے: اور چل کھڑا ہوا۔ اس شعریں سی وعمل اور امید پروری کا عجب ساں باندھا ہے: اور چل کھڑا ہوا۔ اس شعریں سی وعمل اور امید پروری کا عجب ساں باندھا ہے: اور چل کھڑا ہوا۔ اس شعریں سی وعمل اور امید پروری کا عجب ساں باندھا ہے: اور چل کھڑا ہوا۔ اس شعریں سی وعمل اور امید پروری کا عجب ساں باندھا ہے: اور چل کھڑا ہوا۔ اس شعریں سی وعمل اور امید پروری کا عجب ساں باندھا ہے: اور چل کھرور دانم کی برائی توار کی برائی کی دونوں کیا جب ساں باندھا ہے کی دونوں کی

سعی وعمل اور اُمّیدرِوری کے منعلق حافظ اور اَقبال کے استعار ملاحظہ ہوں۔ ان میں جذبہ اور استعارہ شیروشکر ہیں۔ ۔ آف اُد

علت ميست كه فردوى برس ميخواي <sup>م</sup>ز د اگرمیطلبی طاحت استنا د بسر عاقبت روزی بسیابی کام را باغ نثود سبنر و سشاغ گل براید ای دلیل دل گم گشته فرو مگذارم ای مما دا کرکند دمت طلب کوتا ہم دنگیاں ہم نکنند ایجہ مسسیما میکرد كفت بايس بمه ازسابقه نوميد مشو هركرا درطلبت بمئت او قاصرنيت ميرود حاقظ بيدل بتولاي توخومش بماحتى نرسير آبك زحمتى بمشبيد آدی شود و لیک بخون حبیگر شود كه مندنتش چونسيم سحر توانی كرد محسود إنمني ارايس سفر تواني محرد كرنتطبنش تتمل غارى نمسكيني

مآقظ غام طبع مشرى ازمي تصتب بدار سی نابر ده دری را ه بحبای نرسی صبرتن مآفظ بسخى ر در و شب بلسبىل عاشق توعمر خوا ه كه آخسسر بصداميرنهاديم درس باويد ياى بسنت ام درخم گیسوی تو امید دراز قيض دوح القدُّس اربا نزيرد فراير كفتماى بخت بخنتيرى وخوترشبيردميد عاقبت دست برآل سرو بلندش برسد دربایان للب گرچ ز برمسونطرلیت مكن زفضة شكايت كه در طربق طلب كويند سنك لعل شود درمقام صبر كُلُّ مرا د تو آتكه نقاب تبث يد بعزم مرعلة عشق بسيشس نه قدمي ترسم كزير فين نبرى أمستين صحل

ایک پاوری غزل میں سی وعمل کی دعوت ہے۔ اس میں کہا ہے کہ اے کہ اے کہ اے ایک پاوری غزل میں سی وعمل کی دعوت ہے۔ اگر تو خود واست چلن اے بہ فہر مہر و جہد کر تاکہ توصاحب فہر موجائے۔ اگر تو خود واست چلن ادم بہری کیے کہے کہے گا؟ حقائق کے مدرسے میں ادم با عشق سے سبق ہے۔ اس میں پوری کوسٹسٹس کر تاکہ تو ایک دن باب ہوتے کی دشت داری سنبھال سکے۔ مردوں کی طرح وجود کے تانبے کو ترک کر اور عشق کی ذمہ داری سنبھال سکے۔ مردوں کی طرح وجود کے تانبے کو ترک کر اور عشق کی

کیمیا بن جا۔ اگر توحقیقت کے نور کو اپن جان میں پیوست کر لے گا تو فعدا کی تعم توآف ب سے زیادہ روشن ہوجائے گا۔

ای بخبر کموش که صاحب حسب رشوی تا را برد نباشی کی را به سید و شوی در مکتب حقایق پسیشس ا دیب عشق بال ای بسر کموش که دوزی پدر شوی دست از مس وجود چر مردان راه بشوی تاکیمیای عشق بسیالی و زرشوی گرنوعشق حق بدل و جانت ا و نست با دند کر آفاب نلک خوبتر شوی ایک مبک مبک و بست ایک مبک و بست کا می می دوسرول کے فرائل سے نوک بید کی تعلیم و تلقین کے سلسلے پس که جود کھیت نوش جینی کرے گا۔ اٹھ ا بہت کرکے خود کھیت بوئل خرمن کا مالک بنے :

چو با دار نوش دوناس داودن نوشت<sup>ری</sup> پیند زیمتن توشهٔ بردار دنود یخی بکار آخر

پھرسمی وعمل کوسواہتے ہوئے نقیرمت کی ہے کہ جھے معلوم ہے کہ تو اپنے مکان کو آگا اپنے مکان کو آگا ہے کہ تو اپنے مکان کو آگا دستان ہیں (چین کی پکچر ٹیلیری) نہیں بنا سے گا، پھر بھی اس کی آرائش کی پوری کوششش کر۔ اگر تو اپنے دبگ آمیز تلم سے آیک خوب صورت نقش بھی بنائے تو بیری کم ہے ! غرض کہ کوششش کی جائے تو بیری کم ہے اعاصل جوجاتا ہے :

نگارت ن چی دانم نخوا برشترسرایت میک سبوک کلک رنگ آمیر نقشی می نگار آفران

اقبال:

بایر آنشن در تو یا زیستن درهٔ ناچیروتعسید بیابانی نگر بی نملشها زیستن نا زیستن فاک ماخیردگرسازد آسمانی دیگری

له يغزل قرويي ين نهي م . فرناده بالانت اكتاب ١٠ ص ٢٨٩٠ -

كتبرا كارتكرداب ونهبنك است بمنوز خواشدسينه كهسار دبيك ازفون يرويزاست تاجنون فرماى من كويد د گر ديرانه نيست *چراغ راه حیات است علوهٔ اُمنید* ای بسالعل کراندر دل منگسامست مبنوز سربنگ آمتان زناطل ناب آبد بروی بخة تركن فولين والأأناب اليد برون سفر بجعبه بمكروم كدراه بي خطيسر است تناس چشمه جوال دليل مم طلي است کماِ عِیش بروں آوردن تعلیٰ کددر شکست ذرائم بوتويد من بهت زرخير بيسا في تھی نہاں جن کے اوا دو رہیں معلاکی تقدیر كريبي عدا متول كرون كبن كاماره بيم مركه إلكه آئے جہاں تخت جم و مح تدرت فكروشل عستك فاره لعل ناب باقى نهين دنياس ملوكست يروير اعطروقدا مُلك فدا تنك نبي ب

ای که آسوده نشین لب سامل برخیز ندارد مشق ساماتی و لیکن "پیشدّ دارد برزمان يك تازه جولانگاه ميخوا بم ازد فزون فبلياس بخة كاربادكه كفست ازمرتيشه گذشتن زفردمندي نيست گرردی تودیم نولش را در بست اند درة يل الية ترسم كر نا بسيدا مشوى بكيش زنده دلاس زندكى جفا طلبيت بشاخ زندگی مانمی زتشند کبی است يشيبال شواگرلعی زميراث پررخواړی نہیں بنا اُمید اقبال این کشت ویا اے الله بالقديرام آع أن كي عمل كا الماز دل ترده دل نهي جامع زنده كر دوباره اليى كون دُنيا نہيں افلاك كے يقي تدرت فكروعل مصمجزات زندكي فرإدكى فاره مكنى زنده سبع اب سك جات ہو تمولی تو نضا تنگ نہیں ہے مأتخا ادراقبآل دونوں کو اپنے ہم مشروں سے تقامنائے حیات اورسعی دعمل ک کوناہی کی شکایت ہے۔ انسان اپنے عمل سے اپی تقدیم بنات یا نگاڑتا ہے۔ اسی ك دريع وه انفس وآفاق دونوں كو اينے منشا كے مطابق دھانا ہے۔اگرانان ک ادا دے کی قوت کر ور برجائے تو اس کے لیے اس بر حکواددکوئی افعاد مہمی موحلی۔

طالبلىل وگېرنيت وگو نه خورمشيد

حآفظ:

بهجنال درغمل معدن وكانست بمنوز

در تشریف توبر بالای س کوناه نیست محراین عمل بکن فاک زر توانی کرد عاشقی شیوهٔ رندان بلاکش باست.

ایج کس در دادی ایمن تفاف نی نداشت سخب نم مجوکه مید بد از سوفتن فراغ راه دکھلائیں کے ؟ رمرومنزل بی نہیں جس تے میرموآدم کو یہ وہ مگل بی نہیں ڈدھونڈ نے والول کو ڈنیا بھی نئی دیتے ہیں برچ بهت از قامت ناسازی اندام ماست گذا فی درمیخانه فرفه اکسیدیست ناز پرورد تنعم نیرد راه بروست افتبال:

برق سیناشکوه نیخ از بی زبانی بای شوق ای موج شعله سینه بباد صباست ی بم تومائل برکرم بین کوئی سائل بی نهین تربیت عام توبے جوہرت بل بی نہیں کوئی قابل بموتو بم شان کئ دیتے ہیں

#### ارضيت

رومانی ما ورائیت کے قائل ہونے کے بادجود ما قنظ اور اقبال ارضیت کے قدر دان ہیں۔ ما تنظ کا مجاز اور اقبال کی مقصدیت اسی دنیا کی چیزی ہیں۔
دُنیا سے ان کا لگاؤ اور دلیسی ہمیشہ قائم رہی۔ دونوں نے دُنیا کے چیزی ہوں ہی میں روما نیت کو طاش کیا اور پایا۔ دونوں کے پہاں عالم غیب اور عالم شہادت میں مضبوط رسشتہ تائم رہا۔ عالم قدر کی بہاں عالم غیب اور عالم شہادت میں مضبوط رسشتہ تائم رہا۔ عالم قدر کی ارضیت کی لطیف کیفیت ہے۔ مجاز اور حقیقت کی طرح دونوں ایک دوسرے سے علاحدہ نہیں کے جاسکے۔
جذبہ دونوں میں قدر مشترک کا حکم رکھتا ہے۔

#### حافظ:

س به طونی و دلجون حور و اس حوض بهوای سر کوی تو برفت از یا دم بگو بخاران جنّت که فاک ایم مبلس به تحفه برسوی فردوس و عود جمسرکن . گلوزاری زگلستان جهای مامایس زیس چن سایه سم و مروای مامایس ای قصت بهشت زکویت مکایت سنسرح جمال حدر زرومیت دوایت ماکه رندیم و گلا دیر مقان سارا بس کاین اشارت زجهان گذران مارا بس گرشارا نهب ایر سود و زمایی مارا بس عاقبت دانهٔ فال تو فکندش در دام با فاک کوی دوست برا برنمسیکنم توهیمت شمرایی سایر بیدولب کشت با فاک کوی دوست بغرد دس نستگریم قصرفردوس بها داش عمل می بخشند بنشیس برلب جوی دگذر عمر بهیس نقدبازار جهاں بنگر و آثار بهها س مرغ روم که می زدرسرسب دره صفیر باغ بهشت و سایهٔ طونها وقصر و عور باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار داعظ کمن نصیمت شور بدگال سه ما افتبال:

مراایس فاکدان ما زفردوس برین نوشتر مقاً از وق دشونست این موز دمازاست این مراایس فاکدان ما زفردوس برین نوشتر کی خودراب رش زن که آدمفران مازاست این کی خودراب رش زن که آدمفران مرازاست این مرازاست این

ہمان رنگ بوبیا آو میکوئی که را زاست این کی خود راب ارش زن کہ آؤمفرا فی مساز است ایم اتفاق کے اسے اقدال کا یہ خاص مشمون ہے کہ تھوائے عالم کو بدیا کیا لیکن انسان نے اسے آراست کہا۔ خطرت میں جو کوتا میاں تنفیق مجمعیں اس نے دور کردیا۔ اسی لیے عالم سے اسے سے دیگاؤے کیوں کہ اس کے بنانے سنوار نے میں انسان ، فدا کا شریک ہے :

جهان او آفرید، این خوبتر ساخت مگر با ایزد ا نسب از است آدم

فد کہنا ہے کہ میں نے ڈن کو جیسا بنادیا، آسے اس عالت میں رہنے دے لئین آدم کہنا ہے کہ میں اسے اپنے منشا کے مطابق بنا دُن گا: گئین آدم کہنا ہے کہ میں اسے اپنے منشا کے مطابق بنا دُن گا: گفت میزداں کہ چنین است و دگریج مگو گفت آدم کرچنین است و چناں می بایست

انسان اپنے جذب دروں سے فاری فطرت میں گہرانی پیداکراہم اور جوکام فطرت مذکرسکی اس کی جمیل انسان کے القدسے ہوتی ہے - وہ اپنے نفس گرم سے اس میں حرارت کی لہر دوڑا دیتاہے :

فِ ذُوق نہیں اگرچہ فطرت ، تواس سے نہ ہوسکادہ تو کر

بهار پیول کھلاتی ہے لیکن انسان کی آنکھ اس میں رنگ و آب پیدا کرتی ہے۔ بہار برگ پراگمٹ دہ دا بہم بربست نگاہ ناست کہ برلار دنگٹ آب افزود

# مُنياكي بيشاتي

ما فظ اورا قبان ارضیت کے قدر دان الونے کے ساتھ دشیا کی بے ثنا تی کا شدیدا حسس رکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ڈنیا میں انہاک کے باعث انسان کو این رون کے تقاصوں سے غائل نہیں ہونا جاہے۔ "دنیا میں جو کچھ ہے انسان کے لیے ہے لیکن انسان ڈنیا کے لیے نہیں بلکہ وہ اس سے بالانز ہے۔ اس کے اندر علم دِمعرفت کے جو فرز انے پٹھیے ہوئے ہیں وہ اسے اپنے فارجی گرد و پلیش سے بند كردية بي - ايف علم ومعرفت اور دولت و افتدار كے با وجود اس كاعقل بتلاتی ہے کہ یہ سب مجھ جمیشہ رہنے والدنہیں۔ یہ احساس اسے مجو کے دیتا ہے کہ اس نے جو کھ عاصل کیا وہ تنا ہوجانے والاہے۔ ایک لحاظ سے یہ احساس صحت مند ہے کیوں کہ ،س سے انسان کو لینے محدود مخلوق ہونے کا یقین ہوماتا ہے۔ مآتعا اور اتفبال دونوں نے وُنیا کی نایا تماری کو اجاگر کرنے کو! سے سرائے سے تشہیم دی ہے۔ جس طرح آدی سرائے میں عارضی طور پر دو دن جار دن تھہر تا ہے۔ اسی طرح اس کی دُنیا کی زندگی بھی چندروزہ ہے۔ اس چند روزہ زندگی کو إ معنی بن نے کی پوری کوشش کرنی چاہے۔ وہ اس سے گریز کی تعلیم نہیں دیتے بنکراسے عشق کے ذریعے سے بامعنی بنانے ک وعوت دیتے ہیں ۔ عشق سے انسان کو تقیقی مسرّت نصيب ہوتی ہے اور وہ اپنی بيخودي ميں زمان دمكال سے بالاتر ہوجا مي دُني كي فصوصيت والمي تفتريد - صرف عشق الإج تشريص اس يرق بوياسكت عد -خافط:

مرا درمنزل جانا ں جہ امن عیش چوں مردم

چرس فریو میدارد که بربست پر بختلها

درمي مسراجيه بازيمي بغير عشق مباز بباربا ده که ثبنیا وعمر بربا و مست رداق وطاق معيشت عيمسر ملبند وجهب كرغم خ ربم خوسش نبود بركه مي فوريم جيان وكارجان في ثبات والمحلست نزاع برسر دنتی دون مکن درویش تاج كأورس ببرد وكمر يخسرو كنسيتي مت سرانجام بركما ل كه بست کاین کارفانه ایست که تغییر میکنند ازی فسانه بزاران بزار دار دیاد كه اين عجوزه عروس برار واماوست زمة بيبرد سشبيوه بيرفائي "ما من حكايت جم وكا دوس دكى كنم علكم برگردون كردان نسيستر محم مكه اين مخذره درعق وكس نمي آيد

دریں مقام مجازی بجز بسیا له مگیر بياك قصرامل سخت متسست بنياد ازمیں رہا کا دو درجیں ضرورتست رحیل عا أي كم شخت ومسترجم ميرود بهاد بيحتم عقل دري ريكذار فيرسمتوب بذكر فخضر بخائدن ملك اسكندر تكنيد برافترشب وزدكمن كيس عيار بهري نيست مرنجا بضمير وخوش ميباش ني الجسله اعتماد ممكن برثبات دمير زالقلاب زمازعجب مدادكهجرن جحو درستني عهيداز جهان سسست<sup>نهاد</sup> عردس بهان گرچه در مدّ صنت کی بود در زمانه و فا مام می بسیار اعتمادى نبيت بركار بهال عميله الست عروس جهال ولي مشدار

قاقظ نے ایک مگر ڈنیا کی ہے نماتی نابت کرنے کے لیے جمشید کے بعث عین کی تعشید کے بعث عین کی تصویر کھی ہے جسٹ کے اس بعث عین کی تصویر کھنی کی ہے۔ استعارے کی زبان میں وہ کہنا ہے کہ اس کی محلیس میں مغنی اس مفعون کا گیت گارہا تھا کہ شراب کا بیالہ الا کیوں کہ ملب جم کو قرار نہیں۔ جن ہے کل نہیں۔ نقل تول سے شعر کی تا نیر اور فوب میں اشافہ کیا ہے۔ بھر پورا شعر استعارہ تخییلیہ ہے۔ ما قفظ کی اس بلاغت اور دل نشین کو کوئی دوسرا نہیں پہنچا:

سرودمبلس تبسنسيدگفته اندايس بو د كرّمام باره بياور كرجم نخواير ماند ً عیش کا فانی ہونا دور ہر انسان کی زندگی کا انجام موت ہونا آلے عسا ملکیر حقائق ہیں جو ہر زمانے میں شاعری کا موضوع رہے ہیں۔ چونکدید الممیر کا انداز لیے ہوئے ہیں اس لیے ان کی تاثیر کی کوئی حدثہیں -

ا حاقد کی ایک پوری عزل و نیا کی بے ثباتی اور ناپائداری کے متعلق ہے۔
وہ کہتا ہے کہ اس احساس کو صرف مستی اور سرشاری کے دریعے سے دور کیا
جاسکت ہے مستی ہی ہیں انسان کو حقیقی مسترت ملتی ہے ، حاقظ کے پہاں
پیخلیقی محرک بھی ہے اور روز بھی ۔ چونکہ مستی سے مسترت حاصل ہوتی ہے
اس سے یہ زندگی کے ارتقاکی ضامن ہے۔ وہ سود و زیاں ،ور زمان و مکال ک نفی
کرتا ہے تاکہ مستی اور سرشاری کا اثبات کرے :

ماصل کارگد کون و مکان این بمذیرت یا ده پیش آرگداسباب جهان این بهزیرت بیج روزی کد درین مرحله دبلت داری خوش بیاسای کداسباب جهان این بمذیریت بر لب بحرفت منتظریم ای ساقی خوش دان که زلب تا بر بان این مهذیریت ایک جگه صاف صاف کها جه که عیش وعشرت پر لدنت بهیم کیون کدیداتی دسینه دالانهبین - عاشقون کا جمیشه سع یهی شیوه اور طریقیه را سم :

بہیں۔ عاصوں ہ ہمیںہ سط یاب یون اور سرجیہ پند ماشقاں بہشنو وز طرب ازا

كأين بيمدتني ارزد شغل عسالم فاتي

مجمعی بھی عاشق اس غلط فہی ہیں میٹلا ہوجاتا ہے کہ معشوق کے لبوں کی۔ حیات بخش تا شیرشا پر پہیشہ قائم رہے گی لیکن یہ خیال بھی دھوکا ٹابت ہوا۔ اب وہ بیکس کے سامنے کے کرشس بھی فنا ہونے واللہ ؛

کبجا برم شکایت بکه گورم این حکایت که کبت حیات ما بود و نداشتی دوای

و اور فریب سے اللہ ایسا عیار ہے کہ کوئی مھی اس کے وصو کے اور فریب سے مہمی ہیں ہیں اس کے وصو کے اور فریب سے مہم انہمیں بیچا۔ انسان کو اپنی مختصر زندگی میں جن المرادیوں اور بے وفائیوں کا

سامن کرنا پرڈ آمے وہ سب نفک کی نیرنگیوں کا ٹیٹھ ہیں ۔ اگر کوئی جائے کہ ان سے جے حائے تو یہ اس کی خام خیالی ہے : یرد ہر حرخ و خیوہ او اعتب د تھیست ای وای برکسی کہ شد ایمن تر مکروی

آخر میں ساتی سے درخواست کی ہے کہ پیشتر اس کے کہ عالم تمباہ و بربا و جو تو میں اللہ کا مائم تمباہ و بربا و جو تو میں اللہ کا مشراب سے مست اور بیخو دکر دے تاکہ ہمیں اسس کا احساس باتی ندر ہے ، لفظ فراب میں تجنیس تام ہے ، فراب بمعنی تمباہ و دیران اور مست ۔ مآفظ کی بلاغت کا برخاص انداز ہے :

زاں پیسشتر کہ عالم ڈائی شود فراب ما را زمام بادہ گلگوں خراب کن

اقبال:

نفسی نگاه دارد نفسی دگر نمار د رفت اسکندر د دارا و نفب د و خسره ازخوش د ناخوش ا و قطع نظر باید کر د دری غربت مسراع ف به بیس است تراکیشکش زندگی نگابی نیست دری رباط کهن صورت زمانه گذر باز بنیم ما نگر، آتش جام نوییشس را دری سراچ که روش زمشعل قمر است دری سراچ که روش زمشعل قمر است درس ختم بدرد و گزشت تم غزل سرای گشت م درین چن به گلال تا نها ده پای کردم بیشم ماه تماش ی این سرای اس سرای بردید فی ست اینجا که شرر بهان ما دا پول پرکاه که در رنگزر باد افت ا پیرما گفت بهال برزوش عکم نیست بهال یکسرخف م آفلیل است دریل رباط کهن چشم عدافیت داری بهرفش گربرآری بهال دگرگول کن زمزی کهن سمای اگردش با ده تیسندک برار انجن آراسستند و بر چیدند از من حکایت سفر زندگی میرس از کارهٔ وکوفیرا و پریشال بکاخ وکوی وه عشق جس کی شی بخها در حاجل کی پیونک

Charles by Sales Sales and Control of the Control o

یا رب ده در دجس کی کسک لا زوال محو كانثاوه ويدكرجس كي كضك لازوال بهو كادبهال بإثبات إكارجهال بإثبات آنی وفانی تسام معزه بائے بمنز كريهيل مجدكو زندگي جا ودان عطسا بيمر ذوق ومنوق دمكيد دل بيقرار كا میری بساط کیلے ہ تب ذناب یک نفش تشط سے بے ممل ہے الجھنا مشرار سکا مكوں محال ہے قدرشت کے كارخا نے ہیں شات ایک تنیز کو ہے زمانے میں ترمیت بے ہر درہ کائٹ ت فريب تظريے سسكون و نمات كم مراحظه ب تازه ست بن دجود تعهب رتا نهي كاردان وجود سفرزندگی سے لیے برگ وسیاز سفرب حقيقت وحفراع مجاز اقبال نے دُنیا کے بے ثباتی کا فیال پیش کرنے میں بی اپنی مقصدیت کو برقرار رکھا۔ چونک زندگی چنگاری کی مسکرا بھٹ کی طرح تھوڑی دیرے لیے ہے، اس لیے انسان کو چاہمے کہ اس تھوٹری سی فرصت میں اپنی فاک سے تعیر ہوم کی بہم سر كرت اكد زنرگى كے مكنت أجاكر بول ا يورے ندمبى كھ تو بوجائيں : ز فاک نولش به تعمیر ادمی برخسین كرفرصت توبقد ربشم مشعرر است

## مقسام رضا

دونوں عارفوں نے رضائے النی کو اپن مقصود و منتہا قرار دیا۔ مقام رضا اسلامی سلوک و احسان میں نہایت بسندمقام ہے جہ ب انسان کی آرز وہیں اور خواہشیں مق تعالاکی مرض کا جز بن جاتی ہیں۔ سامک کو بیمسوس ہوتا ہے کہ اس کا دجو د فعدا کی مرض کے تابع ہے۔ چانچہ دہ بھی دہی چا ہتا ہے جو فعدا چا ہتا ہے۔ بیاحث سمی دجہد کے منافی نہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ زندگی ہیں چاہے سنج ہویارا حت ہو، انسان کو فعدا کی مرضی پر راحنی رمنا اور گارشکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ سلوک ہیں یہ درمیانی مرتبہ ہے۔ اس سے کمتر مرتبہ صبر او راس سے بلند تر مرتبہ تسلیم کا ہے۔ یہ درمیانی مرتبہ میر او راس سے بلند تر مرتبہ تسلیم کا ہے۔ یہ

ا خطرت اور ارتا رتاع کے قوانین کی فلاف ورزی نہیں بلکہ ان کی روحانی تفہیم ہے۔ رضائے

اللی ان توانین کی روس یک بہنیا ہے۔

در د*ائرهٔ تشم*نت ما نقعه تسلیمیم بيأكه لأنف مينمانه وومشس بالحمن گفت درتوي عشق نتوال زد دم ازگفت وشنيد

من ومقام رضاً بعدازي وشكر رقيب

مزلن ذیون ویژا دم که مبنده مقبل

اقبال:

بردن کشسید زبیجاک بهست و بود مرا راه ردال برميزياء راه تمام خارزار من بہاں مشت غیارم کہ بجائی نرسد ہمدا فكارمن ا رتست چه در دل چراب

دیات کے منافی نہیں ہے :

فطرت کے تقاضوں یہ نہ کر راہ عمل ا برأت ہونموی توفقاتگ نہیں ہے

قناعت وتوكل

توكل كالصلى مقهوم يدعملى اور تمود نهبن بنكه بورى سى وجهد كم بعد يتيج سكوافية يرتبووردينا عد- اس كے تصورين جدد جيدمضمرع- مولانا روم فياين مٹنوی میں آ مضرت کے زمانے کا یہ واقد بیان کیا ہے کہ کسی بروی نے آپ سے توگل کے معنی دریا فت کیے۔ . بجائے اس کے کہ آپ اس کو نظری فوہیت کا

لطف آنچه تو انداشي حكم آنچه توقسه وان كدور مقام رضا باش د! تضا مكريز وانكمآ نجا جلها كضايتم بايدبود دكوش كدن بررد توفوكرد وتوك دراس كفت تبول کرد بجال مرسخن که جاناں گفت

جيه عقده وإكه منقام رضب كشود مرأ تابخقام خودرس داخله از رضا طلب لالدادّتست وتم ابههاری از تست گهراد بحریرآری نه برآری از تست ا تعبال نے اپنی نظم سلیم و رضا ' یں بتلایا ہے کہ مدد جبداورا رتقائے

مقعود سے کچھ اور بی تسلیم و رضاکا العروفدا عك غدا منك تلي ب

جواب دیتے جواس کی فہم سے بالاتر ہوا ، آپ نے محسوس مقائق کے در سے سمھانے کی کوسٹسٹ کی کہ پہلے سربر کرو اور پھر نتیجہ فندا پر چھوڑ دو۔ چنا پنے آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنا اونٹ چرنے کے لیے چھوڑ د تو پہلے اس کے گفشوں میں رسی کا دونا بائدھ دو تاکہ وہ کہیں دور بھٹک کرنہ چلا جائے :

گفت پیغبر بآ داز بلت. باتوکل زانوی اشتر به بند

ما تظ كہتاہے:

یکیه برتقوی و دانش درطرنقت کافرلیت مام روگرصد بهنر دار د توکل بایرسشس

باوجود مدوجہد کی تلقین کے مافظ توکل و تناعت کا قائل ہے. درامل اس میں کوئی تصنا دنہیں، چونکہ اس کے زمانے میں مال و ماہ کی ہوس میں لوگ اللہ دولت و افتدار کے باس مارے بھرتے تھے، اس لیے اس نے تناعت کو مسراہا تاکہ مرشخص حرص و ہوس کے بجائے، تناعت سے اپن عربت نفس برقراد رکھے :

چومآفظ در تناعت کوش و زرنتی دول بگذر که یک جومنّت دونان دوصدمن زرنی ارزد

دوسری مبکه کہا ہے کہ قانع آدی کو جو اطبینان اور دل جمعی ماصل ہوتی ہے وہ بادشا ہموں کومیمی نصیب نہیں :

> نوشوقت ،نوریا و گدا نی و نواب امن کاپریشش نبیست درنور اورنگ نمسردی

جوشنس قناعت کاموشہ چیوار روانت ماصل کرنے کے دریے ہوا،

اس نے گویا یوسف معری کو کوڑیوں کے مول نیج دیا:
ہرا تک کنج قناعت گئے دُنیا داد فرونت یوسف معری کجتری تھے

وہ بادشاہ کو بڑی بلندا اسکی سے اپنا پینام بھیجا ہے کہ تم کہیں یہ نسبھناکر روزی تمعارے ہاتھ میں ہے۔ ہر ایک کی روزی مشیت کی طرف سے مقررہے۔ اس میں ندکمی ہوگی اور نہ بیشی۔ ہمارا شعار نقر و قناعت ہے جے ہم کسی قیمت رمین ترک نہیں کریں گے:

## ما آبروی فقرو قسناعت نمی بریم با با دشه بگوی که روزی مقدّر است

پزنک اقبال کو اپن بے عمل جاعت کو جد دجہد کے لیے آمادہ کرنا تھا اس
لیے اس نے تناعت اور توکل کے رائج الوقت مفہدم سے اختلاف کیالیکن در قیقت دہ اپنی ذاتی زندگی میں اس پرعمل پیرا تھا کہ بغیر ایسا کر نے کے دہ اپنی عزشنی بر قرار نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کی در و ایشانہ بے نیازی اور استغنا ، قناع ہے تو کل کے اصول پرعمل کیے بغیر کئن نہ تھا۔ تناعت کا مطلب چونکہ لوگوں نے فلا سمجھا تھا اس لیے اس نے اجتماعی اصلاح کی فاطر اس کے فلاف آواز اُتھائی ۔ اسس کا خطاب ایسی جاعت سے تھا جو قناعت و تو کل کے پر دے میں اپنی کا بل اور بیٹل کو چھپاتی تقی ۔ وہ حرص و موس کی نہیں بلکھل کی دعوت دیتا ہے جن نی اس نے کہا او

نه موقناعت شعارگلهی اس سدقائم بهشان سری وفورگل مه اگر حمین میں تو اور دامن دراز جوجا تو می تا داں چند کلیوں پر قسناعت سرگیا درندگششن میں علاج تسنگی دامان بھی ہے

### حسلاج

دونون عارفول نے منصور ملّاح کو سرا اسع - مآفظ نے اس واسط کہ وہ عشق ومستی کا پیکر جسم تعا اور آفبال نے اسے اثبات ذات کاعلم ردار خیال

これではないからいるもんかのちゃんかい

مميا- دونوں مجت جي كم ظاہر يرست علما نه اس كى عظمت كونبيں بہجانا . أسس كى یرامرار رومانیت ان کی شعار ریستی سے بالاتر تھی۔ وہ صرف ظاہر کو دیکیعے کے عادی تھے ، باطنی زندگی کے راز ان کی نظروں سے اوجول تھے۔ ماتفظ نے ملاج كمتعلق كباكراس كا تصوري تماكراس في دوست كاراز افتا كرديا. اقبال كبتا ہے ك علماكى يە غلط بينى تمى كد انھوں نے ملاع كے مقيقى روحانى محر کات کامیم اندازہ نہیں کیا۔ مولانا روم کا بھی یہ خیال ہے کہ ملاج نے رازی بات ایسوں کے سامنے کہد دی جو اس کے اہل نہ تھے۔ چنانچ مولان فراتے میں کہ عارفوں کا فرض ہے کہ وہ راز حق کو غیروں سے پوسٹ ید ہ رکھیں جنمیں حق کے اسرارمعلوم ہیں ان کے ہونٹوں پر تہر لگ جاتی ہے۔ مزیر احتیاط کے ليے ان بونٹوں كوسى ديا ما تا ہے تاكہ وہ كھلے نہ بائيں ۔ ملَّاق نے احتياط سے کام نہیں لیا۔ رومانی اسرار و رموز برکس و ناکس نہیں سبحہ سکتا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ روحانی لذّت وسرور گونگے کے منہ کا گڑے ہے کہ وہ خود تواس کی مثمام ے مزالیتا ہے سکن دوسروں کے سامنے اسے بیان نہیں کرسکتا ۔ طلاح کی فودی اس قدرتوی اورتوانا تھی کہ وہ اظہار کے لیے بیتاب ہوگئ اور وہ اپنے اور قابونه ركومكا - باين بمريقصور ايسان تهاكه است سُولي كي منزا دى ما آن -دراصل بعض مغلوب الحال صوفی گزرے ہیں جن کی زبان پربعض او قات اليه كلمات آگئ جوادب مشربيت كے خلاف تھے. صاحب مقام صوفيانے ہمیشہ اس کا خیال رکھاکہ ان کی زبان سے مہمی آبک لفظ ہمی شریعت سے خلاف نا نكلن بائر مولانا فرمات بين :

عارفان کومام حق لوسشیده اند را زلادانسته و پوسشیده اند هرکه را اسرار حق همونمتند مهرکر دند و دلانش دو نمتند تا نگوی سر سلطان دا کبس تا نریزی قند را پسیشس مگس فرید الدین عظار نے ملاح کو عاشقوں کا سرگروه کہا ہے: . مسيكن اندر تمار فاندعش برزمنصوركس زباخت تمار

حاً فَظ : مَافَظ نِه مَلْتَ كُو يُار ا كَ لَفْظ سے يادكيا ع :

گفت آی یار کز و گشت سردار بلند

بومش این بود که اصرار بویدا میکرد

دوسری جگر کہا ہے کاعشق سے اسرار سولی پر بیان کیے جاتے ہیں۔ ان کی نسبت شافعی سے کچھ دریافت کرنا میصود ہے۔ شافعی سے اس کی مرادالم شرایت

طلاع برمردا رابي نكته نومشس سراير ازشانی نیرسیداشال ایں مسائل

اقبال :

بين :

رقابت علم وعرفان مين غلط بينى ب منبرك كدوه علآع كاشول كوسجعات رقب اينا

اقبال نے ایک ملکہ کہاہے کہ مس طرح ملائ نے ایسے زائے میں اثبات وات كا نعره بلندكيا تعاء اسى طرح موجوده زماني چن اس كا جانشين بول. اس کی طرع میں نے مجی راز فودی کو فاش کیا۔ اس کی ایک مختصر نظم کاعنوا اُن اقبال ' - اس مين ده كيما به :

فردرس میں روتی سے پہلتا تھا سنآئ 💎 مشرق میں ابھی تک ہے وہ کانبدوہی آش ملاع کی نیکن یہ روایت ہے کہ آخسر اک مرد قلندر نے کیا راز تودی فاسٹس ا ماویدنامه ایس اقبال نے فلک مشتری براین اور ملات کی ملاقات کا ذکر کیا

ہے اور اس کی زبائی ہے اشعار کہلوائے ہیں جن میں اثبات وات کی اہمیت واخ

مرده داگفتم زامرار حیات من بخود افروختم نار حيات ازخودى طرح جهاني ريختسند دلبری با قامری آشخشند

نارہا پوشیدہ اندر ٹور او ست جلوہ ہای کائنات از طورا وست من نگر من زنور و نار او دارم نسب بندہ محرم ! گشنا ہمن نگر طلّاح نے اقبال کو متنبہ کیا کہ تو بھی وہی کررہا ہے جو ہیں نے کیا تھا اس لیے تومیرے انجام سے سبق ہے :

## آنچ من کردم توجم کردی بترس! محشری بر قرده آ در دی بترس!

طلع کے متعلق شروع میں اقبآل کا خیال اچھانہیں تھا اور وہ اسے دجرد کا صوفی نیال کڑنا تھا۔ لیکن بعد میں اس کے نمال میں تبدئی آگئی اور اس نے آسے خودی کا زبردست مبلغ اور علمبردار قرار دیا- میں مجھتا ہوں یہ تبدیلی میرے اُستاد پر وفیسران ماسیتوں کی نقسا نیف کے زیرِ انزعمل میں آئی۔ جب اس ۱۱۹ میں وہ راوند میبل کانفرنس میں شرکت سے لیے اندن جارہ تھا تواس نے بیرس میں پر و فیسرلوی ماسیّوں سے ملاقات مجی کی تھی ۔ پر وفیسرماسیّول نے ملّمان کو مغنوب بحال عونی نابت کیا اوراس پر علمانے جوالزام لگایا تھااسس سے برى الدِّم قرار ديا. بروفيسرموموف في ملّاج ى تصنيف" ممّاب الطواسين" کوندون کیا اور اس کی عرارت سے نابت کیا وہ وحدت وجود کے بجائے اسلای توصید کے اصول کا قائل تھا اورا پنی بندگی پرفخر کرتا تھا۔ اس فے عشق ر ہول کی نسبت جس ا نماز میں ذکر کیا ہے اس بیں بی بھت کی روح رہی ہوئ ہے۔ اس کے رو مانی اور باطنی تجربے کو الب ظاہر نہ سجھ سکے اور اسے ستوجب دار قرار دیا۔ افاق نے ووسرے صوفیا کی طرح ملاج کو روحانیت کا بررو مانا ہے اور ما دیدنامه میس عشق رسول کے ضمن میں علاج کی طرف یہ اشعار منسوب

مکم ا و برخوپشیش کردن روا ں تا پیو او باشی تبول انسس و ما ں معسستی دیدار آن آفر زما *ن* درجها *ن زی چون ریول ا*نش وجان

### یاز خود *ما پی چین دیدار اوست* سنّت اوستری از اسرار اوست

## اہل کمال ک ناقدری

ہر زمانے میں اہل کی لی جیسی قدر افزائ ہونی جا ہے ولی نہیں ہوتی۔
اس کی وجہ سے کہ وہ اکثر اوقات خود دار ہوتے ہیں اور اہل اقتدار ک
جا پلوسی اور نوشامر میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے کیوں کہ یہ ان کے نزدیک
راستی اور صداقت کے منافی ہے اور اس سے کر دار کا ضعف ظاہر ہوتا ہے۔
اس کا نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ اہل اقتدار انھیں نظرانداز کرکے کمتر درجے کے لوگوں
کو نواز نے ہیں۔ دونوں است دوں نے اپنے اپنے زمانے ہیں اس بات
کو فواز نے ہیں۔ دونوں است دوں نے اپنے اپنے زمانے ہیں اس بات

حآفظ:

محردم اگرشدم زسرکوی او چه شد سمارکشتی ارباب بهنر می سشکند زاغ چون نشم ندارد که نهد پا برگل فلک بمردم نادان دید زمام مرا د عشق میورزم وامبید که این فن تشریف بری نهفته رخ و دیو ور کرشمهٔ عس سبب بیرس کرچرخ از چسفله پرورشد اقبال :

کس ازین نگیس شناسان نگذشت بزگینم ده و رسم فرما نروایا ن سنشدنا سم حیارمعرفت مشتریست جنس سخن

ازگشن زمانه که بوی وفاسشنید شکیه آن به که برین بحرمعتی تکنیم بلبلان راسزد از دامن فاری گیرند تواط فضلی و دانش بهی گذامت بس چون بمنرای دگر موجب حران نشود بسوخت دیده زیرت کرایی چه بهاهجمیت که کام بخشی او را بهانه بی سبیست

بتومی سپارم او را کر بهاں نظر ندار د نراں برسر بام و یوسف بچاہی نوشم از آنکہ مثاع مراکمی نخرید

La d'add the Manager

يدب يدجهان گذران نوب ب سيمن ميون فوار بي عردان صفاكيش ومنرمند

رياض دبرير اين يول تورنگ رنگ يحول دفا يخب يس بو بوا ده كلي نهي ملتي

## گریپسحب ری

عَلَقَ اور اقبال دونوں کے بہاں گریئے سحری کا ذکر ملن ہے۔ دونوں کے کلام سے فاہر ہوتا سے کہ وہ سحرفیز تھے۔ گرئے سحری اور در دِ صبوی دونوں کی عبا دت اور جو ديت كا بحز بيس.

#### حاقظ:

بعذرتيم سشبى كوش وكرير سحسرى می صبورہ وسنشکرٹوا ہے بیرم تا چند ی نسیم سحری بندگی من پرساں ک فرا موسٹس نکن وقت ڈی ی سحرم ازیمن دعای شب و در د سحری .بو د بريخ سعادت كه نف دا در بحافظ بيارى كديو فأقظ بزارم استنظهار بگرائه سحری و دعای نیم مشبیت . ندا که جرنهٔ ده تو محافظ سحر نسینز که دُما ی صبحگاری انری کسندشما را نوای من بسحر آه عذر خواه منست گرم ترانهٔ پنگ صبورا نیست به بیک ایک جگہ کہ ہے کہ شب فیزی ک زحمت بر داشت کر تاکہ میج ہوتے ہوتے تجے عالم قدّس سے بشارت کی دولت حاصل ہوجائے اور تیرے مب جُروے ہونے كام بن مأسي - يدكلفت شخصيت سرجوبر كمعارتى اور رومانى ارتقاكا واست ص ف كرتى ہے۔ عالم تُذك ، ارتقاك اعلاترين منزل ہے جس ك جانب زندگي روال دوال اوركبهى كشال كشال بردهت ب بدا رضيت كيمنا في نهي بك اس كي كميل بے . مانظ کا یہ کلفت واندوہ برداشت کرنے کا تصور حرکی ہے اور اس کے دُاند اس كى پراسرار رومانيت سے طے بوك بين: دلا در مکے شبخیزی گرا زاندوه نگریزی دم صحبت بشارتها بیار د زاں دیار آخر

يغرل ترويني من نهي ميد مسعود فراد عام انتخ مآنفه بلدا معداد الإا والما تحصير

اقبال :

راشک مبحگای زندگی را برگے سازا ور شود بشت تو ویران تا زیزی دانی در پی گران بہا ہے ترا کریئ سمسرگای اس کے ہے ترے نخل کہن کی شادا بی میں نے پایا ہے اسے اشک سحرگای میں جس ڈرنا ہے سے فالی ہے صدف کی آخوش نے بین اخت آ میز نہر کہ کہ تا مین اختیان اخت آ میز ترا مبلود کچھ کی سے انتخاب آ میز ترا مبلود کچھ کی تسبق دل ناصبور شکر سکا وی گریاسی رہا ، وی آفیات آ میز خات فا اور اقبال دونوں کو می کا عبادت عزیز تھی ۔ صح آ تا رکی پر فور کی فات کا اعلان ہے ۔ تا رکی کا غلاف جاک کر کے جب می کی پوچھٹی ہے تو وہ قدرت کی توانائی کو تل ہر کرتی ہے ۔ تورک یہ فتے ان کے دل میں غرور و تمکنت سے بجائے بندگ کے اصاص کو بیدار کرتی ہے ۔ گریئ سحری اس کا اظہار ہے ۔

## منهاني كااحساس

دونوں عارفوں کو اپنے اپنے زمانے میں تہائی کا شدید احساس تھا۔ بھرے
معاشرے میں وہ اپنے کو اکیلا سکھتے تھے۔ یہ احساس بھی فئی تخلیق کا محرک بنآ
ہے۔ دونوں کو ایسے ہمم و ہمرازی کاش تھی جوان کے دل کی بات سبحہ سکے۔
تنہا ن اُجذب اور تغیل کے لیے سازگار فضا تہیا کرتی ہے۔ بینمبرا وراعلا درہے
کے تخلیقی فن کار اس مرطے سے اکثر گزرتے ہیں۔ اسی سے انھیں اپنی ذات
برائتاد بیدا ہوتا ہے۔ تنہا نی میں وہ اپنی فکر تخیل اور جذب کو کسی ایک
نقطے پر مرکز کر کے اس سے بھیرت کی روشنی حاصل کرتے ہیں۔

(بقير مامشيد المامظ بو)

مندوستنان کے متداول نسوں یں یہ فزل موفود ہے۔ دلواق ماتھا شیراز، محدرجمت اشراعد،

اگرچ ماتظ اور اقبال دونوں کو اپنی تنہا ک کا گلہ تھائین حقیقت یہے سر بغیراس کے دو اپنے نن کا کمال نہیں ما مسل کرسکتے تھے۔ تخلیقی فن کارکو ہمرازگی بھی ضرورت ہے اور تنہائی کی بھی - دونوں اپنی بٹی بگراس کی فی تخلیق میں مدد دیتے ہیں۔

#### حافظ:

دل زنها في بجان آمد فدا را بمسدى سید بالامال در دست دی درینا مریمی خایش لطف بای بسیکران کرد شب تنهاتيم در-قسندمإن بو و دلم نون مشبر از غفته ساتی کما تی عَى بينم الريموال يكى برجا ل ای دوست بیا رقم به تنهای ماکن يروار ونتمع وكل وبلبل بمدتجع اتد نه من بسوزم واوشح الجي باشدّ . نومشسست خلوت أكرياد؛ يار من با شد دوستى كى آخرآمد دوستدارا براجيشد اری اندرکس نمی پینیم ارا ان دا چه شد من شناسان پدهال افقاد د پادازا چه شد كمس تى گويدك يارى داخت مي ووستى کس نمی بینم زناص وحسام مرا محسدم راز دل سشیدای خود راز مآفظ بعدازین ناگفت. پی ای دریخ از راز داران اراد

ما فقا کو اس بات کا ، حساس تعاکہ اس کا فن اس کا اصل ہوہرہے۔ چتا پنر دہ صاحب نظر لوگوں کی تلاش میں تھا ہو اس کے جوہر کو بہجا تیں : دوستاں عیب من بدل جبرال مکنید

محوبرى دارم وصاحب نظرى ميجويم

نری کوکد درمایش فرد ریزم می باقی دای آل بنده کد درسینهٔ اد دازی بست در میافتم پرر د و گزششتم غزلسوی گششتم درس قین به گلان نانها ده بای اقبآل: دربر نفل که کارادگذشت ازاده وس تی تاب گفتار آگرمهت مشنداس کی نمیت از من محکایت سفر زندگ میرس سمینتم نفس به نسیم سحرهمی اذکاغ و کو شِدا و پریشاں بکاخ و کوی صروم بچشم ماد تماستای ایم مرای در جہاں مثل چراخ الا محراستم ان نصیب بھٹی ، نی تسمت کاستان اتبال کوئ فرم اپنا نہیں جہاں ہیں معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا اسرار تودی کے آخری مضر میں اقبال نے باری تمالا سے اپنی تنہائی کا کلیوں کیا اور ڈھاکی کے چید ایسا یار و ہدم عطا فرما جے میں اپناجم از بناسکوں:

الأه يك يرواز من ابل نيست تتمع راتنها تبييرن سهل ميست انتظبار فمكسارى تاحميا جستجوى رازداري تاكما ای امانت بازگیرازسیندام خارجوم ربرکش از آیبیندام ورایک بهرم ورایت ده عشق عالم موز را آيمين، ده بست إبمراتبيين نوى موج فرة در حراست مم بهلوى موج ماة نابان سربزانوی شب است يرفلك كوكب نديم كوكب است موج کیا دی بیوی گم شود مستى جوى بجوى كم شود بست دربرگوشهٔ دیران رتص میکند دیواز با دیوان رقص من مثال لالزينجراستم درمیان محفلی تنهاسستم منخواجم ازلطف تويأرى يمدمي از دموز فطرت من فمسعرى از خیال این و آل بیگازی أمسدى ديوات فرزان از بینم در دل اوردی خواش تا بجان ا دسهارم موی فوتش

مندرجہ بالا اشعار میں سٹی اور پردانہ اکیندا ورجوم موج اور بحراکوک ادر ماہ ، ویرانہ اور داوان سب استعارے کے طور پر استعال ہوئے ہیں۔ انھیں جن مذباتی تلازمات کے ساتھ بڑاگیا ہے ان کے باعث ان میں فیر معمولی قرات ، اور تازگ محسوں ہوتی ہے۔ اس سے برجی ظاہر ہوتا ہے کہ شاعرانہ الفاظ کبھی بر فرصودہ نہیں ہوتے ۔ شاعر اپنے نفس گرم سے ان میں نئی موارت پیدا کردیا ہے۔ ان سے ذبی لطف بھی ماصل ہوتا ہے اورنفس انسانی اوراس کی مرکزی

قوتوں سے نشود ناکا سامان مجی بہتا ہوتا ہے۔ اکتبال نے بان اشعار میں اپنی قلیم واردات کو زندہ اور بسیار حقائق کے طور پر بیش کیا ہے۔ جبمی توان کی اٹیر ك كونى مدنيس م أفظ اورا قبال كو بعرى عفل مين جوتنهائى كا احساس بوا وه دراعل برفظیم فن کار کا مقدّر ہے۔ وہ پہلے کوششش کرکے خود کو اپنے ہم مشربوں سے علامدہ کرتا ہے تاکم فن کی شخلیق سے لیے اسے وج دکوان رومانی توتوںسے وابست کرے جواس سے اندریمی ہیں اوربام پھی- ہم دہ بارہ وہ انسانوں میں اکر ان میں گفل بل جاتا اور ان کے ساتھ ربط پیدا کرتا ہے تناکم ابلاغ و ترسیل کا فرلیف انجام دے . گولے دہ فن کے توسط سے فرار و گرین مجل ا نتا ركرنام اور ربطه وتعلق مبى - يه وونون باتين فتى تخليق كى تاريخ مين عالمكير ا مول ک دیشیت رکعتی ہیں ۔ اس طرح بیغمبرا ور نن کار دونوں کے بہاں علوت اور جلوت کی ایمیت ابنی این عبد مسلم ع - ان کے تخلیقی مقاصد کی تممیل کے لیے دونوں کی مرورت ہے۔ انفرادی اور اجتماعی تعالی اور اثر پزری کے بنیریه مقاعد اندر یک اندر گفٹ کررہ جائیں گے اور کبھی زندگی کے سوز وشاز اور فکرونلل کا بخزنه بن سکیس کے - مبتت ، آزادی اورنظم وضبط ک انسانی قدرى انفيل كى ربين منت بي-

# محل لاله

لال ما تفظ اور اقبال دونوں کا پسندیدہ پھول ہے۔ اس کا سے ، داغ کم عشق کی علامت ہے۔ اس کا سے ، داغ کم عشق کی علامت ہے۔ لالہ کے داغ کی تادیل و توجیہ دونوں اسستا دوں نے لین جذبے کے رنگ میں کی اور اس طرع اپنی داہ کیفیت عالم فطرت پر فاری کردی۔ اس قسم کی تجییرو توجیہ صرف انھی دو آستا دوں یک اور دنہیں بلک فاری اور آرد و کے دوسرے شاع بھی اس باب میں ان کے جہنوا ہیں۔ می لالم یک سندان دونوں کی شاع انہ دونوں کی شاع انہ

مزاع کی ماغت ظاہر ہوتی ہے۔

مافظ کہتا ہے کہ لالہ نے نسیم محری سے شراب کی نوشبو تو تھی۔ سو تکھتے ہی اس کے دل کا داغ دواکی امتید میں اُ بھر آیا۔

لاله بوی می نوسشین بشنیداز دم میع دارغ دل بود با شید دوا باز ۲ مد

ایک مُلگ لال کوغم زلیت اور آرزومندی کی علامت کہا ہے۔ زندگ بر کمونی نی فواہشوں کوجنم دیتی ہے۔ جب ایک فواہش پوری ہوجاتی ہے تو دوسری نمودار ہموتی ہے ۔ یہ سلسلہ اس وقت یک جاری رہتا ہے جب یک آدی کی جان یس جان ہے ۔ فرض کہ دل آرڈ دؤں اور فواہشوں کا نگار فان ہے ۔ اس مناسبت سے مانقل نے لاکو داغدار ازل کہا ہے :

> نایی زماں دل ماتخا درآتش ہوسست کہ داغرار ازل بچولال فود روست مآتخا اور اقبال کے اس مضمون کے اشعار ملاحظہ ہوں۔

> > حآفظ:

کرنقشس فال نگارم نمیرود زمنمیر این داغ بین که بر دل نوئین نهاده ایم ما آی شقایقیم که با داغ زاده ایم برکیگرفته جامی بریاد روی یا ری پولالددر قدم ریز ساقیایی و مشک پیوں لالری مبیں و قدرے درمیان کار اکاگل تو دوش داغ صبومی کشسیدهٔ در پوسستاں وبیاں بانندلالہ وگل اقبالی :

نمود الالرصحرا نشين زخوننا بم حنائك بادة تعلى بسائلين كروند لالا اين كلستان داغ تمتاني نداشت فركس طناز اوچشم تماث في نداشت

مذکورہ بالا شعریس استعارہ بالکنایہ کا فاص لطف سے۔ لالہ کے دل میں بوداغ ہے دہ تمان کا داغ نہیں اور زکس کی آئکھ بس دیمنے ہی کی ہے۔ وہ

لذَّت دیر سے محروم ہے۔ اقبال نے استمارہ باکشایہ سے ذریعے فطرت کے مقالع بین انسان کی برتری نا بت کی ہے۔ لالہ کے متعلق اقد آل کے ،ور اشعار ملاحظہ ہوں۔ ان

كافئي اور مذاتى تأثر قابل داديه: كراير كسست نفس صاحب فغال اود ز داغ لال خونيس بسيال مي بيتم فبايدوش كل ولاله بى جنول چاكست گان مرک بک شیوه عشق میساز در اى لالهُ صحرا ليُّ با تو سخستى دارم ازداغ فراق او در دل جمنی دارم بمدودق وخوى ديرم بمدآة ونالدويرم بانگاه آسشنان بودروس لاله ويرم نازكه راه ميزند تسافلة بهار را ماده زفون وسروال تخته لاله دربهار برفيرودى بنشيل بالالأصحسرال برفيز كد فروردي افردخت جراغ كل اى صاارتنك افشأني شبنم يرشود تب و تاب از جگرلاله ربودن نتوا ل درجين فا فلمُ لال وكل رفست كشود از کماآمده اندرای بمه نونیں جگرا ل كريل ميم سم كے سوا كھ اور نہيں ع وس لالدمناسب نهيس عيم عيد سعياب كرساز گارنبى يە جهان گندم وجو ينب سكان خيابان مين لاله دلسوز

اقبال نے 'بیام مشرق اکے پہلے حقے کا نام الالا طور ارکھا اس کے کہ اس منے میں جوا فکار پیش کے ان میں سوز آرز و کا رنگ نمایاں ہے ۔ ایک تنقم كاعنوان " لاله " ہے . اس ميں لالد كى زبانى شاع نے كہلوا ياہے كديس واستعلم ہموں جو روز اڑل بلبل اور پر دانے کی نمو د سے بھی پہلے موجود تھا گر دوں نے این حارت میری بیش سے مستعارل - اب میں اپنا سبنہ جاک کے ہوئے نورشیر ے اس حرارت کا خواستگار ہوں جو قدرت نے روز ازل مجھے عطاک تھی۔

س سندام که صنح ازل در کمن رحشق بیش از نمود بلبل و پروانه می تبسید ا فزون ترم زمبره بهر ذرّه تن زنم گرد دن شرار خولش زمّاب من آ فرید كي شاخ نازك ارته فاكم چونمكشهير لیکن دلاستم زدهٔ من نیا رمسید

درسین کمی جرافس کردم آستان سوزم دبود وگفت کی دربرم با یست تا جومهم بجلوه گم رنگ وبو رمسید فسندیدمبن و با دصبا گردمن و زیر نالید د گفت جار مهستی گرای فریر خویرشدیکیشم

در تنگشی شاخ بسی بیج و تاب خورد تا جومهم بجلو شبنم براه من گهر آ بدار ریخست نوسندید میج بنبل زگل شنید که سوزم ر بوده اند تالید د گفت دا کرده میمند مثنت خویرشیدیکیشم آیا بود که باز برانگسیسنز د ۳ تشم

# رندی اورسیشی

إقبال کو مآفظ کی شاعری پر یہ اعتراض تھا کہ اس پیس رندی اور میکشی کو ينى شكل مين بيش كميا ہے . لىكن اس نے اپنے خط ميں جس كا ذكر اور آچكا مي یرتسلیم کیاک اس سے ماتفاک مراد وہ مشراب نہیں تھی جو ہونلوں میں اوگ بھے ہیں۔ یہ سوال قدرتی طور پر بسیا ہوتا ہے کہ اگر یہ مراد نہیں متی تو بھر کیا مراد تھی ؟ جھے علامہ شبکی کی اس رائے سے اتفاق نہیں کہ مآفظ کی شراب کی رو مانی تا دیل و تبیربے موتع ہے۔ میں نے مجاز وضیقت کی بحث میں یہ بات واضح کرنے کی كوبشش كى به كر حاقظ كى شخصيت برسى جامع اور پرامرارسه. وه ارضيت كاآنا بى قدر دآن م جتناكر رومانيت كا. اس ميس مح كوئى تضارنظ نهيلًا. زندگی کی جامعیت دونوں کو اینے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ماتحا جس طرخ مجاز اور حقیقت دونون کا قدرسشان مها اسی طرع وه شراب انگوری اورشراب معرفت دونول کا رسسیا تھا۔ بایں ہم مجموعی طور پریکہنا درست ہے کہ مے اورمیکٹی، جام وسیو اور میخان و فرایات اس کے پہاں معرفت کامستی اور مرشاری کے استعارے اور علائم ہیں۔ مآفظ ان کا موجدنہیں ۔ اس سے قبل شعرائے متصرفین نے اپنے رومانی تجربوں کو بسیان كرنے كے ليے ال استعاروں اور علائم كو برتا تھار بھران شعرائے متعو فين كے علاده فود قرآن يك مين جنت ك ذكرس محسوس علائم كا ذكر موج دسم مشلا :

مانكث اورا تملك

وَسَقَاهُمُ رَبُّهُمُ شَكَوا يَّا طَهُوُرًّا ﴿ ادران كِران كارب لِكِيرُوسْرَابِ لِلاَحُكَّ ﴾؛ كِسْقَوْنَ مِنْ رَحِيْقِ تَعْتُومِ خِيثُهُ مِسُكُ ( ال كوع في ما رُك ما السراب جس پر مبرلکی ہوگ اس تبرکو مشک سے جایا گیا ہے)۔ یہ نا در ادر اطیف شراب سربمبرشیشوں بیں ہوگی۔ ہمربجائے لاکھ کے اس پر مشک کی ہر ہوگی اس تبركو توروته دل و دماع معظر جوم يس كه اكاستًا د هَاقًا ١ شراب سراب پالے جنت میں ملیں گے) ۔ جنت کے ذکر میں خالم مسوسات سے تطیف علائم سے انسانی خواہشات اور حتی زندگی کا احترام مقصود تھا۔ اسلام ربعن ناوا ابل مغرب نے یہ احتراض کیا ہے کہ اس کی روحانیت میں بھی محسوسات شامل ہیں۔ میں سیحتنا ہوں اسلامی تعلیم کی سب سے بڑی خوبی بہی ہے کہ اسس میں ارضیت اور عالم قدل کو مکیاکردیا خمایے اور ماذیت اور رومانیت میں جو مصنوی پردہ ڈال دیا گیا تھا اسے ہمیشہ کے لیے اُتھا دیا۔ مانظ اور اقبال دونو مے پیش نظرانفس و آفاق دواوں تھے۔ ان کے نزدیک باطنی زندگی کے ساتھ . تفرت کے تقاصوں کی اہمیت مستم میں ، حافظ سے بہاں مجازیں ابوہی شان کا المهور بروا اور اقبال كي اجماعي مقدريت سي ١٠ وداني عين كي جنوه كري بوتي-دراصل محسوسات اور رومانبیت کاتوازن بی انسانیت کی محرومیت کا مدا دا ہوسکتا ہے۔ رہانیت اور ترک ادّات اسلام میں حرام ہے کیوں کو یا تفیقی روحانیت کے منافی ہے اور اس سے زندگی کا کوئی اخلاقی یا رومانی مسئنہ کہی بھی حل نہیں ہوا۔ ما نظ کے بہاں مجاز اور بشری حسیت ، الوہی حقیقت سے وابستدہ ہے بکہ کہنا چاہیے کہ اس کا بڑ ہے۔ میرے نیال میں حاقظ کے کلام ک مقبولیت کی اصلی وج بین ہے کہ اس بیس زنرگ اور تہذیب سے اسلامی تصور کو شاعوانہ آب و رنگ میں موکر بیش کیا گیا ہے۔ اس فول کے باعث اس کی شاعری سے مدا بہا رہول انسانیت سے مشام حاں کو ہمیشمعظر کرتے رہیں گے۔ اس کی مہی خوبی تھی جس نے گوتے ہیںے صاحب ککرنن کار

کومافظ کی غزلوں کا گردیدہ بنا دیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اقبال نے اپنے ہم مشروب کومافظ کے خرکورہ بالا استعاروں اور طلائم سے مشتبہ کی تھا کہ:

ہوست یار از مافظ صهبا مگسار
جوست از زہرا جل صرمایہ وار

لیکن وہ خود اس جام سے برست اور پیخود ہوگیا۔ بنا پخر اس نے اپنے کا کا کا دگینی اور دلا ویزی کو برا سے اپنے کا کا کا دگینی اور دلا ویزی کو برا معانے سے لیے حاقظ کے پیرای بیان کی تقلید کی اور شراب و میخانہ کے علائم بے تکلفی سے ہوتے ۔ دراصل مقصد میت میں بھی بیخودی اور سرشاری اسی طرح صروری ہے جس طرح کر وہ مجازی یا تقیقی عشق میں ہے ۔

ما قط این بادہ خواری کے جواز میں کبھی عقل سے اور کبھی پیر مغاں سے فتو ایت اسے موا اور کبھی پیر مغاں سے فتو ایت موا سے موا دہ عشق کے مقلبے میں عقل کی بات نہیں ما تا ایکن اگر عقل اس کے دل مغنٹا کے مطابق اس کی بال بیں بال طائے تو دہ اس کا کہنا بھی شن لیت ہے۔ ایک بگر عقل سے پر چیت ہے کہ بتا ، مشراب بریوں کہ نہ بریوں ؟ عقل تو برقی ہشتا اس نے مطاملہ فہم ہوتی تو جبٹ اس نے مطاملہ فہم ہوتی ہے ۔ جب اسے ما قط کے دل کی خوا ہش معلوم ہوگئ تو جبٹ اس نے فتوا دے دیا کہ بال بریو اور می بھر کے فوب بریو عقل کا فتوا لینے کے بعد وہ ساتی کی فتوا دے دیا کہ بال بریو اور می بھر کے فوب بریو عقل کا فتوا لینے کے بعد وہ ساتی کی طرف برط اور اس سے کہا کہ اب مجھے پلانے میں تجھے کیا عذر ہوسکتا ہے ؟ عقل جو فتوا دی کے سوری بجھے کیا عذر ہوسکتا ہے ؟ عقل جو فتوا دی کے سوری بجھے کرایا نداری سے دی ہے ۔ اب نہھے اس کے فتوے پر عمل کرنا ہے :

ساتیای ده بتول منتشار موتمن

ما تظ کہنا ہے کہ مفتی عقل نے شراب کے جواز کا فتوا تو دے دیا لیکن جبیں فی اس سے بجرو فراق کے درد کا علاج پوچھا تو وہ بڑی ہی بے وقوف اور نا دان شاہت ہوئی:

تابت ہوئی:

مفتی عقل دری مسئلہ لا یُعکل ہو د

ما تفا نے بیرمناں سے جی اپی من پرستی اور بادہ نواری کے جواز کے متعسنی رائے طلب کی تو اس نے بین اس کے منشا کے بموجب رائے دی - اب یہاں ما تقا اپنی ذات کو اپنا فیرتصر کر اسے اور عا نظر قرآن ہونے کی رطایت سے خود بھی پیرمفاں کی پُر زور تائیر کرتا ہے کہ صحبت خوابی اور مام بادہ اور فول جرکن اور مام بادہ اور فول جرکن اور مام بادہ اور میں اور روابی سے خوابی کا دو مقل اور بیر مام دو ایک مال کو حق بجانب تھم رائے کے لیے وہ عقل اور بیر منان دو اُنوں کی مستند حاصل کرلیت ہے ۔

ما تنظ کا بنیادی خیال یہ معلوم ہموتا ہے کہ معاسر نی ،ور تمد نی زندگی کے ادارے جب خیر ترقی پذیر ا در بے لوج ہوجاتے ہیں تو انسانی شخصیت ان کی دجہ سے آبھرنے کے بجائے سکر نے اور سٹنے گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے مینا نے کا رُخ اس وا سطے کیا تاکہ اپنے دجرد کو آزادی کی فضا میں نشو و نما کا موقع دول۔ اس سنے می فلنے کو آزادی کی کھل ہموا کے لیے بطور علامت استمال کیاہے:

نشک شدیخ فرب را و فرابات کاست تا دران آب و بوا نشو دنمای بمنیم

ما فظ نے ایک جگہ کہا ہے کہ میرے کفن میں سراب سے بھرا ہوا ہیا الد رکد دینا تاکہ حشرکے روز ہنگا مد رستا خیزکے باعث دلوں پرجونوف ودہشت فاری ہوگی ، اسے دور کرنے کو اِس سے مددلوں :

> پیاله برگفنم مبند" اسحرگه مشر بمی زدل ببرم بول دوز دسستانیز

اس شعرے مضمون سے ناراض ہوکر اقبال نے اپنی تنقید میں جو اسرار خودی ا کے پہلے اڈیش میں شائع ہوئی تھی کہا:

رین ساتی فرقه به ربیز او می علاج بول دستانیز او اورسرشاری کے سہارے قیا کی قراد اس سے شراب شیراز نہیں تھی بلکہ وہ مشقی کا شرتی اورسرشاری کے سہارے قیامت کے ہنگاہے کا مقابل کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو اقبال فے خود تسلیم کیاہے کہ شراب سے ما قبلا کی قراد بیخودی اور مدبوش کی کیفیت ہے۔ درفقیت خود اقبال نے ما قبلا کے تتبع میں بادہ وساغ کی علامتیں استعمال کیں اور ان سے اپنے حسب منشا مقصرت کی تائید میں مطالب بھی گا کے امل بات یہ ہے کہ ما قبلا در اقبال دونوں مقیقت ومعرفت کی شراب کے رسیا تھی، ما قبلا اپنے باطنی تجرب کی بنا پر اور اقبال ابن اطلاقی اور اجتماعی مقصدیت کے کا ظ سے۔ دونوں مالتوں کا نیتج سرشاری اور بیخودی ہے جو دونوں میں مشترک ہے۔ دونوں مالتوں کا نیتج سرشاری اور بیخودی ہے جو دونوں میں مشترک ہے۔

ما تُفَافِ ایک مگرکہا ہے کہ تیامت کے ہنگاے میں جب کوئی کسی کا پڑسان مال نہ ہوگا، میں ہیرمناں کا منتت پذیر مہوں گا جس کی ذات کے سوااس وقت مجھے اور کوئی سہارا دینے والانہ ہوگا۔ یہاں اس کی مُرادرسول اکرم کے سوا اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ ساتی کوٹر ہی اس وقت ماجت مندوں کی ماجت روائی فرمائیں گے۔ ماقف کے مفالب کا تعین کرتے وقت نسسیاتی کلام اور اس کی پُرامرار رومانیت کوکہی فراموش نہ کرنا جاہیے:

ددمي فوغا كركس ما نبرسد

من از بیرمنال منت پزیرم

ما تنظ کے کلام کا جموی طور پر جائزہ لیا جائے تو اس کی شراب اشراب شراب شراب شراب شروق و معرفت ہی تھرے گی جس سے مست و بیخود ہوکر وہ راہ طلب میں آگے برط ها اور اسے اپنی روحانی زندگی کا سہارا بنایا ۔ اس بیخوری کے کیف میں وہ راہ عشق کی ساری دخوار لیوں سے بے پر دا ہے جو سالک کے لیے شگ راہ ہوتی ہیں۔ اس بیخودی کے عالم میں وہ ساتی سے طلب ہے کرتا ہے ۔ اسی کی بدولت اسے امتید ہے کہ بنگا مہ رست اخیز میں وہ سالمتی کی منزل یم بہنے جائے گا۔

اس کے بہاں مشراب اعلامتی استفارہ مے جے دہ طرح طرح سے برتنا ہے۔ اس کا عقیدہ ع كم اس كے بغيرة عرفان ذات مكن عداور معرفت عن : شعرهافظ بمدبيت الغزل معرفتست آفرس برنفس ولكش ولطف سخنش اب ہم دونوں اسستادوں کے کنام سے مخاری کی اصطلاحوں اور علائم

ك مثاليل بدش كرت بين :

كرددام توبه برست منم بأوه فروش كد دكرى تحوم بى رخ برم آراى بى پىستى ازال نقش فود ز دم بر آب كة تا خراب محم نقش خود پرستنيدان ما در ساله عكس رن يار ديده ايم ای بیخبر ز گزت شرب مدام ما دوي خاركهم بوع عى - مختبد بيني كر ابل دنى درميا ف تني بلغم برين شكون في يوسم لب جام كه كرداك زراز روزگارم ورخرب ما باده حلالست وليكن بى دوى تواى مردكل اندام وامست ى گنخ ننت در دل ديرانه مقيمست بمواره مراكوي فزابات مقامست ميخاده ومركشته ورنديم ونظرباز وانكس كدجوما نيست درمي شهر كدامت ر حاتظ منشیں ان م ومعشوق ازما نی كانيم كل وايمن ومهدصب مست ملگباری کے ذکرکے ساتھ فاقفا ہے ہم مشربوں کومٹنیڈ کرتا ہے کہ می کی مینوشی اور پیشمی نیند چهوژد د - آدان رات کو آشد کر آوب استغفار کرد اور

تھریے مسحری سے لینے گنا ہوں کے دھبول کو دھڈدالو۔ اگریکروگے تو رون کاسیح توازان ماصل موگا جو بردى نعمت ہے :

> مى صيوح ومشكرخواب صبحدم أا چند بعدرتيم سيى كوش و گرياسى

أيك جكركها بيرك منزاب مجع فجدوب حرورم ليكن مين اس كاغلام

نہیں ہوں۔ میں نے ہیشہ اپنی آزادی برقرار کھی۔ دفتررز حسین ڈلہن سہی لیکن کبھی کبھی اِسے طلاق دے دینا جا ہیے۔ یہاں اس کا اشارہ صاف طور پرسٹراب انگوری کی طرف ہے :

> عردسی پس نوشی ای دفتررز دلی گدگه سسسترا واد کملاتی

اب اقبال کے یہاں میگاری کے استفارے اور علائم ملاحظہ ہوں۔

اقبال:

مریث اگر چغر بیست را دیاں تقداند
کیمیا سازاست و اکسیری بیما بی زند
در خرابات مغان گردش جای دارم
کم کاسمشوساتی! مینایی دگر ما را
ما را خراب کیک بگد محرانه ساز
میر چند باده را نتوان خورد بی ایاغ
من گرچ توبه گفتم نشکسته ام سبو را
دوسه جای دلفروزی زمی شباند دارم
علای اس کا وی آب نشاط انگیر جاتی
مشیخ کهتا ہے کہ یہ مجی ہے دام ارساتی
مشیخ کهتا ہے کہ یہ مجی ہے دام ارساتی
مینی کے چنم میواں یہ توری ہے سبو

بیاله گیرکه می را جرام میگویسند
بیاکه در رگ تاک تو خون تازه دوید
بر دل بیتاب من ساقی می نابل زند
بادهٔ رازم و بیمانه گساری بویم
این شیشهٔ گردون را از باده تهی کویم
ساقی بیار با ده و برم مشبانساز
مستی زباده میرسد داز ایاغ نیست
مستی زباده میرسد داز ایاغ نیست
تواگر کرم نمانی به معاشران به بخشم
تواگر کرم نمانی به معاشران به بخشم
میری مینا کے غزلیس تی ذراسی باتی
میری مینا کے غزلیس تی ذراسی باتی
گرائے میکده کی شان به نسیازی دیمه

مری نوائے پرلیٹاں کو شاعری نہ سیحد محد میں ہوں محرم راڑ درون میٹا نہ

# حافظ كالعض تراكيب اوربندين

فاقظ اور اقبال سے کلام میں بعض معنی خیز تراکیب اور الفاظ مشترک ہیں۔ اس کا توی امکان ہے کہ اقبال نے یہ ماقظ سے ستعار لیے ہوں۔ یہ کوئی عیب کی بات تہیں ، نود واقظ کے بہاں سعدی ، خواج کرما نی اورسلمان ساوی سے استفادے کی مثالیں ملتی ہیں۔ علم و نن میں اسی طرع چراخ سے چراخ جات اور کرد و بیش کو منورکرتا ہے ۔ اب ہم ذیل میں حافظ اور اقبال کی بعض مشیترک تراکیب اور بند شوں کی نشان دہی کرتے ہیں ،

می باقی : ما فقل کی می باقی کا نشر مہمی نہیں اترنا۔ اس کی بیخودی اور مرشاری دائمی ہے۔ اقبال نے اپنی غزلوں میں با دجود تعقبی انداز نظر کے اس باب میں ما فظ کا تنتی کیا اور اس کا ہمرایہ بیان اختیار کیا۔ اس نے اپیام مشرق کی غزلوں کے دھتے کو اس بی باقی کا عنوان دیا اور اپنی ایک غزل میں بھی ما فظ کی اس حرکیب مو استعال کیا ہے۔

حرکیب مو استعال کیا ہے۔

حاقط:

مى باقى بره تا ست و خوستس دل بسياران بر فشائم عمسر باقى اقبال:

روتے جینے نہیں بلکہ بنسی خوشی گزار دے۔ ایک عظیم فن کاری حیثیت سے وہ غم سی تخلیقی خاصیت نے اچھی طرح واقف تھا۔ اگروہ کسی خیال کو نمایاں کرنا چا ہتا ہے۔
او اسے مکا لمے کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ باد صبا سے پوچھتا ہے کہ

لائر کس کے غم میں نوئیس کفن میں طبوس ہے۔ باد صبا نے جواب دیا کہ میں اور کہاں

راز سے نا واقف ہیں۔ بہتر ہوگا اگر ہم اپنا وقت ان باتوں کی اُدھیڈ بن میں ضائع کرنے

راز سے نا واقف ہیں۔ بہتر ہوگا اگر ہم اپنا وقت ان باتوں کی اُدھیڈ بن میں ضائع کرنے

باد صبا در بیمن لا لہ سحسے رمیکفتم

کہ شہیدان کہ اندایس ہم نوئیس کفتاں

افعات واقعامی و تو محرم ایں راز نر ایم

افعات میں وسٹ میں اس میں نوئیس کونی کی ترکیب استعمال کی ہے۔ اس افغان کا مندرم بالاشعر معلوم ہوتا ہے:

میل و نرکس وسوسن ونسسترن شهبید ازل لاله نونیس کفن میرانیال به که ناتب که نونیکال کفن کا ما نفذ بھی ما فظ کا و خوبیس کفن کسید:

اک فونیکان کفن میں کروٹرول بناؤ ہیں پر ان ہے تکھ تیر سے شہیدوں پہ حد کی میں ان فرک و تا ترکی و تا ترکی : حافظ کا خیال ہے کہ عربیت عشق چاہے ترکی زبان میں بیان کی جائے یا عربی میں بیات ایک ہی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا کہ تم کس زبان میں اپنے شوق اور آرز و مندی کا اظہار کرتے ہو۔ اگر تمعاری مجتب میں انظام ہے تو اس کا بیان کسی زبان میں ہوا مجبوب اسے سجھ لے گا۔ اقبال نے اپنے شعر میں نصرف حافظ کا یہ صنعون بلکہ اس کے الفاظ بھی ہوہ ہو ہم مستعار لے لیے ہیں۔ میں نصرف حافظ کا یہ صنعون بلکہ اس کے الفاظ بھی ہو ہم مستعار لے لیے ہیں۔ کی دان وریں معاملہ حافظ میں مدیث عشق بیاں کن بھر زباں کہ تو دائی افسال کی اس کے الفاظ بھی ہو ہم نیاں کن بھر زباں کہ تو دائی افسال کی اس کے الفاظ بھی ہو ہم نیاں کن بھر زباں کہ تو دائی افسال کی اس کے الفاظ بھی آبو ہم نیاں کن بھر زباں کہ تو دائی افسال کا اس کے الفاظ کی اس کے الفاظ بھی آبو ہم نیاں کن بھر زباں کہ تو دائی افسال کا افسال کی اس کے الفاظ کی میں نام کی دائی در میں معاملہ حافظ میں میں خوال کی در اس کے الفاظ کی میں نام کی دائی کا در اس کے الفاظ کی بھی تو ہم کی دائی کو دائی کی دائی در میں معاملہ حافظ میں میں خوال کی در اس کی الفاظ کی دائی کی دائی کا اس کے الفاظ کی میں نام کی دائی کر کی دائی کی دائی کی دائی کی در اس کی الفاظ کی در اس ک

تری مجی شیری متازی بھی سنیریں صدف مبت تری نه تازی اسلامی شیری مبت تری نه تازی شعیده بازی ترکیب برتی اوراقبال ف شعیده بازی ترکیب برتی اوراقبال فی اس کا مبتح کیا۔

1. 10.2 · 1. 10 · 1. 10. 10 · 10

حاقط : \_ \_ ر سی به تش بهرا سویه بود ریمل

آب دآتش بهم آیختهٔ از لب تعل چشم بر دُور که بس شعیده باز ۲ مدهٔ ب

سنسيدنقش جہانی بپردہ بختم زدست شعبدہ بازی اسيرجا دويم راہ نشين : دونوں استا دول نے اس تركيب كو اپنے اپنے رنگ ميں بڑائے و اقتال كا مافذ ما فظ ميں بڑائے و اقبال كا مافذ ما فظ میں بڑائے و اقبال كا مافذ ما فظ میں بڑائے ۔

حافظ:

ساكت وم ستروعفاف ملكوت بامن راه نشين با ده مستاز دُوند اقبال :

فقررانیز بہان بان و بہائگیر کنند کہ بایں راولئیں تیخ نگاہی بخشند گھود وایار : ما فظ کے بہاں مجود وایاز کا ذکر حس وعشق کی کرشمہ سازیوں کے ضمن میں آیا ہے۔ اس کے برنکس اقبال کے فاری اور اُردو کلام میں یہ نامیح مقصدیت کے لیے برتی گئی ہے۔ اس سے قبل میرے فیال میں کی دوسرے شاع نے اسے اس انداز میں نہیں بڑا۔

حافظ:

بار دل مجنون و خم طستره کسیل غرض کرشمر صنست ورزهاجت بیست محمود بودعا قبت کار در میں را ه اقبال:

پرہمنی بغزنوی گفت سرامتم شگر بمتاع خود چنازی که بنتچر دردمندای من بسیمای غلاماں فرسلطاں دیرہ آم

رخسارهٔ عجود وکف پای ایاز است بمال دولت محود را پزنف ایا ز گرمربرود درمسر سودای ایا زم

توکیمتم شکستهٔ بنده شدی ایاز را دل فزنوی نیرزد به "بستم ایا زی شعلهٔ محود از فاک ایاز آید بردل سمى اين عنى ناوك نداند جزايان اينب سم مرغز نوى افزون كند وردايازى را نه وه عشق بين ربي گرميان ندوه سن ربي شوخيان نه ده غزنوى بين ترث مرى ندوه تم م زلف اياز مين

قطرہ می الدائی : یہ ترکیب ما تفافے ہمدادستی تعنوف کی تردید میں استمال کے اقبال نے اسے اپنی مقصدیت کے لیے برتا۔ اس کا کہنا ہے کہ قطرہ اپنی تقدیر کی تکمیل اس وقت کرتا ہے جب کہ وہ سمندر کی تہ ہیں بہنے کرموتی کی صورت میں بمودار ہوتا ہے۔ موتی بن جانے کے بعد اس کا دجود ایسا مفبوط اور سنگی موجواتا ہے کہ سمندر کی موجوں کے جا ہے گئے تھی رہے اس پر بڑیں ، وہ ذھرف این ہے کہ کو قائم و برقرار رکھتا ہے بلکہ اس کی آب و تاب میں اضافہ ہوتا ہے۔ ما تقطرے کی فام خیائی سمحت ہے اگر وہ سمندر میں اضافہ ہوتا ہے۔ قطرہ محال اندریش کی دلفریب ترکیب ما تفطری کی ویں ہونے کے دعواکرے۔ قطرہ محال اندریش کی دلفریب ترکیب ما تفطری کی ویں ہے جے اقبال نے لینے تفصوص رنگ میں برتا ہے۔

حاقط:

چاست درسراي قطرهٔ محال انديش

نیال دوملهٔ بحر می پرو ہمیہات افعال :

زنود گذرشتهٔ ای تطوهٔ ممال اغرایش شدن به بحروگر به نفاستن نگایت سردش برکار: یه ترکیب بمی دونون استنادون مین مشترک ہے.

حافظ:

ا نکررنتش زد این دایر هٔ مینان کس ندانست که درگردش پرکارچکه افتال :

ہمہ آناق کرگسیدم بانگاہی او را طقۂ بہت کہ ازگردش پرکارمنت کارفروبستہ: یہ ترکیب بھی دونوں آسستا دوں نے استعال کی ہو۔

حافظ در در المرافره بست مباش کن دم صح مدد یاب و انفاس نسیم غنیدگوتظک از کار فره بست مباش کن دم صح مدد یاب و انفاس نسیم اقبال :

آنچ از کار فروبست گره بخشاید بست ودر حوصلهٔ زمزمه پروازی بست

شامد سرجائی : حق تعالا کے لیے مافظ نے ہر جائی کی صفت استعمال کی

کیوں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر ایک اس سے اور وہ ہر ایک سے ابین

معاملہ رکھتا ہے ۔ لیکن اس لفظ میں ذم کا پہلو بھی تکشا ہے ۔ ہر جائی اس

معشوقہ کو بھی کہتے ہیں جو اپنے مختلف عاشقوں کے ساتھ بے تکتفی اور فلائلا

رکھتی ہو۔ اقبال نے شکوہ ' میں اس معنی میں یہ لفظ استعمال کیا ہے۔

حاقظ د

یارب بکه شاید گفت این نکمته که درعالم رضاره بمس ننمود آن سنا بدم رطانی اقبال: اقبال:

مبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائے بات کے تعلق دونوں عارفوں ہی تو ہر جائی ہے فائد فیرا : نے کی اہمیت اور معنویت کے شعلق دونوں عارفوں ہیں اتّفاق ہے ۔ اس باب میں دونوں کا وہی مسئک ہے جومولاتا روم کا ہے جس کی نسبت اوپر ذکر آ چکا ہے ۔ ان کے نز دیک نے اس واسطے نہیں کہ کیے کے در و دیوار کی پرستش کی جائے بیکہ اس کا مقصد تر کیہ نفس کے میا تھے تق تعالا کا تقرّب حاصل کرنا ہے ۔ مشربیت کے اس فریفنے سے فرد اپنے روحانی تجربے کو اجتماعی تا ری میں سمودیتا اور اس طرح اپنے عمل کو بامعنی بناتا ہے ۔

حآفظ:

جلوه بمن مفروش ای طک الحاج که تو فانه می بینی و من فانه نخسیدا می بینم اقبال : تراسگ سر شار به مهم آن در در اطراف ناد می میشود میشود در در

تواین گئاں کہ شاید سرآسستانہ دارم بطواف خانہ کاری بخدای ظانہ دارم

عافقات افغان فلا کی ترکیب مقلوب استعمال کی- اس کو اقبال فے سیدهی طرح برتا ہے دلیکن اقبال کا مفرح برتا خیال ہے در کے اس شعر کا مفر مجل مافذ ہی مافذ ہے :

مدرسہ یا دیر تھا یا کعبہ یا ثبت خانہ تھا ہم بھی مہماں تھے واں اکتے ہی صاحظیٰ تھا

مامب فان افنان قدا كا ترجد مد يس بحقا بول عن تعالا كر لي الدويس مامب فان افدا كا ترجد مد يس بحقا بول عن تعالا كر لي أردويس سب سع يهيل صاحب فان اك تركيب فواج ميرودد في استعال كاور يد فاقط كى وين مع -

عروس عینی : اقبال نے عروب خینه ای ترکیب میں تصریف کر سے معروس لالدا محرویا۔

حافظ:

عروس غنی رسسیداز حرم بطالع سعد بعیست، دل و دی میبرد بوجد حن اقعیال :

> من زنون دل نو بهار می مند د عودس لله چرا ترازه تشنهٔ رنگ است

میرے خیال میں عروس غیر ' میں تخییلی استعارے کی جو توبی اور بلاغت ہے وہ عودس لالہ ' میں نہیں ۔ ما قط نے فیجے کی دوشیزگی اور بن کھلا ہونے کی مناسبت سے اسے عروس کہا۔ لالہ سے مراد گل ملاہم ندکہ لالے کی کلی۔ گل لالہ جب کھل گیا تواس میں فیجے کی من دوشیزگی ، یستنگی اور تازگی باتی نہیں رہتی ۔ ما قط کے شعر میں مستعار منہ اور مستعار لہ میں کمل توافق اور مناسبت ہے جو اقبال سے میاں نہیں ۔ اس کے اقبال کا شعر ماتھ کے مقابلے میں بلاغت کے لماظ سے کہا تا ہے۔ کہا

اوح ساده اورورق ساده: انسانی نطرت صالح ب- نمرّن زندگاس

The state of the s

یں فتور میدا کرتی ہے۔ مآفظ نے انسانی فطرت سے لیے اور صادہ اور اور درق سادہ ' که دلفریب ترکیبیں استعمال کی ہیں۔ ان س تخیّل سکے لیے معنی آفری کے بے شار بہنو پوسٹ میں۔

حافظ:

گفتی کر ما قطای بمدر بگنے خیال جسیت نقش غلط مبیں کہ بمال نوح سادہ ایم فاطرت کی رقم فیض پذیرد بیہات مگراز نقش بالندہ ورق سادہ کی فاطرت کی رقب ما تظ سے مستعاری ہے۔

اقيآل:

توبلوت سادة من بمد مترعا نوسشتی دگر آنجنان اوب كن كدفنط نخوا بم اورا دوسرى عِكد ما نَظ كى اورق ساده اكن تركيب سطتی عِلتی عِلتی تركيب برگ ساده ا استعمال كى ہے . يهان مجلى حافظ كا افر كام كر دائے :

یا در بیامن امکان یک برگ مادهٔ نیست.

ا فار تفارا الباب رقم نمسانده غالب نے ماتنا سے اشارہ یکر ورق سادہ 'کے بجائے ' ورق نا فوانرہ کی

تركيب استعمال كي . اس كا ، فذ مجى ما تفاك مندرج ؛ لا شعر معلوم بوتا ہے :

غالب : مولى آگاه نهين باطن بمدير سد

يم براك فرد جان ين ورق انوانده

حق صبحت ؛ غالب سے بہاں مق مجت کو ترکیب بھی ما قط سے انوز معلوم ہوتی ہے۔ یہ بڑی معنی فیز ترکیب ہے جا خوز معلوم ہوتی ہے۔ یہ بڑی معنی فیز ترکیب ہے جے حا آنا نے متعدد جا استعال کیا ہے۔ یہ اجتماعی زندگی کے سارے احوال پر محیط ہے، جاہے وہ معاشرتی زندگی سے تعلق مرکعتے ہوں یا سیاست ومعیشت سے ، دراصلی انسانی حقوق و فرائض ای سے تحری کا قیام ممکن ہے ۔ ما تقل کے می مجبت اسکے تعوز میں جقوق و فرائض دونوں تامل ہیں۔ اس ترکیب کی برسینگی اور جامعیت سے اس کی بمندمقا می اور انسانی ثامل ہیں۔ اس ترکیب کی برسینگی اور جامعیت سے اس کی بمندمقا می اور انسانی

Maria was a game

Arach La

a marketing and specifical

زندگ كم متعلق اس كى تمبرى تظرى بتا جلة ب -حافظ :

بیا با مامور زایس کیست داری سم حق معبت دیرسیت داری این بیر خوابات و حق صبت او کنیست درسری برخ به وای خوست او بازگر رفت وحق صبت دیرسی نشاخت حاش لند که روم من زیل یار دگر بفتوق صبت مارا به ددا د و برفت دفای صبت بارال ویم نشینال بیل فقت می نقالب نے اس ترکیب کو اپنے انداز بیل بیش کمیا ہے۔ ہندوستال کے معاشر تی حالات کے ترنظر اس انداز بیان میں برخ کا بلغت ہے۔ خالب نا نظر اس انداز بیان میں برخ کا بلغت ہے۔ خالب نا نظر اس انداز بیان میں برخ کا بلغت ہے۔

معيد من جارم توند دو طعند كياكهين معولا بون مقصصت المركنشت كو

فاظرائم ببروار : ما قف نے اپنے ایک شعر میں افاظرائم براوار کا ترکیب استعال کی اور اس میں ایک و سیع فیال اداکیا۔ عرفی نے بھی اسے برتا ہے لیکن مضمون بدل کر عرفی کے شعر میں مبنیادی فیال وہی ہے جو ما قفا کا ہے در نوں کا کنیدی فیال یہ ہے کہ انسان کو چاہے ۔ عرفی نے ماقفا کا ہے ہرائے ایک کنیدی فیال یہ ہے کہ انسان کو چاہیے ۔ عرفی نے ماقفا کے اسس مین کو لیک اپنی ایک انسان کو ایک ایک ایک فیال کو لیک اپنی ایک انسان کی فیاس نوج کہنا ہے کہ ما مدول میں رخبیدہ نہ ہو ایک املان کی دوست ہو ہو کہن کے دک انسان کی فیارت کے امکانات لا محدود ہیں۔ اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے افنانی اعتبار سے نہایت بلند شعر ہے ۔ عرفی اسی فیال کو عاشقانہ رنگ در کر کہنا ہے نظرت کے امکانات لا محدود ہیں۔ اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے افنانی اعتبار سے نہایت بلند شعر ہے ۔ عرفی اسی فیال کو عاشقانہ رنگ در کر کہنا ہے نوش بوں اور امید کا دامن اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑ تا۔ ماففا نے لفظ نوش بوں اور امید کا دامن اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑ تا۔ ماففا نے لفظ فی فاطر ، اور عرفی نے زب استعال کیا۔ بات ایک بی ہے۔ دو نوں کے اشعاد فیال کا دامن اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑ تا۔ ماففا نے لفظ فی فاطر ، اور عرفی نے زب کی استعال کیا۔ بات ایک بی ہے۔ دو نوں کے اشعاد فی فاطر ، اور عرفی نے زب کی استعال کیا۔ بات ایک بی ہے۔ دو نوں کے اشعاد فیل کا دامن اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑ تا۔ ماففا نے لفظ فیل کیا۔ بات ایک بی ہے۔ دو نوں کے اشعاد فیل کا دامن اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں جو دو نوں کے اشعاد فیل کیا۔ بات ایک بی ہے۔ دو نوں کے اشعاد کیا کہ دامن اپنے کیا کہ دامن اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں بی ہو دو نوں کے اشعاد کیا کہ دامن اپنے کا دامن اپنے ہاتھ کا کبھی نہیں ہیں جو دو نوں کے انسان کیا۔ بات ایک بات کیا کہ دامن اپنے کیا کہ دامن اپنے ہاتھ کے کبھی نہیں جو دو نوں کے انسان کیا۔ بات ایک بات کیا کہ دو نوں کے انسان کیا کہ دامن اپنے کیا کہ دامن اپنے کیا کہ دامن اپنے کیا کہ دو بیار کیا کہ دامن اپنے کا کہ دو کیا کہ دو کیا کہ دو کو کر کر کیا کہ دامن اپنے کیا کہ دو کیا کہ دامن اپنے کیا کہ دو کیا کر کیا کہ دو کیا ک

یں نفظ امیدوار اکلیدی حیثیت رکھتاہے۔ اس کا قدی امکان ہے کرع فی

نے اس شعر میں مافظ سے استفادہ کیا ہو۔ البتہ اس نے مافظ کے مبنیادی خیال سے نامضمون بدیا کیا ہے .

حافظ:

دلا زرنج صودان مرغ و واتن باش کم بدیخاطر امتیدوار ما نوسید

عرافى:

دلم بکوی تو با صد ہزار نومی دی بین نوسست کہ امّید وارمیگذرو اُردو کے شاع حافظ فضلونم کاز دہوی نے حافظ کی ترکیب ' فاطرامید وار ' کو موہو لے کرمضمون آ فرینی کا حق ا داکیا ۔ اس سے بتا چلتا ہے کہ ایک ہی بنیادی فیال یا کلیدی لفظ سے کیسے کیسے کا درمضمون پیدا ہوسکتے ہیں ۔ اس کا شعہ میں :

> جفلتے یا د نے کس طرح کردیا مایوس اور اپنی فاطر اشیدوار میں کیا تھا

خوب وخوبشر: زندگی کے حک تصوّر کے ساتھ خوب سے خوبشر کی تعلق کا است ہوتا اس لیے ہم است واست ہوتا اس لیے ہم منزل پر پہنینے کے بعد اسے راستے کی تفلمت دور کرنے کو نے براغ کی خردر کا بینے ہے بعد اسے راستے کی تفلمت دور کرنے کو نے براغ کی خردر کا بینے ہے بعد اسے دوستر کی تلاش صرف عالم جا الیات ہی میں نہیں بکہ افلاتی اور اجتاعی زندگی میں بھی اس کے بغیر حرکت اور ترتی مکن نہیں ۔ اس میں انسان کی دائمی آرزد مندی پومشیدہ ہے۔

حافظ:

جالت آفتاب ہرنظر او نفون روی نوبت نوبتر او انتخاب ہرنظر او اس پر اقبال نے ماقط کے اس وجدانی اور رومانی احساس سے نبیش اٹھاکر اس پر ایٹا رنگ چڑھا دیا۔ ایٹا رنگ چڑھا د

ه نظر و از گله و در ای خور و ای سید از با از در و در نگاری

ہے جستبی کہ خوب سے ہے نوبتر کہاں اب دیکھیے ٹھیرن ہے جاکرنظر کہاں

غیارفاطر: مولانا ابوالکلام اراد نے مافظ کی یہ ترکیب نا دانست طور پر استعمال کی ہے۔ انھوں نے اپنے خطوط کے جموعے کا نام فیار فاطر کو رکھا۔ دیبا چہیں لکھتے ہیں :

" میر عظمت الله بیخبر بنگرای مولوی غلام علی آزا د بنگرای کے معاصر اور ہمولی تھے ۔ آزا د بنگرای نے معاصر اور ہمولی تھے ۔ آزا د بنگرای نے اپنے تذکرہ میں جا بجا ان کا ترجبہ تکھائے اور سراج الدین علی خاں آرڈ و اور آئندرام مخلص کی تحریرات میں بھی ان کا ذکر مائے ہے ۔ انھوں نے ایک فقرسا رسالہ مفار خاط کے نام سے کھا تھا ۔ ہیں یہ نام ان سے مستمار لیٹ ہوں :

میرس ا چه نوشت ست کلک قاصر ما خط خبارس ست ایس خب ار فاطر ما "

مولانا ابوالكلام ازاد نے اپنی دانست میں مغیار فام اک تركیب میرعفرت الله بی بر فیار فام اک تركیب میرعفرت الله بی به خافظ كاركیب عرفظرت الله بین به حافظ كاركیب عدود بی بر مقاور بی مافظ می افظ می لی می به اس می بید معلوم بوتا به کران افظ کا افظ کا مرتا را به مربی دانسست اور کهی نادانستطور برد ما نظ كا افلاتی اعتبار سے نهایت بندیا بی شعر بے:

چناں بزی که اگرفاک ره طوی کس را غبار **فاطری ا**ژ رنگزار شا نرسسد مکارگاہ فیال: طآففای اس ترکیب کو فائی بدایونی نے تعترف کر کے برتا ہے۔ کلیدی لفظ مکارگاہ 'ہے جو فائی کے بہاں موجود ہے۔ اس کا قوی امکان مج کہ اس نے یہ لفظ مافقا سے لے کر اس کو اپنی ترکیب میں ڈھال لیاور بجائے فیال ' کے مصرت کر دیا۔

حافظ:

بایم پردهٔ گلریز مفت نانم چشم کشیده ایم به تحریر کارگاه نسیال فآنی:

گیسوئے آردوا بی منت پذیرشانه شمع به سودان دلسوزی پردانه

اس کا قدی اسکان ہے کہ اقبال نے اپنا مندرجہ بالا شعر کہتے وقت حاقظ کے اِس شعر کو اپنے پیش نظر رکھا ہو۔ حاقظ کا گہنیا دی خیال زلف سخن کو شانہ کرنا ہے جو اقبال کے شعریں ہو ہہوموج دہے :

کس چوه آنظ نکشاد ازرهٔ اندایشهٔ نقاب تا سر زنف عروسان سن مشانه زوندله

desired and the Parists

ر ہم نے اس باب میں ماقتط اوراقبال کے کلام ک ماشتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان سے دونوں عارفوں کے فکر و احساس کی کیسانیت ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن لعمل امور یں ان ددنوں کے فیالات میں افتلاف بھی ہے جے واضح کیا گیا ہے ۔معنا مین اور تراکیب کی حائلت کے عمن میں یہ یا د رکھنا صروری ہے کہ چیز تک ما قط واقبال کے مطالع میں اکثر رہتا تھا اس لیے بعض مضمون لاگئے ہیں۔ یہ بات بالکل قدرتی ہے۔ خود ما قط کے بہاں اس کے پیشردوں کا اٹر موجودہے۔ اصل بات یہ دنیمان ہے کہ اگرکسی شاع نے دومسرے سے استفادہ کیا توکس عدیک مستعار لیے ہوئے مصنمون پر این اسلوب کی چیاب لگادی ۔ اگروہ اس میں کا میاب ہے اور اس نے اپنے انداز بیان سے مضمون میں جدست اور دلاویزی پیدا کردی تو كويا وہ اسى كا بوگيا۔ فتى لحاظ سے مأفظ اور اقبال ايك دوسرے سے دور ہونے کے باوجود بہت قریب ہیں ۔ دونوں کے پہاں جذبے اور تمل کی کیما گری سے حسن بیان سے جوہر کو تکھارا گیا ہے۔ دونوں کا کلام پڑ ھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ جو یردہ فطرت اور ہمارے وجود کے درمیان پڑا ہوا تھا وہ ا جاتک ہٹ گیا اور ہاری داخلی اورفاری زندگ آیک دوسرے سے قریب آگئ۔

(بقيه ماستيد ملاحظهو)

التا سرزيف سخن را بقلم شاند زدندا الذير احد في نوف مين تكعام به فرداد ا فرود الميشنل ميوزيم ، دبلي اورافشار كه تعريم نسنول مين " تا سرزلف عروسان سخن شاندزدند " مي - ديوان نواج شمس الدين محده افظ شيرازی اص ١٣١ - ديوان حافظ شيرازی بيا پ تدری مين عروسان سخن " مي - ص ١٥١ - مسعود فرزاد اورم شاد مي مشرادل سخون مين مي تاسرزلف عروسان سخن شاند زدند " مي - مين في امك مرزع فيال كيا مي - جامع نسخ حافظ ، كتاب اول ، ص ١٠٠ ، رحمت احد رحمد ، ديوان حافظ شيراز ، حم ١٠٠١ - دونوں نے الی مبنیا دی صدا قتوں کی نشاغہ کی ہے جو ہمیشہ معنی فیز رہیں گا۔
دونوں کی شاعری ان کے روحانی تجربوں کی داستان ہے۔ دونوں نے انسانی
تہذیب کی روح کی اپنے اپنے انداز میں ترجانی کی اور روحانیت اور ما ڈیت کے
فرق د امتیاز کو رفع کر دیا۔ یہی عالم گیر صداقت ان کا بینام ہے۔ ماقط کے
حقیقت و مجاز اور اقبال کی مقصدیت کی تہ میں دونوں عارفوں کے سلمنے زندگ
کی بحربور اور کمنی تجیہ و توجیہ تھی ہے انھوں نے آب و رنگ مشاعری میں
سموکر چین کیا۔

## يانخوال باب

## محاسن كلام

حاتظ اور اقبال دونوں فاری زبان سے بلندیایے شاع ہیں۔ مانظ کا تو کہنا ہی كيا إ اس كانام رُنيا ك مجن يتحفظيم شاعرون كى فبرست مين شامل ي. وه فارسى زبان کا بلاشیدسب سے برا شاع ہے۔ اس کا پیرایہ بیان بھٹی ہے۔ نود ایران یں اس کے بعد آنے والے شاعوں نے اس کے طرز واسلوب کی تقلید اپنے لیے نامکن خیال کا ۔ یہی وجہ تھی کر با با نعانی نے طرز ما تھ سے مث کرنے اسلوب کی بنا ڈالی جس كى خصوصيت تفكر وبحل اور زور بيان ب. مضمون أفرسي مبى اس يس شامل كرليس تواس اسلوب كى أكيب نمايال صورت بمارے سامنے آجاتی ہے۔ ايران مي محتشم کاستی، وحشّی زری اور فیرتی نے اس طرز نظارش کو اپنایا. مبندوستان میں اكبرى عهديس ظهورى ، تظيرى ، ترفى اورفيقى نے اس اسلوب كےسارے مكنا ت کو اپنی برین گونی سے فروغ دیا۔ اہل ایران اسی کو سبک بہندی ' کہتے ہیں - اس ک ایک فصوصیت بندآ انگ ہے جو اکبری عہد کے سب شاعروں میں پائی جاتہے۔ عرفی اور فیضی نے ایک مضمون آ فرین میں مکیانہ خیالات کے وزن و وتار کی آمیزش کی ۔ غرض کہ اس عہد کے شاعروں نے جو اسلوب اختیار کیا وہ بعد میں مندوستان يس ببت مقبول بوا. طالب آتك ، ميرنا صاتب اور ابوظالب كليم باوجود ايراني نزاد ہونے کے اس اسلوب سے کسی ذہمی حیثیت سے متاثر ہوئے۔ ان کے بہاں کہیں استعاروں اور تمثیلوں کی تدرت ہے اور کہیں مضمون آفرینی اور خیال بندی

STEEDS HE THERE

ے۔ بیدل کا شاعری میں سب بندی محد ہو تھی اور بیجیدہ ہوگیا۔ اس میں تنگ سے

زودہ توت واہد (فینس) کی کا فرائی نظر آتی ہے۔ فالب ف شروع میں اپنی اردوشاع کا

میں بیدل کی ڈولیدہ بیائی کی تقلید کی تھی لیکن پھر اس کے ذوق سلیم فے اے اس راہ

پر جلنے سے روک دیا یہی وجہ ہے کہ اس کی فارسی شاعری میں بہیں بیدلیت کا اثر

نظر نہیں سڈ اس کے برکس اس فے ضعوری طور پر اکبری عہد سے اسا تزہ کا تمتی کیا۔

پٹاپتی اس نے فارسی کلیات کے آخر میں اپنے کلام پر جو تقریط لکھی تھی اس میں مساف اشارہ کیا ہے کہ اس نے فارسی کلیات کے آخر میں اپنے کلام پر جو تقریط لکھی تھی اس میں مساف اشارہ کیا ہے کہ میں نے بیدل سے طرز کو تھوٹر کر اجس نے بھی میں اس میں مساف میں بینا کر دیا ہے۔ چنانچہ میں اس میں مساف کے کہنا گروں ، نظیری اور ترقی کی دہری میں سیرھا راست اختیار کرلیا ہے۔ چنانچہ ہو کہنا گروں نا مساف کی بہنا یا ۔ جھے مولانا ماتی کی اس رائے سے بوری طرح اتفاق ہے کہنا نہنا کہ بہنا یا ۔ جھے مولانا ماتی کی اس رائے سے بوری طرح اتفاق ہے کہنا تھی نا میں اس کہ اگر چی فاتب نے اکبری عہد سے اسا تہ ہ کا تقی کیا تھا لیکن فتی اعتبار سے اس کا کر ایک بین اعتبار سے اس کا کر ایک بین انتہاں نئی اعتبار سے اس کا کر اگر چی فاتب نے اکبری عہد سے اسا تہ ہ کا تین کیا تھا لیکن فتی اعتبار سے اس کا مرتبر ترقی ، نظیری اور فیقی سے کس طرح بھی کم نہیں ۔

میں ہم تنا ہوں میں وستان میں فاری زبان میں شعر کہنے والوں ہیں اقبال کو اقبال کے اقبال کو اقبال کے اس نے سب میں کا روش سے مث کرماتھ کے ہیرائے میان کو ابن نے کی کوشش کی۔ یہ صبح ہے کہ اس نے ماقط کے بیرائے اپنے اصلای جوش کے تحت سفت مقید کی تھی لیکن بعد میں یہ محسوس کمیا کہ اس نے ماقط کے ساتھ زیادتی کی ۔ چنا پی اسرار خودی کے دوسرے اولیش میں سے اس ماقط کے ساتھ زیادتی کی ۔ چنا پی اسرار خودی کے دوسرے اولیش میں سے اس فاتھ کے ساتھ زیادتی کی ۔ چنا پی اس نے ایک مشرق کی موسرے اولیش میں سے اس طرز اوا کی شعوری طور پر تقلید کی ۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے شاگر واور دوست فلیف عبرالحکیم سے سہ تھا کہ معنی اوقات مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماقف کی مدیک دورج محمد میں طول کرگئ ہے ؟ ملی ظامرے کہ اپنی شاعری کے موضوعات کی مدیک

اقبال نے مولانا روم اور دوسرے مفکروں کا طرف رجوع کیا تھا لیکن اس نے اپنے خیالات کو ما تنظ کے بیرای بیان میں پیش کیا تاکہ وہ اپنے بینام کی تاثیر میں اصافہ کرسکے۔ چنانچ نہیام خترق اور از برمجم امیں صاف نظر آنا ہے کہ ان میں تحالات توالا کے اپنے ہیں سکین مقصد رہت میں سنی اور نظم ما قط کی دین ہے۔ فاری اقبال کی اور ی زبان نہ تھی البتہ اس نے اپنی ذاتی ریاضت سے اس میں کال بیدا کیا۔ اس نے ابنی ذاتی ریاضت سے اس میں کال بیدا کیا۔ اس نے اعتراف کیا ہے کہ بین فاری زبان سے بیگانہ ہوں۔ جھے مان میں کرانی نب ولہج کی توقع نہیں کرنی جا ہے کہ بین کہتا کیا ہوں اسکی توقع نہیں کرنی جا ہے۔ میرے انداز بیان کے بجائے یہ دیکیو کہ میں کہتا کیا ہوں اسکی یہ بات اس نے ناکساری کے طور پر مہی ہے ایک اس طرح جیے اس نے کہا تھا کہ میں ضعر سے بیگانہ ہوں :

سكه برمن تهممت شعب وسخن بست دبینی نیرازان مرد فرو دست سوی قطار میکشم ، ناقه بی زمام را نغدكجا ومن كجا ، سازسخن بهاز ايست میرا نیال ہے کہ مندوستان کے کسی فاری زبان کے شاع کے بہاں مافظ کا رنگ وائمنگ اتنا غایاں نہیں جننا کہ اقبال کے کلام میں نظر آتا ہے۔ وہ پہلا مندوستانی شاع ہے جس نے سب مندی کے مردج اسلوب بیان کو چھوڑ کر ما فَظ شیرازی کی طرف رجوع کیا۔ طاقظ کا ذلک اس پر اس قدر بھا گیا کہ زصرف اس ک فاری غزلوں میں بلکے نظموں یک میں اس کی نشاندی کی جاسکتی ہے ۔ یہ اس مندوستان کے دوسرے اساتذہ نن میں سے سی کے متعلق نہیں کہی جاسکتی عرفی ا تظیری اورغالب کا تغزّل اعلا درجے کا ہے لیکن ان کے پہاں مآفظ کا کوئی اٹر نہیں اور اگر ہے تو برائے نام - فاقظ کی بحروں اور ردیف و فافیہ میں انھوں نے بعض غزلیں تکھی ہیں نیکن ان میں برایہ بیان ان کا ایناہے۔ اقبال کے پہاں بھی متند دغزلیں حاقظ کی بحروں اور ردیف وقافیہ میں موجود ہیں۔ ان کے طرزہ اسلوبين ما نظ كا اثر نظراماً ہے ا كوكر مطالب دونوں اُستادوں ك لين بي - اُهيں پڑ مدکر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اقبال نے شعوری طور پر ماتفط کا لیب ولہجہ اینا نے ک

كومششش كى سبير-

جر چیز حاقظ کو اسیف پیشروون اور بعدیس آنے والوں سے متاز کرن ہے وہ اس کا لب و لہجہ ہے جس میں جوٹِن بیان ہے لیکن بلند آ مِنگی نہیں،مستی ہے لیکن ا سے تمثل بیخودی نہیں کہد سکتے اس لیے کہ " فکرمعقول " اور احتدال کا دائن اس کے لخ تھ سے کہمی نہیں بھوٹا۔ انتبال کے جوش بیان میں فکری آمیزش ہے۔ وہ جول ک مالت میں بھی اپنے جیب وگرمیاں کوسلامت رکھنے کے گڑے واقف ہے۔ دونوں کی تنمگی ہمارے دل و دماغ میں عرصے یک گونجتی رہتی ہے۔ ان دو فور مستادوں نے اپنے بوش بیان کوستی اور ننمگی کے خیر میں جس جا بکدستی اور كيمياكرى سے كوندها براوه جارے ليے جا ذب خلب و نظر ہے بسى زبان ك بلندشاعرى كى طرح إن ك امتمار كا تجزير كرنا وشوار بي لكن تفهيم ك ليراس ك بغير جاره تعبى نهيي - سي يه جانتا جول كه شعرى تفهيم سے زياده اس سے احسام کو اہمیت عاصل ہے۔ اگر کوئی شعر سے کمیف و تسطف کو محدوس نہیں کرتا تو ،س ك تفهيم بيرسود ہے . بعض اوقات تفہم كے بغير بھى نشك كا احساس بوتا ہے فالص موسیقی کی سنایت کیفیت کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی کیے کہ اس کا تجزیر کرو تویه خمکن نہیں۔ شعری ہیئت الفائد و معانی کی رہین منتت ہے جو معاسشرتی حقائق بيه، اس ليے ان كى تفريم دوق سنن بركراں نہيں - بي بمريس انورى کے اس شکوے کوکبھی فراموش نہیں کرنا جا ہے کہ شعر مرا بمدرسہ کہ برو بسسی شاعر کی زیان اور اس کی ترکیبوں ، بندشوں اور مسنائع کی تفہیم سے اسلوب کی خوبی نمایاں ہوتی ہے اور اس بات کا تھوڑا بہت بتا جنت ہے کہ حسن ادا اور ہیئت نے کس طرے مدانی کو اپنے اندرسمیٹ لیا۔ یہی شعر کی شعرمیت ہے ب سے ہم منا ٹر ہوتے ہیں - بحر ہر زمانے کی تنقید اور تفہیم اپنی ننی بھیر توں سے فتی تدروں کی بازآ فرنی کرتی ہے جن کے باعث ادب کی بعض تخلیقات سداہار پیول بن ماتی ہیں ا دران کی معنی خیزی پر زمانے کی گردش کا کوئی آٹر نہیں

پڑتا اور اگر پڑتا ہے توہبت کم ۔ ان کے ور لیے سے زنرگی کی اعلاترین قدروں کی مرزانے میں ترجمانی ہوئی ہے - بیصیح ہے کے علم یا غربیب یا اخلاق کارن شاع بما و راست قدرول كاتخليق نهيل كرتى وابي جمد وه اين جا دوس المعيل والك بنلنے میں مرددی ہے اس لیے کہ یہ مسب حشن کے وسیع مفہوم میں شامل ہیں۔ شعرایک زندہ اور متحریک معنوی حقیقت ہے۔ جہاں یک موسکے اس ك تا تيرمسوس كرف اوراس ك كطف وكيف كواين دل و دماغ مي سمونى كى كوششش كرنى عابيع تاكه قارى، شاع كاتخليقى مسرّت مين حقيد دار بن سكه. فا ہرے کشعری تشریح وتفہیم اس طرح نہیں کی جاسکتی جس طرح مردہ جسم پر عمل جرائی ہوتا ہے تاکہ تشریح اعضا کاعلم طاصل ہو۔ یہ مانا کہ مدید طبی بیٹے میں مہارت کے لیے اس علم کی ضرورت ہے لیکن اس کے یا وجودیہ حقیقت ہے کہ اس سے زندگی کوئکٹل طور پرنہیں بلکہ ایک محدود دائرے کے اندر سمجھنا مکن ہے . زندگی کا اصلی عرفان خود زندگی عطا کرتی ہے۔ چنائی شعر کا عرفان کھی شعریت ک میراسرار طلسمی کیفیت کومسوس کرنے پر مخصر ہے ۔ لفنی اور معنوی تجزیے میں بھی شعر سے ان پرامسرار عناصر کو مجھی فراموش نہیں کرنا چاہیے جونہایت لطیف، نازك اور لعض اوقات بيجيده موت بي-

فاقظ کی غزل میں تخیل نے اس کے جذب وکیف کو آب و رنگ عظا کیا۔
تخیل کے علی میں جذبہ شریب ہوتا ہے۔ وہ فارجی حقائق کو بھی دل کی کیفیت سے
والب تہ کر درتا ہے جہاں وہ حسین پیکروں کی صورت اختیار کر لینے ہیں۔ جب
یہ حسین پیکر لفظوں کا جامہ پہن کر ظاہر ہوتے ہیں توجس کے سامنے بھی وہ
پیش کیے جائیں ، وہ الن کے انداز و ادا ہے مسحور ہوجاتا ہے۔ ان اندرو فی بیکروں
کی ماہیت کے متعلق ہارا علم بہت محدود ہے۔ بس ہم اتنا کہد سکتے ہیں کہ وہ
پراسراد رموز ہیں جو ہمارے ذہتی تصورات اور جذبات میں سرایت ہیں۔ ان
کے ذریعے سے رمز ، تصور سے اور تصور رمز سے والہانہ انداز میں ہم آخوش

ہوجا آ ہے۔ فودمعانی اسینت میں بوشیدہ موتے ہیں اس لے شعری معنی فیزی ہی مقیقت میں اس کی تفہیم ہے اس کے علاوہ کچھنہیں ، طاقط نے این فئی تخلیق میں اپنے دانسنی تجربوں کو ظاہر کیا جن کے نے نے گوشے اس کے کلام کے مطالع سے ہم پر منکشف ہوتے ہیں۔ اس کی شاعری نے ترک اور اردوغزل کواپنے اسلوب سے متنافر کیا۔ میں سبھتنا ہوں خود فاری زبان کی غزل پر ما تفاعے اٹر ک اتن گہری جماب نہیں جتن کہ ترک اوراردو فزل پر ہے۔ گو کٹے نے اس کی غزلوں کا جرمن ترجمہ پڑھ کر اس ک فنی گہرائی اور گیرائی کو شدّت کے ساتھ محسوس کیا تھا۔ اس نے ماتھ کے استعاروں ، علامتوں اور پیکروں کو اپنے کلام یں سمونے کا پوری کوششش کا ۱س کے توسّط سے یورب سے بر مکسیس ردما نیت کی تحریب میں سی دائسی میٹیت سے ماقظ کے افری کا رفران ہوا ۔ انقف زبانوں میں ماقد کے استعارے ، علامتوں اور خیتی بیکروں سے سانچے بر لے رہے سکن ان کے ذریعے عشق ومجنّت کے طلسماتی عنصر کی تھوڑی بہت گرفت مکن ہوؤ ، ما تفاکا اثر بران رومانیت برسب سے زیا دہ بڑا اور اس کے بعد انگریز ی زبان کی رومانی تحریب بر. سٹسکسیسیرکے ایک نقادنے کہا ہے کہ انگریز قوم کی مختلف پٹرھیوں نے شعوری لخور سے اپنے اوپر وہ زئی اور مِذباتی کیفیات طاری کیں بنعیں اسمِفیم نن کام نے اپنی شاعری اور نامکوں میں پیش کیا تھا۔ اس کا اٹر صرف انگریز توم یک محدود نہیں رہا بلکہ ترجوں کے ذریعے پورپ کی نشاۃ خانیہ کے بعد کی پوری تہذیب می سایت كركيار يسلسله صديون يك جارى را حنعتى انقلاب كے بعد سنے سيسير كے اثر ميں کے کمی ضرور واقع ہوئی کیوں کہ زندگی کے احال میں بعض بنیا دی تبدینیاں رونماہیں۔ اورمغربي اقوام كى فكر واحساس كرسانچول بين زبر دست تغيير واتع جواء برنار وشائے اپی بھٹ شکن کے بوش میں سٹسیکسید کو بھی نہیں چھوڑا نیکن اس کے باوجو د آج بھی انگریز اہل فکر دفن این بڑی سے بڑی دولت کوشیکسیسرے مقلط میں قربان کرنے كوتيار بي- برنار دشاك تنقيد ونقيص كو الكريز قوم في سنا أن سناكرديا- آج المرزى زبان ك ابل ادب ك بلندرين طقوى يس كوئ اس تنقيدكا وكر كمانيي

ركرتا اورنداس كوكون اجميت دى جاتى بيدسشيكسيدرك جادوك كرفت آج بحى الكريز توم کے دل و دماغ پرکم و بیش آتی ہی مطبوط بے متنی که صدیوں پہلے تھی - انگریز وں سے علاوه موجوده زمانے میں جرمنی اور روس میں بھی مشکے سیرک قدر دائی کی وسعت جبرت انگیز ہے۔ عجمے کی ایسا لگنا ہے کہ مانظ کے اٹر کا بھی یہی مال ہے۔ ایمان اور مندوستنان میں اس کی منقید ومنقیص سے باوجوداس کے اثر میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ میرا نیال ہے کہ اس میں اور اضافہ ہوگیا۔ اقبال نے اپنی صفائی میں۔ بات پوری طرح واضح کر دی تھی کہ ماتقط پر اس کا اعتراض ایک عظیم فن کاری حیثیت سے نه تعا بلك الله انديشه تعاكر كهي اس كا ولبرانه انداز بيان ان اجتماع مقاصد كصو میں رکاوٹ نہ بن جائے جواس کے پیش نظر تھے۔ لیکن جب اس نے دیکھاکدوہ تھا۔ كواسى وقت مور بناسط كا جبك وه ايغ بينام كودلنشيل اندازي بييش كري تواس لا کالہ مآتفہ کی غرف رجوع کڑا پڑا کیوں کہ فارسی زبان میں اس کے پیرایہ بیان سے زیادہ ولا ویز ا درکسی کا نہیں ۔ عمر دو کے غزال گوشاع وں کے بہاں بھی مانظ ہر زمانے میں متقبول رہا۔ آج میں امیرفسرو اور ماقظ کی غرالیس صوفیا کی مفلوں میں مبندوستان کے ہر حصتے میں گئ نی جاتی جیں۔ نسکین پچھلے دنوں فارس زبان کا ہندوسسٹنان میں رواع کم ہو مانے کے باعث ماتھ کا بھی آتا پر مانہیں ہوتا جتناک آج سے بھاس ساز بل تھا۔ تی بیرهی فارس زبان سے بدی مدیک تابلر ہے۔ دہ اُردو کی اس شاعری کو می نہیں سمی سکتی جو فاری آمیز ہوا میسے کہ فالب کی۔ بایں ہمہ ما فظ کے مذبات اوراس كُ نَعْمَى اور زَكِيني أردو تغرِّل مِن ربي بهوني جو-

ہرزبان کی تاریخ میں ایک وقت آ آئے جب کوئی جدت ہے۔ ندشاع پھیوں کرتا ہے کہ اس کے پیشرو دُل نے جو اسلوب بیان اختیار کیا تھا اس کے ممکن ت فتم ہوگئ اور اب صرورت ہے کہ نئی ہمیئت وجود میں آئے۔ فارس میں ما تفاوراً ردو میں قاتب اس کی مثالیں ہیں۔ انھوں نے اپنی زبان کے فتی ور نے سے استفادہ کرکے میں فاتب اس کی مثالیں ہیں۔ انھوں نے اپنی زبان کے فتی ور نے سے استفادہ کرکے نئے طرز اور نئی ہمیئت کی داغ بیل ڈائی۔ انھوں نے انداز بیان کے نئے سانے اور

نئے استعارے اور مثانی پیکر درمافت کیے اور انھیں نئے ڈھنگ سے برتا۔ شاعری نہ معاشری علوم کی پابندہے اور نہ لسانیات کی ۔ اس کے لینے توانین ہیں جو اس کی الدروني منطق پرميني بين جو تحليلي منطق سے علاصره عے - يه الدروني منطق جو استعارے اور منائع کو جمنم دیتی ہے ا میزبے اور مختل سے اپنی غذا حاصل کرتی ہے۔ اب اس بات یر اسانیات کے ماہروں کا بھی اتفاق ہے کہ استعارے اور دوسرے منائع کاجذب سے گہرا تعلق ہو ۔ اس لیے ال کی معنی فیزی جز برکلام ہے ندکہ محض آرایشی جو شاعر ئے اویر سے مصنوی طور پر عائد کی ہو ۔ اگر استمارے اور علائم اندروئی جذبے پرمبنی نہیں ہیں تو وہ معنوی اور غیرموٹر ہوں گے۔ جذبے میں یا دیں اور امتیدی دونوں بلی مجلی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات مذہ یا دول کو بھنلانے کی کوسٹسٹس کرا ہے اکدوہ ومبران اورتحت ِستور پی از مبر تواً بحرب ، جب وہ دوبارہ اُ بھرتی ہیں تووہ پہلے سے مختلف ہوتی ہیں کیوں کہ نئے تجربوں کواپنے اندرسمیٹ لیتی ہیں۔اس طرح دہ فن کار کے وجود کا جز بن جاتی ہیں۔ ہم انھیں سفری تخلیق کا منبع سے سکتے ہیں۔ یہ کہنا درست ہے کہ ماقظ کے کلام میں جو ترقم اور رس ہے اوہ اس سے ابل کے کمسی فارسی زبان کے شاعر کے پہاں موج د نہیں۔ امیرخسرو بھی اس سےستشانہیں۔ موسیقی کے علسوں میں شاعر اور غیرشاعرسب شرکت کرتے ہیں۔ جس تفس کی روح میں وزن اور نفے کی جس نہیں، وہ سُنت ہے اور بھول جاتا ہے۔ لیکن جے ترتم کی جس ب وه معولی تغموں سے ایسے اوزان اور بحری افذ کرایتا ہے جوف کی شاعری کے لیے خاص طور پر موزوں ہیں ۔ امیر خسرد اور مانفط دونوں کے بہاں اس کا نبوت سن ہے۔ دونوں موسیقی کے ماہر تھے۔ دونوں معلم سام میں شمع انجن کی حیثیت رکھے تھے۔ ط تُعَلَّمُ كلام مِن موسيقى كى بيسيول اصطلامين براى بيكففى سے استعمال كائى بيا كويك وه اس ك تعزل كاجز جول - حاقظ قرأت كالجى ما برتها . ين يخه إس فقرأت كرچوده طريقوں كا ذكركيا ہے جن ميں اسے مهارت متى ، غزل كا فريك كو كى ايك لفظ، کوئی ایک جلدیا کوئی کا نے کی دھن ہوسکتی ہے جوشاع نے تہیں سسنی ہو۔اس مے امیرخشرد اور ما آنط دو آول کی نولوں میں فنان محدت ملتی ہے۔ فزل کا مضمون چاہے کھ ہور ما آنظ کی غراوں میں لفظ رقص کرتے ہوئے جسوس یہوئے ہیں۔ بعض اوقات لفظوں کے معانی سے زیادہ ان کے صوت و آ ہنگ کا حجیتی فلسم ہمیں مسحور کر دیتا ہے۔ ہم بدس سوچتے ہیں کہ ان کے معنی کیا ہیں ؟ ایسا لگنا ہے کہ حافظ کفت شعور میں پہلے وزن و آ ہنگ نے جنم لیا ، لفظوں کی قبا انھیں بعد ہیں بہنائی گئی۔ وزن کے گر دلفظوں کے قانط خود ، کو د جن ہوگئے اور پھروہ سب مل کر ضعر کی ہیئت میں جلوہ افروز ہوئے۔ حافظ کی فلسمی فاصیت کی اس مے سوا اور کوئی تاویل و ترجیر نہیں کی جاسکتی۔

ما تَشَا ورا تَبَالَ دونول کی جس اور ادراک پیس وسعت ، اورگیرانی ہے۔ دراس مرعظيم فن كاريس اليذ الدروني تجريون كومنظم كرف كى غيرمول صلاحيت بوتى بد انھیں میں اس کے استداروں کے ما خذکو تلاش کرنا جا ہے جن کا تحت سعور کی یادوں سے گہرا تعلق ہے۔ یہ یا دیں استفاروں کی فرامراریت کوسہارا دیتی ہیں جن میں طلسمی فاصیت سمٹ آن ہے۔ انھیں سے شورکی صداقت کی تعدیق ہوتی ہے۔ ماتھ کے جالیاتی افلاص اور آفیال کے مقصدی افلاص میں کوئی مبنیا دی فرق نہیں۔ مساتفا کا جالیاتی اخلاص حن من سے میگانہ نہیں اور اقبال کا مقصدی اخلاص بھی زنرگ میں حسن و تن سب ک بمیت سے بخوبی واتف ہے کہ بنیراس کے عمل اینا تواڑن کھودیا ے. دونوں نے وتیت اور ارفیت کے شدید اصاص کے بادی دایتی وات سے ما ودا بهونه کا خواب د کمیعا- دونوں کو یہ احساس تبما کرغم ا ورمسترت زندگی میں اس طرح بلے مجلے ہیں جیسے خیرومشر- ان سے منفر مکن تہیں ۔حسن کی نایا کداری ، تواہشوں ک فریب دہی، زندگی کی اتمامی اور ادھورای ، یہ سب ایسے موضوع بیں کر کوئی عظمیم فن كار ان سے صرف نظر نہيں كرسكتا . فلسقى انھيں تجريرى تعورات كى شكل ميں بميش كرنا با شاع انھيں مذبه وتخيل سے آب و رنگ ميں سموكر زنده مقائق بناديتا ہے۔ تناع کو زندگی یں جو منصا دم اور متفنا و عناصر قدم تدم پر نظر اتے ہیں، وہ اس کے نی کے لیے قام مواد فرایم کرتے ہیں۔ انھیں سے وہ استعارہ، کنایہ اور دوسرے

وسنائع اخذكرًا عد وه زندگى كا تاياندارى كى احباس كى با وجود اس كا قدروال يوتاعيد وہ جاتنا ہے کہ آج جو پھول کھلا ہے وہ کل فاک میں فل مائے گا لیکن جب وہ اسے کھلا د کیمت ہے تو اس کے دل میں امتید اور نفے کا طوفان چوش مارنے نگتا ہے ۔ یہی وجہ ہے كر واقط اورا قبال دونوں نے مجازى صفوانت اور الهيت كوتسليم كيا . جسى تجرب كى شدّت کے باعث دونوں عارفوں کے سائنے الومی فیضان ادر حقیقت کے دروازے کھل گئے۔ حاَفظ عملی انسان کی ضدید وه ند اخلاقیات کا متری ہے اور ز اجماعیت کا ۔ وہ ساو ع اسلی نہیں ، اقبال سا و ملی ہے اور صلی میں - شعری روح اورجس ہم آمیز ہوتے ہیں۔ شعریں رقع کی طرن جسم روح بن جاتا ہے۔ محسوس مفیقت کی اہمیت اس لیے ہے کہ روح اس میں سرایت ہوتی ہے۔ شعرمیں مینت زندہ حقیقت ہے۔ معنت اورمعنی جسم اور رون ک طرح ایک وحدت بن جانے ہیں۔ تناسب ، وکت ، ععاقی، سپ تخیلی حقائق ہیں ناکہ ذہائی۔ ماتنظ اور اتبال دونوں کے پہاں اس علامتی رقص کے مناظر دکھان دیتے ہیں، موضوع کی حیثیت سے بھی اور احساس کی حیثیت سے بھی . مأ فظ كيتا يدك دليذر تغييري كرساته رقص من مزاع اوراگراس مالت مي معشوق كا باتد بهي ميرے واحد ميں بوتو بيراس رقص كاكيا كونا!

رُقس برشعر ترونان فی نوش باست. خاصہ رُقعی کہ درای دست نگاری گیرنہ

وہ کہتاہے کہ زہرہ جس دقت اس کی نزل عرش معلّی برگاتی ہے توعشرت یے باوجود اپنی بیغمبرانہ برگزیدگا اور متانت کے رقص کرنے لگتے ہیں :

در 7 سماں زعجب گر بگفت ما تنظ سرود زحرہ برتس آ وُلکتیکا را

ا فبال، عشق کی بیت بی ، وراضطراب میں رتص کرنے نگٹا ہے ا دراسی مالت میں یہ نشاط آور الفاظ دُہراتا ہے کہ عشق کی بہترا بری ہی مزاعے اسی بیقراری ہیں دل کوچین ملکھے -

## ایں حرف نشاطاً ورمیگیویم و میرتعیم ازعشق دل آساید' بایں ممدنی ثابی

یرتص می می بین اور کا بھی ہے ۔ حرکت و تی نف د آ بنگ کے عمام بیں۔ دراصل رتص و ترقی انف و آ بنگ کے عمام بین ۔ دراصل رتص و ترقی انسانی رقع کی حرکت اوراس کی آواز بازگشت ہیں۔ بین بین آبی اور جنز ہے کی حرکت پر شعر کے وزن و آ بینگ کا دار و مدار ہے ۔ جب لفظ الموسیقی میں سعوجاتے ہیں تو ان کی ایک نی شکل نکل آتی ہے جس کا شعر میں اظہار ہوتا ہے ۔ شعر کی زبان میں فکر، جذبہ اور توسیقی تیموں عناصر شیر و شکر ہوتے ہیں۔ کسی شاعر کیہاں ایک عنصر زیادہ نمایاں بوتا ہے اور کسی کے بہاں دوسرا۔ ماقع کے بہاں جذبہ اور توسیقی اور تابی ایک میں اس کی فکر برجذ نے کا گہرا رنگ اور اقبال کے بہاں فکر اور موسیقی نمایاں ہیں لیکن اس کی فکر برجذ نے کا گہرا رنگ چراحت اس کی اصلیت کو جانے اور بہی نے میں و شقط اور اقبال کے شعر کی روحانی حقیقت ایک دوسرے گرشہ ہوا ہے ۔ بہاں جرح ماقع اور اقبال کے شعر کی روحانی حقیقت ایک دوسرے دستے بہت بچہ قریب اور مشاب ہے ۔ ان کے بہاں شاعری خمفیت کا اظہار بھی ہے اور گریز جی اور کرنے گئے ہے ۔ ان کے بہاں شاعری خمفیت کا اظہار بھی ہے اور گریز جی ۔ ان کے بہاں شاعری خمفیت کا اظہار بھی ہے اور کرنے کی صورت دے دی۔ چونکہ ان کے بہاں نفر، زنرگ کی طرن فعلی ہے ۔ اس کے بہاں شور و جذبہ کی باطن گرائی ہے ۔ اس کے اس میں جوش و جذبہ کی باطن گرائی ہے ۔ اس کے اس میں جوش و جذبہ کی باطن گرائی ہے ۔ اس کے اس میں جوش و جذبہ کی باطن گرائی ہے ۔ اس کے اس میں جوش و جذبہ کی باطن گرائی ہے ۔

ما قط اور اقبال دونوں اس کے قائل ہیں کران کی شاعری روحانی تاخیروفیضان کی رمین منت ہے۔ یونانی دیوالا میں کی رمین منت ہے۔ یہ فاری تحریک ان کی شاعرات تخلیق کی وقد دار ہے۔ یونانی دیوالا میں میوزا (فنون لطیفر کی دیوی) کا تصوّر تھا ، ازمنہ وسطا میں سیحی اور اسلامی روایات میں روح القدس اور سروش کے ذکر ملتا ہے۔ ما قط کا شعر ہے :

بیاد معرفت از من سخسنو که درسختم رفیض روح تدس کنته استعادت رفت<sup>له</sup>

بال ولیری جیسے ساکشفک مزاج کے شاعرکوبھی یہ سمنے میں بس وہیٹ نہیں کہ شاع کو الومی فیدندا ن سے کوئی نیال شوہمت ہے جو بوری نظم کا حرکزی نقط بن جا آہے. سا دا مضمون اسی محود کے گرد گھومتا ہے ۔ پہلی یہ محت بے سود ہے کہ پال ولیری کی مراد الوہی فیضان سے کیا ہے ؟ جویات اس ضمن میں اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے نزوکی اف فی شعور سے ماوراکونی توست ہے جوشاع کوشعر کھنے پر ابھارتی ہے۔ یہ خیال سنٹ کے سپیر منٹن ، بلیک ، ایٹس سب کے پہاں کسی ڈکسی شکل میں موج و ہے۔ مدید نفسیات میں یہ توت الاشعور اور مافظے سے عبارت ہے۔ در حقیقت لاستعور اور عافظه معى شعورا ورتحليل وتجزيه يعامس قدر مختلف بيب إان كاتيرام اربية الوبى فيضان يا سروش كى بُراسراريت سيكسى طرح كم نهبي معلوم جوتى- المِل مذبب جے محدا کہتے ہیں، جدید نفسیات سے لاشعور اورجدید عمرانی کے ماہراہاجماعی محر كات كہتے ہيں جوكم ويسے بى تجريرى تصورات ہيں جيسے مزبب سے مرف ليسل بدل کئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شعری تخلیق کا روحانی ومبان سے گہراتعلق ب مستحیل اور مذب لاشعورا ور مافظه اورسب سے افریس خود مشعور اس تغییق کورو کارلانے میں مدو دیتے ہیں۔شعران سب کافجوئی نتیجہ ہے۔ ان سب کی تر میں فن کار کی ریاضت اور توت ارادی کی کارنرمائی موجود موتی ہے ۔ دنیا کے اور دوستر عظیم فن کاروں کی طرح مانظ اور اقبال کے پہاں بھی ہیں ان سب مجموعی تاتوات كى نشأ تدى ملتى سے وان كے استفاروں كا ماخذ تعقل نہيں بلكد لاستعوريا ومبدان مے جو تحليلي منطق كايا بندنهين . بالكل اسى طرح جيه خواب كي حالت بيس زين منطقي طور يركام نہيں كرتا بنكه مختلف اور أن مل يا جرز اجرا اور حقائق كو ملكر ايك ومدينام برولیتا ہے۔ بایں ہمہ شاع عمل اور اجتاعی مقاصد سے صرف نظر نہیں کرسکتا اس لیے كداس كا وسسيلم اظهار زبان ب جوعراني طنيقت ب- فود ماتفط كريهان دمداني حقائق کو جوانفاظ کا عامہ پہنا یا گیا ہے اس میں ریاضت اور شعور کو بڑا دخل ہے ورنہ اس کا ہرشعرتوک پلک سے درست اور کمل اور ڈھلا ڈھلایا نہ ہوتا تین شعوری

دجدان كمعلاوه اس مين فكرا ورارادب كى كارفرائى موجود ع، جامع فوداسداس كااحما نه بود يه تحض مجذوب كى برا نهيي، اس مين كرمعقول "كائل دخل موجود بيديفرور ہے کہ شعر کی منطق علم کی تحلیلی منطق سے علاحدہ ہوتی ہے . شعور اور زیان کے ذریعے سے اجتماع کے ساتھ ربط وتعنق ریکھنے کے إوجود ماقتط کے استعاروں میں انفرادیت سلتی ہے۔ استعارہ سازی میں اس کا ذہن تعلیل منطق کو خیریا دکہ دیتا ادراپی ایجاز لیندی سے لفظوں کی جوتھویریں بٹاتا ہے وہ مذیدی دیجیدگی کوظا برکرتی ہیں۔ افبال ک مقصدیسسندی میں بھی تعقل سے با وجود جذبے اورخیل کی نئ مقیقت تغلیق کرنے ک آرزو محسوس اوتی ہے۔ بہاں اس سے بحث نہیں کہ یا مرزوا منطق تحلیل اور تجزیے کی کس مدیک متمل ہوسکتی ہے ؟ اگریہ ارزومندی ند ہموتی نزاس کی شاعری میں تا شیرنہیں بید ، ہوسکتی تھی۔ اس کی اس آرزومندی میں عالم کا رو عمل شامل ہے بواس نے محسوس کیا - بیر معمولی اشخاص کے ردعمل کے مقابلے میں زیادہ شدیداور گہرا م جو دنیا کے جمیلوں میں ایلے محصے ہوتے ہیں کہ حقیقت کوسطی طور پر ہی دیکھ سکتے ہیں۔ نطاده گرائی می استفال نا انھیں فرصت ہوتی ہے اور نا صلاحیت - حساس شاع زندگی سے حقائق کو شدت کے ساتھ مسوس کرتا ہے اور مجرانھیں اپنے فن کے ورایع ريرة ما ويدينا دينا عد الآلك كم تحيل في افاديت كوحس كا بوزو لاينفك بناديد اس کا مذبہ تعقل آمیز ہونے کے با وجود نہایت لطیف ا در تا کر پذیر ہے۔اس کی بروات اس نے اپنے اغدرونی تجربوں کوشاعری کے ذریعے تظم و ترتیب عطاکی اوران فتی وسائل سے پروا فائرہ أ ثما يا جوا سے اپني جاعت سے ورثے ميں طے تھے.

ا تنبآل نے ماتفظ کی موسیقیت کا تنبع کیا۔ وہ نو دمرسیقی کے فن سے دا تف تھا،
اس لیے عاتقظ کے ترقم کو مذب کرنا اس کے لیے کوشوار نہ تھا۔ دراصل شاعری اوروسیقی کا چولی دائمن کا ساتھ ہے۔ پھر بھی دونوں کی وحدت علاحدہ ہے۔ شاعری موسیقی سے رس اور رجاؤ مستعارلیتی ہے نیکین وہ اپنا علاحدہ وجود رکھتی ہے۔علامت نگاروں (سمبولسٹ) کی طرح ان دونوں کو بیک مانناھیج تہیں، اٹھیں ایک سمجھنے کا یہ تیجہ نگلا

مرسمبولسٹ شاعری مہل ہوکر رہ گئی ۔ نہ وہ موسیق بنی اور نہ شاعری ہی رہی . فارسی زبان كے شعرا ميں اميرفسرد اور ما تفا نے اس مقيقت كومسوس كيا تفاكد لفظول كى ترتيب ميں جتنا زیارہ ترقیم ہوگا اثنا ہی وہ ول کے تاروں کو چھیڑے گا۔ اگر لفظ موسیق میں رہے ہوئے ہوں کے نورون ک تہرائی میں ان کی آواز بازگشت سنائی دے گی۔ کھالیا لگ م ك خسرد اور ما قفط ك يهال بيل وزن جنم ليسًا م ادر يوشعرك الفاظ اس مي موك عاتے ہیں۔ یہ دونوں شاعر زبان کو موسیق کے بہت قریب لے آئے، خاص کرما قط سے يها ل يربات زياده عليال معلوم موتى هم عم الاهوات كاما بريس ير بتلاف سع تا صرع کیس سمیا گری سے صوت ، معنی اور فیالوں کے تلازمات ایک دوسرے سے صاتره والسسند اور مرابط جوعاتے بیں ، صرف شعری حات ہے کہ یہ کیونکرمونکے ہے کہوں کہ بیر اس کا تجربہ ہے۔ اس کی اندرونی نے پڑامسرار طور پر موزوں ، روی اور شناسیا افتلوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے ۔ شاعر نفظوں کی نزاکت اصمت اور توانا فی کو قدرتی طور برمحسوس کرنا ہے۔ وزن وہ بنگ اسی احساس کا تیجہ ہے . موسیقی کا احساس جذبه كويمى نف إكيس بناديات ، اعلا درج كل مستقى اسف والحكوابي وات سے اورالے جاتی ہے۔ اس کا زیر دیم انسان کو اپنے جذبے کا آمر بڑھا و کی یاد دلاما ہے. اس کی ہر وکت روح کی وکت کی نشاندی کرتی ہے۔ فسرو، مافظ اور اقبال سینوں کا روح میں عشق اور موسیقی روالگ الگ قو سی بونے کے باوجورایک دومسرے میں تحلیل ہوگئیں۔ ایسا مگنآ ہے کہ اُن کی روح ک گرائیوں میں ایس اندرونی أفه تها بوشعرك قالب مين وهل كيارس نفي كيكيف وسرور مين جومثالي بكر يلية بهرت نظرات بین وه استعارون کا روی اختیار کر لیتے ہیں۔ استعارہ متحسک ہوتا ہے۔ اس سے جوفاص ا ہترادا ور حرکت ظہور میں آتی ہے وہ عثق کے باذ بے سے مشاہبت رکھتی ہے۔ نننے کے جتی کیف میں جبتت کے جذبات اور جرالیاتی مثانی پیکر جذب ہوجا ہیں۔ بعض اوتلات حسّاس شاعراین بیتی ہوئی زندگی کی کہائی اس ٹینے کی گونج میں شتا ع اور بعض دفعه اس مح مثنائ بيكرول مين اپئ تلي وار دات كي تصويري تظرة تي بين -

غرمن كرديكيمنا اورسنن دونول كيفيات موسيق سرزيرويم بين بوستسيره بين مسي كوايك كيفيت كاتجربه بوتام اوركسي كو دوسرى كالمالبية دونون حالتون بين اس كاسرور و کیف روحاتی نوعیت رکھتا ہے۔ 'ننے سے کس پرمسترت کی اور کسی برغم ک کیفست کا ری مونی ہے۔ یہ کیفیات مہم ہوتی ہیں جو پوری طرح سیان تہیں کی جاسکتیں لیکن ہرھالت میں بیتی ہموئی زنرگ ک یا دیں ان سے لیٹی ہول ہیں۔موسیقی ایک علامت ہے چیخلف یا دوں کو ایمارتی اور وجدد محویت طاری کرتی ہے۔ وہ جتنی زیاد وکسی کے جزب و تحقیل کو چھیٹرتی ہے اسابی وہ اس سے تطف اندوز ہوتا ہے۔ موسیقی ک ایک بی میمن ، محتف ، نولكول من منكف يادي برانكنفة كرتى بيع وكسى من مسرت كى اوركسى بين فم كى - ما تظ کے بعض اوزان سے لاحدود کی طرف بڑھنے کا جذبہ اورافیالی کے بعض اوزان سے مقاصد میں گم برفانے کا حوصلہ پریا ہوتاہے ۔ بعض اوقات شاعرے لاشعور یا دعدان میں شعرموجود ہوتا ہے، موسیقی کے سننے سے دہ شعور میں ابھاتا ہے ، شعرموسیقی سے بہت کچھ لینا اوراسے ابنا جز بناتا ہے۔ اس طرح شعر کا فن ایسا عالم بدو كرا ہے جس میں رورج اپنے آپ کویاتی ہے۔ اس سے انسانی فطرت کا پھول کھانت ہے۔ شعریس شعور اور لاشعور اور موسیقی سب اینا این کام کرتے اور اس کی تکمیل کا سامان بہم يهنيات بي - فيال اور جذب ك حركت سيده سادے لفظوں ميں أنف كا الم سنك پدیدا کرکے ان س طنسی فاصیت پیدا کردیت ہے۔ شاعر لفظوں کا نبین سندس ہے۔ وه ان كي صوتى اورغناني ممكنات كوبخوبي طِنتا هم - وه يديم عانه عم كه لفطول كى موتى خاصيت اوران كے معانى يس كبر تعلق بير عزل كى طلسى وفرا فري اس احساس کے بغیر مکن نہیں۔ حاقظ اور افغال دولوں اس حقیقت سے انہا طرح وافف ہیں۔ دہ یہ بھی جانتے ہیں کہ خیال کو تفظوں کی موسیقیت سے موانقت ہونی چا ہے۔ وزن استعارے اور کنائے کو تمایاں کرتا ہے۔ وزن کا اُتار پڑھا و مذبات زندگی ک غَازَى كَتَلِمٍ مِ اَتَطَكِهُ لَا رَجْدِ إِلَهُ عَارِوا مَظْرَيْجِي - أَكُر كُولُ شَخْصَ ان كا مطلب نه سجھ توكلى وہ ان کی نوسیقیت سے متاز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان کا تا فرا تخیل کا ہے ، نہ کہ

معانی کا۔ اور اگر کوئی معانی بھی مجھتا ہے تواس کا تطف مرگنا ہوجائے گا۔ ما قط کے یہاں تھٹے رات ہوجائے گا۔ ما قط کے یہاں تھٹے داری استحدال کے ہوئے ہوئے کا دی استحدال کے ہوئے ہوئے کا دی طور پر ایہام ہوتا ہے۔ یہ ابہام اس کے اشعار کی دیڑی اور طلسی خاصیت کو بڑھا آہے، یا گاں کی بیڑی نہیں بنتا :

بخال بندوش بخشم سمر مند وبخار را

أكران وك شيرازى برست آرد دل مادا

ہوا داران کولیش راجو جان خولیشن دارم کدمن درترک بیانه دن بیل شکن دارم

مراعهدیست باجانان کرتاجان دربدن دادم الاای پیرفرزانه مکن عیبم زینخسانه

از سربیماں برفت باسر پیاندشد چہرۂ نشان شمع آنت پرماندسشد زا پرنیلوت نشیں دوش بمیخا نہ سف آتش رفسارگل خومن بلبل بسونعت

عشق تومرنوشت من راحت من دخای تولی قال دمقال عالمی میکشم از برای تو سخفانوش کلام شد مرغ سخن سرای تو م رزنت سرشت من فاک درت بهشت می من من که مارت بهشت می من که طولگشتی از نفس فرست تکا ب اوش مینسست عارضت فاصد که در بهارس

بهرم گل نمی شود یا دسمن نمیکسند زا *ن سفر دراز نو دعزم ولحن نمیکسند* جال بهوای کوی او *فدمت تن نمیکسن*د سروچهای بن پواسیل چن نمیکسند ۳ دل برزه گردمن رفت بچین زلف او دل بامیدروی او بهم جاں نمی شود

ذیل کی غزل اصوات اورالفاظ کی محمار سے بلاغت کا اعجاز ہے۔ صینہ جمع کے استعمال نے عجب کطف و کیف پریدا کر دیا ہے شامتعارہ اورصنعت بجنیس اپن الگنتی دکھارہے ہیں :

يه شعرة وين اور نذي احد كم فيوع بي موجود نبي - بي في معود فرزا و سع ايا به -

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

پری دویان قراراز دل چربستیز ندبستانند ز دلف عنبرس مانها چو کمشایند بفشا نند نهال شوق در فاطر چو برخیز ند بخشا نند دُرخ مهراز سحر خیزان نگر دا ننداگر دانند ز درویم داز پنهانی چو می بینند پیخوانند ز فکر ۳ نان که در تدبیر در ما نند درما نند درین درگاه ما قفارا چوپیخوانند میرا نند که باای در د اگر در بند در ما نند درما نند

سمن بویان خبارغم چر بنشینند بنشا نسند بفتراک جفا دام چو بر بندند بر بند در بعمری کی نفس باماچو ینشینند برخیزند مرشک گوشدگیران داچو دریا بند دریا بند زحیم تعل رای چومی مندند می یا رند دوای درد عاشق راکسی کو مهل بپندارد پومنصوراز مراد آنال کر بر دا رند بردا رند دریس حفرت چرشتانان نیاز آرندناز آرند

تا دل شب سخ ازسلسلهٔ موی توبود بازنشتاق کما نمانهٔ ایروی تو بود نتند انگیز جها ن غزهٔ ما دوی تو بود دام را جمشکن خُرهٔ مستدوی تو بود که کشادی که مرا بود زیبلوی تو بود دوش درملقهٔ ما تعدّ گیسوی تو بود دل کدازنادک مژگان تو درخوس می گشت عالم ازشور ومترعشق فبر بینی بمداشت من مرکشتهم از ایل سلامت بودم کشا بند قباس کششاید دل من

گلبانگ عشق از هرطرف برخونخرا می میزنم نقش خیالی میکشیم فال دوا می میزنم

تا بوکه یا بم آگین از سن یه سروسهی مروسهی مروسهی مروشدکان اتوام ول وانم نبخشد کام دل

این داغ که ما بر دل دیوانه نها دیم تا روی درین منزل دیرانه نها دیم درومن صدرًا بر عاقل زند آنشس سلطان ازل گنخ غشق بما وا د

بغره گوی که قلب سستمگری بشکن سرای موریده روفق پیری بهشکن بزلف گوی که ۲ پین دلبری بگذار برون فرام و بسرگوی فوبی از بهرس مرا زمال تو باطل نولیشس پروانه بهوی سنبل زلف توگشت دیوانه که برلهان نبرم بُوز صدیث بهیانه فاد در مسر مسآقظ بهوای میخانه چراخ روی ترا نظمع گشست پروان خرد که تیدمجا نین عشق می فرمو د مرا بدور لب ودست پست پیماتی مدرین مدرسه و فائقه، مگوی که باز

مذکورہ بالاسب غربوں میں حافظ نے خیال کے کطف کو موسیقی میں سمویا ہے۔ اس نے لفظوں کی صوتی اور غنائی خاصیت کو بڑی مامرانہ عالیکہ سی ہے برا اور حسن بیان کاحق اداکیا۔ اس کے پہاں لفظوں کی صوتی خاصیت ادر ان سے معانی میں تعتق ہے ، حافظ نے فیال ، جذبے ادر غنائیت کے امترائ سے جوفتی توازن میں تعتیق کیا وہ بیشل ہے۔ اس نے لفظوں کی صوتی خاصیت سے بعض استعاری موسیقی کے تعف کے علاوہ تصویر کی کا کا میں کا مجھی کام لیا ہے ،

اخبال کے بہاں میں ایسے اشعار کی کمی نہیں جوموسیقیت میں رہے ہوئے ہیں :

ننه کاره یاوده و مرغ نوا طسداز دا رفعیت یک نظریده و نرگس نیم باز دا من تریم برسخت جم و آه جگر گداز دا توکرمنم فنکست و بزده شدی ایاز دا

نمیزونقاب برکشا، پردگیان ساز را دیدهٔ خوابناک او گرنجن کشودهٔ گرچه مشاع عشق را، عقل بهای کم نهبد برهمنی بغزنوی گفت سرامتم نگر

برل نیازمسندی ٔ بنگاه پانحبازی من دماننج موزی توویختم نیم بازی

وه ماقلی رواکن که یا و توال رسیدن بره تو ایمام ، تر تنافل تو خسام

آرمیل سبک میرم، بربندگسستم من ازعثق بویدا شده این نکند کرستم من زنار بدوشم من ، تسبیج برسستم من

صورت نبرستم من ، مبتخا دست کستم من ور بود ونبودمن ، اندلیشد با گمانها داشت در دیر نبازمن ، در کعب نمساز من دوق جنون دوچند کن شوق غزنسرای را شینه بنسنگ میزنم عقل گره سشای را بازبسرمه تاب ده چشم کرننمه زای را آه درونه تاب کو، اشک مگر گداز کو

چېره کشا، غزل سوا، باده بهار ای چنین وادی و دشت را د پرنقش ونگارای چنین درچن تو زلیستم با گل د فار ای چنین دوش و تار نولش را گیر عیار این چنین فسل بهارایی چنین بانگ بزاراین پنی با دیهار را بگویی بنیال من بر د زادهٔ باغ و راغ را از نفسم طسسرا و تی عالم آب د فاک را بریک دلم بسای

توبطلعت آفتآ بی سزد این کد بی می بی زنگاه من دمیدی بچشین گران رکا بی تودهای دلفگاران گر این کد دیریا بی گبی سوز و دردمندی گبی مستی د فرا بی شپیس محرنمودی که بطلعت آفشا. بی تو برردی دسیدی بختمیرم آرمبیدی توجوی را بی تسسرادای تو توار کی تسسرادای غمیش د لذیت او اثر دد گوشد دارد

ينود ديگرال افرونتی بهيسانه يي در پي زند پښتعله خود وا صورت پروانه يي در پي شود دکشت توويران تا زيزی دانه يي در پي کشیدی باده با دوم میت بنگانه بی در پا دلی کو از تب و تاب تمنآ آسشن گرد د زاشک صبحگایی زندگی دا برگ و ساز آور

تا چند نادان فافل نشین دست کلیمی در آسستین مرگ است صیمی تو در کمینی شاید که فود را باز آفرین بینی جهال دا خود دا نه بینی نور قدیی شب را بد افردز از مرگ ترسی ای ژنره جاونیر؟ صورت گری دا ازمن بهاموژ

تى بەتپىيەن دىم بال پريدن دېم

مثل شرر دره را تن به تپدیدن ویم

تطرة شبنمكنم توى جكسبيدن ومج تابة منك مايكان دوق فرير ن ديم چشم تری داد و من گذت دیرن دیم مردوغ اور ين بهي الميآل كي موسيقيت في مثالين موجد جي - بي يها ل

سوزنوايم نگرا ريزهٔ الماسس را يوسف كم كشترا بازكشودم نقاب عشق شكيب سرما خاك رخود رفت را

## مرف د ونقل کرتا ہوں :

بهوش وخرد شكاركرا قلب ونظر شكاركر ياتو فود الشكاريويا مجع أستكاركم يا مجھ بمكنارس يا مجھ بىكينا رسم اس دم نیم سوز کو ظائرک بهار کر كابرجهال درازيرا ابهرا انتظاركر

گیسوئے تا برارکو اور بھی تا برار سمر عشق تعبى بروتياب مين بشس تعبى بوحباب مين توسيه محيط بركران مي بون زراس مجري نغمة نوبهار أكربيرے تصيب بيں ندہو باغ بهشت سے مجھے حکم سفر دیا تھاکیوں

ا قبال كى يدنظم نما غزل طاحظه موجس ميں حرف ان كى صوتى خاصيت اور ترغم سے استفادہ کرکے اس نے سمال باندھ دیاہے:

حسب بے برواکو اپنی بے تقابی کے لیے بول اگرشهرول سے بن بیارے توشیرا چھاک بن ايغ من مين فروب كرياجا مشسراغ زندگي تواگرميرانهي بنتا نه بن ايسا تو بن من كى دنيا؟ من كى دنياسور رستى جزب وشوق تن کی دنیا ؟ تن کی دنیاسودومبودا مکروفن من كى دولت باتها أن بي تو پير ما أن نهين تن كى دولت چھا دُن بي اللّه دهن عالمات و من کی دُنیامیں نرایا میں نے افزگل کا راج من کی دنیامیں نہ دیکھے میں نے بیٹن و برمین

مندرج بالا اشعاريس فارجيت اور داخليت كا توازن جيرت الكيزے- ان كى موسیقیت نے اس توازن میں اور زیادہ نطافت اور رہنائی سیداکردی اوران کی رمزی ا وطلسی فاصیت کونمایاں کردیا۔ ایسا لگنا ہے جسے کہ شاعر نے اپنی فنی کیمیاگری ا ور روحانی تصرّف سے درون و ہرون کو ایک دومسرے میں تحلیل کردیا ہو۔ مانظ ک فنائيت اغرونى ہے۔ اقبال كى فتائيت ميں ورون وبرون ايك ووسرے ميں سمو گئے ۔ گویا کہ فطرت اور ذہن کے توانین متمدمو گئے اور ان میں دوئی یاتی نہیں رہی، بالکل اسی طرح بھیے کہ اس کے بہال عقل و وجدان ایک د دسرے میں مراوط ہیں۔ حافظ ہو کھ کہتا ہے پردے میں کہتا ہے۔ بعض ادفات یہ پردے اسلے وبيز بروت بي كانعقل ان كريهم كالكهديمي بتا نهبي جلاسكة. إن ووق وعبا ک وہاں تھوڑی بہت رسائی ہوجاتی ہے۔ ماقط کی شاعری میں بہت اورستی کی پوری کہانی سمٹ آ ڈے جس کی ابتدا وہ روز الست سے کرتا ہے۔ اقبال کے بہاں ہمی عشق اور بیقراری انسان کو انل سے لمے ہیں۔ اِن کا تمیرانسان کے وجود سے والسنتہ ہے ۔ عافظ اور اتعال دونوں نے روز الست اور ازل کے تصورات میں مجتت اور آزادی کی نشاندی کا۔ یہ تصورات انسانی ارتفاک اس منزل ک طرف اشارہ کرتے ہیں جہاں پہنچ کر انسان نے جوانیت کے دائرے سے لک کر براہ راست حل تعالا سے اپنا رابط وتعلّق قائم كيا اوراسى اساس برابن انسانيت كو تَحَاثُمُ اور سَتَحَكُم كيا. اس كي يا داس كي امتيدول كا مركز اوران كي محرّك بن كي بيزندگي ك شائرات اور تخيل تأولي بيرا بكدكهنا جاسيك انسان كى رومانيت كى يرابندا بع-روز الست کا عبد وبیمان انسانی آزادی کی دسستاویز ہے۔ یہ حزور ہے کہ عاقظ نے اس انسانی اقدام کی اہمیت سوتھنی طور پرمسوس کیا۔ اقبال کی طرح اس سے عمل اورافادی مضمرات کی طرف این مبزب وکیف سے عالم میں توج نہیں دی اقبال

ではないのはないのではないのではないのできます。

以外の一人のからちゃらんないのは、東京の大松田の日本の大田の町の日本の本の

نے ان مُعمرات کو تبدّ ق و اخلاق ا ورفسے تو دی کی مبنیا و قرار دیا۔

ماتفل كتخليق تخيل مين رمزو ابهام اورصنائع كے باعث معانی مين وہ سادگی نہیں جو اس کے مشہور پیشروستدی شیرازی کی خصوصیت ہے۔ بایں ہمداس کے استعاروں کی بیمپیرگی اور ابہام الیانہیں کوشعرے کفف کو بجرور کرتا ہو بلکہ وہ اس کی تاخیریں اضافہ کرتا ہے۔ سعتری فادس غزل کی روایات کا با ٹی ہے۔سب سے یسلے اسی نے عاشقان اور رندان مفاعین کوحسن اوا عی سموکر پیش کیا۔ اس کی زیان کی روانی ، صفائی اور رئیستگ بے مثل ہے۔ عافظ سندی کی عظمت کا قائل تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے دیوان میں کم و بیش تیس بتیس غرالیں الیی مؤجر دہیں ج سعندى كى ، كرول اورردايف وقوافى ين تكفي عنى بي بمد بعض مكد سعدى يممرع ہو بہولے لیے ہیں . لیکن اس کے با وجود یاسلیم کرنا چاہیے کہ ما نظاکا لب ولہجے، سعدی سے مختلف ہے اورصاف پہچانا جاتا ہے۔ اس کے صنائع اور فاص سر استعارے نہ صرف سعتری کے بہان بلکہ فارسی زبان کے کسی دوسرے شاعر سے یهاں نہیں طنے۔ جس طرح انگریزی شاعری میں سنسیکسپیرسپ سے پڑا استعارہ ساز ہے ، اسی طرح قاری میں مانظ سب سے بڑا استعارہ سازے ۔ اسی فعوصیت میں اس كى عظمت كارازينان ہے . استمارہ شعور اور لاشعور كے درميان تحت مشور کے دھندیکے میں جنم لیتا ہے۔ بعد میں شور اس کی ٹوک پلک درست کرکے اور مبلا دیےکر اسے جزوکلام بٹاتا ہے۔ جس دھندگئے ہیں استعارہ جم لیٹا مع وہی جذبے اور تین کا بھی مسکن ہے۔ اسی لیے ان دونوں کی چھاپ استعارے پرنگی ہوتی ہے۔ سعتری کی شاعری سعوری شاعری نے اس لیے اس سے پہاں استعار کم اورتشبیهی اورتمثیلی نیاده ہیں۔ سعدی کی تشبیہیں بیشترشعوری ہیں اس لیے وہ مانظ کے استعاروں کے مقالے میں بڑی روکھی پھیکی اور بے اثریبی مم سعدتی کے استعار کی تفہیم کرتے اور حافظ کے اشعار کو مسوس کرتے ہیں - حافظ کی بعض پوری کی پوری غزلیں استعارہ ہیں۔ اس سے بھس معدی کی شاعری بیانہے۔

اس کے پہلی ماتف کا سامجھے رمیاؤ بھی نہیں بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا شاعرات تجرب اخررونی کم اور بیرد نی زیارہ ہے۔ چونکہ سعدی کے بہاں ماتفل کا طرن جذبے کی شدت نہیں اس لیے زبان کی فصاحت اور سادگی کے باوجود کہیں کہیں سیاٹ بن اور مولویات بھولاین آگیا ہے۔ ایعن جگہ اس کی سادگی تفرّل پرگراں گرزتی ہے۔ شلا اس نے بیضمون باندھا ہے کہ اگر مجھے معشوق کے باتھ سے زمر کی طرق میں اسے صلوے کی طرق شوق سے کھالوں گا:

بروستی که اگرزم رباشد از دستت چناس پذوق ارادت نورم ک<sup>ره</sup>وا را

دوسری فکریہ ضمون ؛ ندھاہے کہ ہم تجھ سے بھی کوچا ہے ہیں ۔ اگر تو ہار نہیں ہوتا اور اپنے بھی کہ ہے ہیں ۔ اگر تو ہار نہیں ہوتا اور اپنے بجلتے ہیں علوا دیا ہے توہم اسے ہے کر کھا کر کھا کہ ہیں گئے ؟ یہ کسی الیے کو دے جس نے مجتب کا حزا نہیں میکھا مصمون بڑی فصا صنہ اور سا دگ سے ادا کیا ہے لئین اسے تغریل نہیں کہ سکتے :

ما از تو بغیر از تو نداریم تمت هلوانکسی ده که مجت رد چشیدیت

امی شعرمیں بھی اس مضمون کا اعادہ ہے کہ معنوق اگر زہر تھی دے تو دہ ہمارے لیے حلوا ہے۔ اس قسم کی مثال حافظ کے یہاں نہیں طے گ : از ردی شما صبر نہ معبرلیت کہ موتست وز دست شما زم رز ترست کہ حلوا سست

صوفی کی طوا خوری تومشہور ہے ۔ اسے اس طرح اداکیا ہے:

گرآل ملوا بدست صوفی افت د ندا ترسی نیاست روز فارت طآنظ نے مٹھاس کے مفہون کی فارجیت یس استعارے اورکن نے سے معنوی کطف پیدا کرویا اور رعایت افقی نے سونے پر شہاگے کا کام کیا :

از چامشن قندمگوبیج و ز مشکر زانرو کرمرا از لب شیرین تو کامست

میحز عیسوییته درلب سنشگر فا بود سخن بگوی و زطوالی سنشکر دریخ حار بگشاک نرسد صد بزار فسکر عمیق فنق را از دیمن نونش میپنداز بستک ولی چگون عکس از پل سنشکر نرود

یاد بادایمی بوچشت بستایم می گشت کون که چثمهٔ گذرست نعل لوشینست طلاوتی که تزا درجب زخمدانسست کبشاپستهٔ خندال و فشکر ریزی کن طبع درآن نب خیری ننگردتم اول

سعد کی اور اسی مناسبت سعد کی فررده کیاب کا ذکر کیا، یہاں مک توشھیک تھا لیکن خدد شری اور سے نمک فورده کی کوشسٹ بلافت سے خلاف معلوم ہوتی سید: نمکد ن کو دلانے کی کوشسٹ بلافت سے خلاف معلوم ہوتی سید:

> از فندهٔ مستبیری نمکدان دیانت خون میرود از دل چونمک تورده کما بی

ایک جگر معشوق کی ملاحت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عاشق کے زلم کو آت کرتی ہے تاکہ اس میں کچو کے دے :

ایں چدنظ ہے دس فونم بریخت ایں چرنمک بود کر رئیم بجست عاقط نے معشوق کی طاحت کا اپنے مخصوص اندازیس اس طرق ڈرکیا ہے ،

چونسرون ملات به بندگان نازند تو درمها نه خداوند گارمن باشی

ہم نے سیدی کے کام کی جو چندمثانیں دی ہیں ان سے یہ ہرگز ندسیمی عائے کہ اس کے بیاں بلندا ورمعنی تینر اشعار کی کمی ہے۔ ایسل میں سفتری اور حاقظ کے لیب و لہجہ کا فرق ان کے اندرونی جذباتی تجربوں کا فرق ہے ۔ سعد کی نے بعض جگد سا دگ کو دلا ویز بنایا ہے ۔ یہ ضرور ہے کہ اشارہ کرنے کے بجائے دہ پوری بات مجتبا ہے ۔ حاقظ میمی پوری بات نہیں مجتبا بلکہ اشارے اور کنائے ہے ۔ یا پیاکام فکال لیب ہے۔ اب سعد تی ک شعری کے چند نمونے ملاحظ ہوں : سات کی امش د نہیں مجتبا بنا کا من سات نہیا کی سعری کے چند نمونے ملاحظ ہوں : سات کی امش د نہیا گی س

بازمی پوشند و ما برآفتاب افکسنده ایم بسرنگوفت باسند در سسرائ را گفت معزولست و فرانیش نیست توکیا بهر تماسنا مسید و ی کین گنا بسیت که درشهر شما نیز گفند

یگی کس بی دمی ترخیست اتما دیگران مدیث عشق ندندکس که در مسس عمر ما برای عقل پرسسیدم زعشق ای تمراست انج ه سسالم دوی تو ای تمراست انج و سسالم دوی تو

ما فظ نے اوپر کے شعر کے مضمون میں عزید بلاغت بہیدا کردی : من ارجہ عاشقم و رند ومست ونامیسیاہ ہزارسٹ کر کہ یاران تہر بی گشند اند بعض جگہ ما فظ کی تی تخلیق کے جیسک سعد تن کے اشعار ہوئے ہیں :

سعندآی:

توسش گلی داری سی عشق گل اندا می

ای بلیل اگریمانی یا تو بم آوازم حافظ:

كرما دوعاشق زاريم وكارما زارنسيت

ینال بین اگر باشت سسر یا ریست. سعتک ی ۰

برمردسی که برئب چوست

ورصرت قامتت بمسيراد حاً فيظ:

فدای قدی توبرسروبن که برکب بوست

شنرروی توبریگ گل که ور پینست سعتری :

ك دور بردم آزارى ترارم

گِردششکر این نعت. گذارم حاقظ:

ک زور بردم آزادی عدارم ک

عن از بازوی فود وارم بسی ست کر

لله على كشتى نے "نقش از حافظ على سعدى اور عافظ كا حوازندكى ہے ، عنا مَشْبَى نے "شعرالعم" جلد دوم عي حافظ كه ان اشدارى فشا درى كى ہے جوسسدى ، سلون سا دى اور فوج بوكروانى كے ذيرا تركي كے اين

provide all files and provides the second second

مندرج بالاشعري عاقظ نے منصرف يسك سعدى كامضمون مستعار ايا بلك اس كا ايك معرزع بهوبهو اينے شعري شامل كرايا .

سعدی میں ماقظ کے مقابط میں موسیقیت کی تمی ہے۔ حافظ کا پورا کلام موسیقی میں رہا ہوا ہے۔ موسیقی حرکت ہے اور استعارہ بھی حرکت ہے۔ بہاں موسیقی ہو گی دال استعارہ کا زور ویٹور بھی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ خسرو کے بہاں یو موسیقی کا ما ہر تھا اب مقابل سعدی استعارے زیادہ ہیں لیکن اتن نہیں جتے کہ حافظ کے بہاں۔ ویسے بعض جگہ حافظ نے خسرو کا انر بھی جبول کیا ہے 'بر فیزم' کی ردیف ہیں اس نے خسرو کی غزل پر غزل کہی ہے۔ بعض جگہ فسرو کا مضمون میں لے لیا ہے۔ مشاہد:

خسترون

از پس مرگ اگر برسر خاکم گذری بانگ پایت شنوم نعره زنا ل برخیزم حافظ:

برسر ترست من بای دمطرب بنشیں "اببویت زلید رقص کت ال برنیزم ما تقائل منظا بے مقابلے میں سعتری اور خشرہ و آنیاوی اعتبار سے کا میاب تھے۔ دوئو نے اپنے زیانے کے معاشری اعوال سے مفاہمت کرئی تھی۔ ما فقط نے معاشری شعور کی تھی۔ ما فقط نے معاشری شعور کی تطبیر کے لیے نظم ، جہاعی (الیس شبدش منٹ) کے فلاف بناومت کی اور اپنی و آنیاوی ناکای کی تافاق این متح ک شعری کے دریعے کی ۔ اپنے ہم عصروں کے باتھوں اس نے ہوئم المخطاع اور مصائب برداشت کیں انھیں سے اس نے اپنی تخلیقی مسرت ماصل کی ۔ اسے بھین تھا کہ اس کا اخلاص بالآخر بارآ ور ہوگا۔ اپنی تخلیقی مسرت ماصل کی ۔ اسے بھین تھا کہ اس کا اخلاص بالآخر بارآ ور ہوگا۔ اس کے بخوال پر ہمیشہ مسکرا ہمٹ کھیلتی رہی اور اس محل اس کے بیوں پر ہمیشہ مسکرا ہمٹ کھیلتی رہی اور اس محل اس کے بیوں پر ہمیشہ مسکرا ہمٹ کھیلتی رہی اور اس محل دہ معاشری دسوم و روایات کا پا بند نہ تھا اس لیے اس کے زیانے کے علما، صوفیا، وہ معاشرتی دسوم و روایات کا پا بند نہ تھا اس لیے اس کے زیانے کے علما، صوفیا، دو معاشرتی دسوم و روایات کا پا بند نہ تھا اس لیے اس کے زیانے کے علما، صوفیا، دراسے عرب اس کے مخالف ہی گئے۔ اور اسے عرب کی خدست سے بھی

برطرف ہونا پرا جس کی وج سے اس کی زندگی برای سنگرستی اور افلاس میں گذرگ اس کی نسبت اس کے کلام میں جاب اشارے سے ایں جن کا ڈکر کھیل سفات میں آچکا ہے . عاقفات اینے دل کو یہ کم کرنسی دی کر میرے مقدر میں ہی تھا کہ یں معامترے کے خلاف بناوت کروں اور نوگ میری مخالفت کریں ۔ تقریر کا جو کھے لکھا ہے اس کا گلہ شکوہ ہے ڈائرہ ہے۔ بال، شرکفٹن ہوں کہ قدرت نے مال و مقام نہ سہی ایس غزلیں کہنے کی مجھے قابلیت عطاکروی چوز عرف سمرتخند اورکشمیر بس بنک عرش معتزّ پر بھی گائ مباتی ہیں :

ما فظار مشرب تعمد علم نا انصافیست طیع چون آب وغز نبای روان مارای زوينك ترميره شنبيدم كرصبحدم ميكفت للام مأتفذ نوش لهجر ومشس أوازم بشعرما تظ شیرازمیر تصند ومینا زند سیدیشان تشمیری و ترکان سمرتندی

اقبال نے مجی بڑی فود اعمادی کے ساتھ اپن شاعری کی مفلت کااس

طرح ذكر كياج:

ايما چىيىت كەچون تىبىنم برسىندىن دىزى غزل بنجنائ سرودم كدبرون فمآد رازم بهان بليل وكل دا شكست دميافست م توا*ل ذُرُویُ آ*واز من سشستا نست مرا تم زندگی کشادم بجهان تشعد میری

جز نالهنميدانم گويمن دغز ل خوا نم تيسى عيان تكردم زكسى نها ل تكردم من آن جهان فيالم كه فطرت از بي تفس بدمييزگعازم كهضباكر حرمم بصعاى وردمست كابنواى وليذيرى

## كفظي صنائع وبدائع

شاعری کے موضوع بدلتے رہتے ہیں۔ پیرایہ بیان یس بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں ۔ لیکن استعارہ و تشبیع اور دوسرے صنائع ہر زبان میں ہمیشہ حسن بیان کاجومر رہے ہیں۔ ان سے محاسن کلام کی معنویت بسیدا ہوتی ہے۔ انگریزی ڈیا ن بی شیکسیے سے استعاروں اور دوسرے صنائع کی برجستگی کا کوئی دوسرا شاعرمقا بنہیکیسکا

سمبولسٹ تحریک نے اندگرائین پو کو این اہام بنایا اور ابولیر اور مالارم جیسے شاعروں نے اس کی تعریف و توصیف میں زمین آسمان سے قلامے ملائے نبین اگرخانس آنی معیار سے جانچا اور پرکھا جائے تواس کی علامت ٹسگاری اورصنائع کصنوی اور ڈور از کارنظر کوئی فاص مقام نہیں اس کا سبب یہ ہے کہ اس کا کلام پڑھنے سے محسوس ہوتا بِدِك اس شَدْ صنائعٌ ، صنائعٌ كي خاطر برشدٌ بين - وه نباي و بيان كا قدرتي جُرِنبين بكه مصنوى الوريد عائد كي مي الير جس طرن الكريزى مي مشبكسير ي صنائع قدرتی ہیں؛ اسی طرح فارس میں طاقط کے ہیں۔ وہ زبان و بیان کا بھر ہیں جنمیں علاحدہ نہیں کی جاسکت۔ ایڈگرائیں پوکا ابہام واپہام، چیشان بن گیاہے۔ اسے سجھنا ہی ولیا ہی ہے جلے کہ پہلی ہوجت ۔ بہی کیفیت فرانسیس علامت گارد (سمبواسٹ) کی ہے۔ اس لیے یہ جست فی شاعری زیادہ مقبول نہیں ہوئی عقبقت میں چسپ پہلے شاعرصنائع کومیزیہ ڈنیٹل کا حشہ نہیں نہانا اس وقت یمک وہ رحمی اور آزایش ریمی بین - ایس صورت مین لازی طور یه ان پیرنست اورکفف را ه یا جاتا ہے جوشامری کی چڑوں کو کھوکھلا کرویٹا ہے ۔ عدمت آنکاروں نے بعض او تا شالی پسکروں کو صنائع کے طور پر استعمال کی تمکن اس کا بتیجہ میں سے اے بات کا سوا كودنهي فكلا . چرىكد مند به وتخيل دن مين تدرق طور بريست نهين اس يے وه حضہوں سے انگ تعملک نظرا تی ہیں جیے کسی نے زیر کستی ان کی تعونساٹھائسی كردى جو الفظى بسكية تراش كرنى والے الميجسٹ شاعرون تے علائم اور بسيكر بھى سمیوکسٹ شاعووں سے کٹام ک طرنا تفقی بازیگری معلوم جو تے ہیں ۔ان ے مذہ كاألجها وبهي نهين نظرات أكرح موتاتو مجى غنيمت تعاداس مين بهى شاعوانه صداتت بوستى بى ليكن ان كى تو برايت بالمنتم ب.

مشر شاعری اندرونی زندگی کا تجرب ہے جس میں وجدان ویخیل کوبٹ فیل ہے۔ مخیل ہی صنائع کا جنم دانا ہے۔ وہ لاشعور کی یا دوں کو کھنگال کران ہیں سے

منائع سے مقیقی ہوہر کو باہر کھینے نکالتا ہے۔ اس کام میں جذب اس کا معسا وال اور شركيب كار بروا ہے۔ مانظ كے يہاں منائع سے معانى كا گرا تعلق ے جو اس ك ذہن میں لفظوں کے ساتھ ہی اہمرتی ہیں۔ اس کا تخیل صنائع سے تصورات کی وضا کا کام بھی لیتا ہے اور انھیں چھیانے کا بھی۔ شاعر جب موٹی زندہ اور تھڑک استعارہ استعال كرتا ہے تواس كى تازى اور جرت اليي جوتى ہے جميے كوئى بات كسى ير منکشف ہوگئ ہو۔ کیمرتمیل ان ک اصلیت سے انھیں ہٹاکر اپنا رنگ پرتھا دیتا ے - استعارے کی برولت شعر حقیقت کا سمبیرها ساوه بیان نہیں رہتا بلکہ اِس یں آڑا ترچماین لازی طور پر آجاما ہے۔ سنائع یس لفظوں کے وریعے تصورکشی بعی کی م تی ہے۔ اس تصورکیٹی سے صرف نظر ہی لڈت اندوز نہیں ہوتی بلک سماعی يا دين بعي يرانگيخند بوتي بين - غالب سفه اس كو جنت تكاه اور فردوس كوش كهاتها. پرتصویرکشی چاہےکتی ہی ذہنی یا جذباتی کیوں نہ ہو، اس میں حتی عنصر ہمیشہ حوجود ربتا ہے۔ اگراستعارے کی جالیاتی تخییق میں مبرت اور تازگی نہیں تو وہ میکائی بموجائے گ - شاعر جس طرح ایسے اندرونی روحانی تجربوں کو استعارے کے ذریعے ظاہر کر تاہے اس طرح کہمی وہ انھیں مثالی میکروں کا جامہ زیب تن کرانا ہے ۔ یکھی بهل لاشعورا ور وصران مين جم ليت بي اوربعد مين شعوري طور يران كي وكسبك ورست كى جاتى ہے . يہى مال تمام صنائع كا ہے ۔ شعرى بيئت بين ان كى بڑى ا بميت سعد ان كا ايك يرا فائره يه به كه ان سع مطالب سمث آت باي ادر الله ك دريع رمز وكتاب كو أبعاد بيفيك مردطي مي ما فظ كريها ل استعاره بالكنايه كثرت سے استعال ہوا ہے - اس كے باعث معانى كے بھيلنے كے بجائے ایجاز وا خضار بدیا ہوماتا ہے۔ ذہنی تلازے اور معنوی را بطے کیجا ہوجاتے تیں۔ حانظ اور دومرے شاعروں کی طرح استعاروں کا تعاقب نہیں کت بلکہ وہ فود اس کا طرف بیکتے ہوئے آتے اور اس کے تغرّل کے حسن وزیبا فی کو تکھارتے ہیں۔ جہاں وہ استعارے کوظام نہیں کرتا دہاں وہ رمزے طور پراس کے لیج میں تحلیل

ہومانا اور اس کے باطن تجربے کی غمازی کرتا ہے۔ جذبے کے آبھا وَاور ہیجیدگی کو ظاہر کرنے کے بیان استعالی کا استعال کرن صروری ہے نیکن استعارہ بالکن ہے جند لفظوں میں اسے نمایاں کر دیتا ہے۔ اس میں وہ سب تل زمات آجاتے ہیں جو جذبے کی تصور سے ارد گر دگھو متے رہتے ہیں۔ حاتظ نے یہاں استعارے کے استعال میں معنوی ہوجیل ہیں نہیں اور نہ کہیں فکر کی ذک اور جرت کھیں۔

فأفظا كاغزل ايك بمويذ بركل كمشل بيرجس كيسب ابرزا بالمج مراوط اور ہم ہر بنگ ہیں۔ موضوع جا ہے کھ بوء فضاک وحدث برفرار رستی ہے۔ اس کے يهان استعاره مذب اورا درك دونون يرجيط ع - يرى سبب مع كرتان اس نے بیانیہ انداز اختیار کی وہاں میں وہ مبہم طور پر مبر کید بتدا اور کھی مجیانا ہے تاکہ تا دی کا تخیل فلا کو پرکرے اور احساس اس کے جذیدی تہ سکے مینین کی كوستسش كرے - ايس كرت بيس لازى طور يرخود تارى كر رئن اور بنرياتي تناكو ہیں اضافہ ہوتا ہے جس سے وہ انڈنٹ محسوم کرتا ہے۔ اُس کے صنائع اوٹیاص كر است رے اس ك اندرونى روحانى تجربے كى طلسمى بُرامراديت كى غمارى کرتے ہیں۔ ان سے اس مِذباتی فضا اور کیفیتوں کا یہ چات سے جوشع اشتخلیق ے وقت اس کی شخصیت، پر چھائی ہؤئی تھیں ۔ واقت کے صنائع اس کے لاشور ک دین ہیں۔ یکھ ایسا لگٹا ہے کہ اس کی شعری کے الفاظ مشائع کے لیے ہیں' نذكر صنائح لفظول كى بنوشول كے ليے۔ اس كے يہ ال حسنائع سے اختوں كے يہرے کی پڑ مردگی ڈوربودیاتی اوران میں زندگی کی تا بناکی اورروش آجاتی ہے کیجن ایسا الكنائب بيسے اس كى فول كا بر لقيل لفظ نہيں اكشفى بيكير ہے - كہيں برلفظ كاتى ہون تصویرین جاتا ہے اور کہیں دنگین نغدر سیرت ہوتی ہے کہ سیاٹ لفظول یس یہ اٹریزی کہاں سے آگئ واس کا راز فانظ کے نجے یں تلاش کرنا ملہے جس كے تعین میں استعاروں كو برا دفل ہے۔ اس كے استعارے اكثر اوقات مركب

ہیں جن میں منتقف منائع ملی بلی ہوتی ہیں۔ جس طرح اس کے یہاں حقیقت اور عباز نے جلے ہیں اسی طرح اس کے استعاروں کا کھی یہی انداز ہے۔

استعارے کی بنا کا ویل سے - تشبیہ میں مبالنے سے استعارہ جنم لیا سے۔ استعاره با وشاه سه اورتشیم اس کمنیز استداره ا تشییم اورکتایهم بیان می بنیادی مناصر آی اور دوسرے صنائع انفی سے تکلتے ہیں۔ اگر استعارے سراشہ کوٹرک کر دنیا اور مشید بہ کو ندکور کھیں تریہ استعارہ بالتّفر*تا سے* جے استعارہ عاميه بجي كيخ بيماء أكرمشب به كونذكار اودمشبه كومتروك كرمي ثويه استعاره بالكنايه سعه . استعارة تخلينيه عن حقيقت تخيل كارنگ اختيار كرليتي عد ي غالص مجازے جس میں حقیقت سے زیاوہ انفف ورعنا ٹی آجاتی ہے۔ حاقظے ا پنے رومان تجریے میں میں طرح الومی مقبقت اور مجاز میں توازی قائم رکھا' اسى خرير اس ف بن عزل ميس تبى اس اصول برهل كيا . دراصل يه اس كاطبيت اور مزائ ک افتار اور اس کے لیے یا مل فطری ہے۔ استعارہ کا ماصل یہ ہے کہ مستسب به كوعين مستب خوال كرمي - مستعارسته اورمستدارله كي يحالي ايك شخص ايك شے پاکسی آئیے۔ کیفیت ہیں وجہ جائے کے دریقے سے کی جاتی ہے۔ مثلاً فیدیب کے رفساری ایناکی کوب نر با مورن کے استعدے سے ظام کریں تورفنی اور چکنک دج جائ ہے - اگر رضار کا گل سند استعارہ کریں توریکینی وجرجامع ہے- وجرجائ میں يهى بيسكتى بداورشفلى بي . بگريد نه جوتو استعاره نهم سے بعيد چيستال بن جائيگا. مأفظ کے مركب استعاروں ين معافى كى بڑى وسعت ہے۔ اس كے بہاں متضاد استسيا اورمتفنا كيفيتين يكما جوجاتى الي جواس كى بلاقت كا غاص اعراز ب مأتنظ نے زنگی (جشی) کا استعاره سمی جگر برتاہے۔ استعارون كامتالين: دراصل بنوا ميته، بنوعيّاس ا درفاطي ا درسلجيني سلطنتوں میں میشی شکر تھے ہو بنگ اومائی میں شہرت رکھتے تھے -ان علاوہ عبشی غلام ا در کنیزین ملازموں اور بیتوں کو دووھ بلانے والی واتیوں کی بیٹیت

سے مغربی ایسٹی اور ایران میں کھی جاتی تھیں۔ ان کی نسبت فادی ادبیات میں وکر ملکا ہے۔ مثلاً انوری معشوق کی زلفوں کو کھیل کود کرنے والے مبشیوں سے تشبیم ویا ہے : رخسارہ چوکلستان خنداں زلفین جو زنگیان کا عب

فاقان کہتا ہے کہ کانے کالے بادلوں سے ابریجولوں پر اس طرح برشہ جیے حیث دایہ روی ہے کو دودھ بلاری ہو۔ تشہیم ہیں استعارے کا تعف بہید انجیا ہے۔

بعول کوردی بجا ترض کی انجلے فارکوجشی دایہ اور بارش کو دودھ کی دھارہا جوجیاتی میں سے تکشی ہے ۔ بھر میں د پرستان اور سفید سفید دودھ کی دھاروں ہے صنعت میں سے تکشی ہے ۔ بھر میں د پرستان اور سفید سفید دودھ کی دھاروں ہے صنعت تفاد ہمی ، بنی بہار دکھاری ہے ۔ بسستان اگرچہ کالی ہیں لیکن بھائم ان کے اندر سے نور کی طرح شفاف عددھ کی دھاری کا احلاق سے نور کی طرح شفاف عددھ کی دھاری کا احلاق کے کا در کا دورہ کی دورہ بی میں میں اس کیے آن پر ہی نور کا احلاق کے کال دکھ باے اس شعری میں موسات کو صنائع شعری ہیں بڑی تھو بی سے سمویا اورتھوں کھی

ایر از جوا برگل چکاک ماند بزنگی دایسگاک درکام ردمی بچیگاک پستان نور اندافت

نظاتی نے بجوب کی زلفوں کو اُن جیشیوں سے تشییم دی ہے جوکھجور کی جو فی ا پر پھیٹے کھجوری توڑ رہے ہوں ۔ بجوب کا کشیدہ قامت سرد سیمیں کے مثل ہے ، کھجورے درفتوں کی اتسام میں ایک الیں تسم مجی ہے جس کے تنے کا دنگ سفیدی مائل ہوتا ہے ۔ اس شعر میں زلف مستعار اور زنگی استعاره نہ اور وجہ جامع سے ہی ہے ۔ اس میں ہی استعاره استعاره استعاره داور دی ہے ۔ اس میں ہی استعاره استعارہ استعاره استعار

حتیت کی بہتری مثال افوری کے اس شعری ہے جس میں کہا ہے کہ بوب کی مشری کے میں اور نزاکت ایسی ہے جیے ہما ٹر کی مشرین کی فربہی اور گداذین اور اس کی کمر کی لافری اور نزاکت ایسی ہے جیے ہما ٹر ایک جیکے میں لٹکا ہوا ہو۔ بھلا ایس تماش کسی نے دیکھا ہے ؟ شعر میں استقہام اور کو 'کاه' گی تجنیس نے فاص کطف پیدا کردیا۔ دس کا لفظ استفہامیہ ہے اور مکاہ' اور اسکوہ کوہ ' دونوں کے فنقف کے طور پر بھی استعال ہوتا ہے۔ بنتھے کے لیے ہم آ ہے تو زیر کے ساتھ ادر کوہ کے منقف کی حیثیت سے آتا ہے تو پیش کے ساتھ شعر بی تشبیہ تجنیس کو کیجا کرکے بلافت کا حق ادا کیا ہے۔ طاقط کے بہاں فالص حشیت کی مثالیں شاؤہ ادر ہیں ۔ اس کے تشبیہ و استعارہ میں حشی اور عقلی عنا صریعے تھے ہوتے ہیں ، حدیث مشرین و میانشس جگو کے کہا کہ دیرہ است سی بی مصلی بکا بی

حافظ کے بہاں نشکر کا استعارہ اس طرع برتا گیا ہے کہ نے نشکر زنگ کی طرح میرے دل پر قبضہ کرایا۔ اس کے مقالے کے لیے میوب سے تابتاک پہرے کا دی دی نشکر آگیا اور اس نے نشکر غم کو اربحہ کا یا۔ نشکر زنگ غم کی اور روی نشکر مجبوب کے دیار کی مشرت کی نمائندگی کرتا ہے۔ بس طرح جبشی نشکر کروی نشکر کے مقالے میں نہیں تھیرسکتا اسی طرح غم کی تاریخ مسرت کی موشنی سے شکست کھا جائے گی۔ زدائیدن یا زدودن کے مصدر کی مناسبت بھی قابل توجہ ہے۔ اس کے معنی زنگ کے لیے دونوں معنی جسپاں ہوتے میں شیر شی استعارے اور حبن تھابل کو بڑی جا بکرستی سے مویا ہے۔ نشکرد سیر سنتی صدیا ہے۔ نشکرد سنتی صدیا ہے۔ نشکرد سیر سنتی سیر سنتی سیر سنتی سیر سنتی سیر سنتی ہوئے۔

غی که چون مسید زنگ ملک دل مگرفت

زخیل شادی روم رفت زداید باز

ایک جگه سیا و کم بها " (بوخیت میشی ) کا استفاره استفال کیاہے . .

مضمون یہ باندها ہے کہ گل بنفشہ کو دیکیو، کیسا دماغدار بناہے کہ باوج دجشی ہوئے کے دیرے وجوب کی زلف کے مقابلے میں آتا ہے . میں اس کی اس حکت پراس سے بہت ناداخل جوں :

توسسيا ه كم بها بين كديد در دياغ دارد

زينفشدداغ دارم كنزلف او زند دم

حاتفاتے نشکر کشی کا استعارہ دوسری جگر سمی براہے:

ت الشکرٹمٹ کند حلک ول فراہب 💎 میان عزیز تود بنوا می فرستمست اگرغم نشکر انگییز در کنون عاشقای ریز د من وساتی بهم تا زیم و بنیا دش بر اندازیم به پیش خیل خیالش کشسیدم ابنق چشم آن احید که آن شهروار باز سمیر محرم صدل شكراز نوبال بقسد دل كمين سازند بحداثته والمنّه بتى تشكر شكن دارم

الشكرغم كے علاوہ ما قط نے سلطان غم كا استعاره بعى استعالى كيا ہے۔ وہ اس

كفلم وزيادت سيفاني يس عاريناه ليماع :

مُسْلِطَان غُم ہِراَنجِے تواند بگو بکن من برده ام بباده فروشا ب پناه ازو

اشکری مناسبت سے عاقظ نے تلب ( بعنی اشکر ک درمیانی میاه ، جس سے ساتھ سرداریا بادشاہ ہوتا ہے) کی اصطلاح بھی بطور استعارہ استعال کی ج

> بزلف گوی که ۲ پین دلبری بگذار بغره گوی که تلب سستمگری بشکن

اقرآل نے نشکرکش کے استعارے کو اس طرح باعماسے: اگري عقل فسوف بعيشد لشكرى انگيخت تودل گرفته نباش كرعشق ننها بيت

ما تفد کے پہاں عروس کی معصومیت ، دوشیزگ اور از گا کے تصور فی عجب گل کھ لائے ہیں من تصویداس کے جذب و تحیل کے تاعدل کو چھیڑا ہے کیونکہ م زندگی کی شاد بی ، بار آوری اور ؛ تنید پروری کا استفاره با لکنا پدیم -عروس جمن عردس غیر، عروس منر، عروس طبع ، عردس من ، عردس د فتر دراع وس بخت اور عروب جہاں کے استعاروں میں اس نے اپنے بخیل کی رنگارگی سمودی ہے: ی ده که نوع دس چین مترحس یا فت کارایس زمال زمشعت و گاله میرود عروس غیخه رسیدا زحم بطالع سعسد بیشه دل و دین میبرد بوج حسسن

عجلة حسن بسيبا دای که داما د آمد يودكر دست ايام برست أفتر تكا مكافي آيينهٔ ندام ازس ۲ د ميکشم "نا مسرزلف عروس ك من سنشاند ز دند ولی گه گه سسزا وار طسلاتی شكستركسمه وبزركفها شكساناب زده كداين مخذره درعقب ذكس نني آيير ز مد میبرد مشیوهٔ بیون بی

اقبالَ في عروس لاله كا استعاره فارى اوراردو دونول مين برتا ب : عروس لاله چ اندازه تشنه رنگ است بيأكه جان توسوزم زحرف مثوتى انگيز كسيلسيم محرك سواكي اورنهي

مأتَّظ كى بلاغت كا يه قاص انداز ہے كہ وہ است استعاروں سے تصویرشى كا کام لیتا ہے۔ جب وہ ایسا کرتا ہے تو اس کے شالی بیکر متحری تشخص افتشیار سریفتے ہیں۔ سبھی کیفیات محسوسات کے رنگ میں علوہ افروز ہوتی ہیں۔ ساتی کو خطاب کیا ہے کہ توسٹراب کے تا بناک جراغ کو آفناب کرسائے رکھ دے اور اس سے کہ کرفتیج کی مشعل کو اس سے روشن کر۔ اس سے بھٹانا پیقھود ہے کہ آفتاب بھی مٹراب کی روشنی اور بیک دیک کا ممتن ہے ۔ اس سے شراب کی فضیلت ظاہر کی ہے۔ یہ بھی مطلب ہوسکتا ہے کہ پنواد کی میں بغیر صیومی کے نہیں ہوتی گویا کہ صبح کا انحصار حبومی پرے، ورن اس کے نز دیک صبح بسی ہوئی ولی تہیں ہوئی۔ انداز بیان کے ابہام اور تر چھے بن کے با دجود ايسا محسوس بوتا مع كرجيه مانى متوسك اور أتظام مين مصروف بداورآ فاب سے گفتگو کررائے - اس شعرمیں ساتی اور افتاب دونوں فتضف افتیار رساج -

امى ع وس مِشرا و بخت. فسكايت مشا عودس طبع دا زیور ز تکر بکری بسندم فأقظع وسطع مراجلوه الرزوست كس جوحاً فنط نكشار ازره أندلينه نقاب عروسی لیس خوش ای دخست درز ا عروس بخت درس تبله بإبزارال ماز جميله ايست عروس بهال وفي يمشدا د عروس جهار گرچ در مد حسست

منا زخون دلی نوبهار می بسند د عروس لالهرون آمد از مراجعة ناز عروب لازمناسب نبيرب مجدس حباب نعّب آؤل سے تصویرکشی میں ابہام نہیں رہتا بلکہ وہ ہرری نظروں سے سامنے کمّل شکل میں آجاتی ہے۔ یہاں حافظ نے اپنی فتی کیمیاگری کے بھری اورسای دونوں کیفیّات کو ہمیز کردیا :

> ساتی چراغ می بره آفت اب دار گو بر فروز مشعلهٔ عسب تکاه ازد

> عاققا که سازمجلس عشّاق راست کرد فانی مسیا دعومتر این بزنگاه از د

دُنبا جائن ہے کہ شیرآ ہو کا شکار کرتا ہے۔ ما فقا اللی محتکا بہاتے ہیں۔ وہ محبوب کے ہوئی ہوئے ہیں۔ وہ محبوب کے ہیں۔ وہ محبوب کی ایروؤں سے شمری کی ایروؤں سے شمری کی ایروؤں سے شمری کی ان کو توڑ دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مجوب کی آئکھوں کی روشنی کے سائنے آف ب کی ہنا کی اور اس کی ایروؤں کے آگے مشتری کی کمان میں ہے۔ برج اسد اور برج تحری کی کمان میں ہے۔ برج اسد اور برج تحری کی کمان میں کا خرف ہی کہ تاہد ہے۔ اس شعر میں ماتھ نے متحری استعارہ استعال کی ہے:

له اس شعر کا پہل معرد تزدین برا ما قطاک ساز مطرب عشاق ساز کرد تئے ؛ مسعود فرزا و سیں ماقا کا سات کرد " ہے ۔ میں خاتی کا راست کرد " ہے ۔ میں نے اس کو ترجیح دی ہے ۔

بهموان نظرسشیر آفت ب گیر بابردان دوتا توس مشتری بشکن

پھراسی غزل میں استعارہ میں مقابلے کا پہلونکالاسے بسنبل کی خوشبوکوجب باد بہاری فضا میں پھیلاتی ہے تومعًا جوب کی زیف مشکیں اس کی شیخی کونیا دکھا دی ا ہے، کینی اس کی خوشبواسنیل کی خوشبو سے کہیں بڑھ کر ہے:

چوهطرسسای شود زلف منبل از دم ماد توقیمتش زمر زلف منبری بشکن

آیک جگر نم اور میخاند اعتق کی تصویرتی کی ہے۔ نم آشخص افتیار کر ایتا اور میخاند اعتق کے دردازے برمیرا استقبال کرتا ہے۔ وہ جھ سے کہنا ہے کہ اور و بہیں کا بوجا میں تیری آمر ہے میارکبا دریا ہوں ، مستعاریے ہوئے معنی تمامتر متی کہ بوجا میں تیری آمر ہے میارکبا دریا ہوں ، مستعاریے ہوئے معنی تمامتر متی کہیں۔ بو تکم شعر میں کیفیت کو شخص عطا کیا ہے اور اس میں تشبیم کے سوا ایک شاسبت اور سے سلطف کائم بیں اصاف فد کیا ہے۔ مقیق اور مجازی معنی میں اگر مناسبت اور علاقہ تنہیم کے علاوہ کوئی اور علاقہ ہے تو ای علاقہ تنہیم کے علاوہ کوئی اور علاقہ ہے تو ای بھانے میں اسب سے مستب اور لازم سے مزوم مراد لیتے ہیں :

تا سشدم طقه بگوش در میخانه عشق بر دم آیدغی از تو بمبار کمبادم

دل سے پوچھے ہیں کہ تو محبوب کی زلف کے فیم میں نوفی نوشی ہونے کو تو پھنے کو تو پھنے کو تو پھنے کو تو پھنے کو تو پھنٹ کی نیا لگیا لگیا لگیا لگیا لگیا لگیا لگیا ہے ؟ بادِ صبا آئی تھی ، دہ کہتی تھی کہ تو ہما استحق مطاکر کے استحق مطاکر کے اس سے گفتگو کا سال با ندھا ہے ۔ الا ہر ہے کہ یہ سب معانی مستعاری اور اس سے گفتگو کا سال با ندھا ہے ۔ الا ہر ہے کہ یہ سب معانی مستعاری اور اس سے طور پر پیش کیے گئے ہیں ۔ مجازم سل میں رفز و کانایہ سی ملاحظ طلب الربیا : از چھین زلفش ای دل مسکیں چگونہ

كاشفت گفت باد صبا مثرح مال تو

إس شعري إلف كوشخص دركر اس سے قول و قرار كيا ہے كہ جله سرميا جا كہ اللہ الدرعا يت كو اللہ الدرعا يت الدرعا يت الكن ميں تيرے قدموں پر سے نہيں اكفوں كا، زلف اور سركي مناسبت اور دعا يت سير شعر ميں خاص تطف پيدا ہوگيا - لفظ مسركو دوجگہ جس طرح استعمال كيا ہے اس تي تينيس اور رعا يت الفظى كو يجا كرويا ہے - يہ حافظ كى المان ہے - يہ حافظ كى المان ہے اللہ خاص انواز ہے :

بیاک با سرزلفت قسمار خوایم کرد کرگرسرم بر ود برندارم از قدمت

خورشیدکا استعارہ استعالی کیا ہے کہ میرے دل سے بوشعلہ اٹھا تھا وہ آسلیاں پر بہنچ کر خورسٹ مید بن گیا۔ اس کی روشنی اور عدّت سب میرے دل کی دین ہیں۔ مانظ کی بے تاویل بالکل انوکھی ہے :

این آتش نهفت که در سین ٔ منست فهرشیرشعله البت که : دانسمان گرفت

بادل کطف وکم کا استفارہ ہے اور بھی عشق و مجتت کی آگ کا : حاقظ کہنا ہے کہ فکدا کرے میرے دل میں مجتت کی آگ ہمیشہ قائم رہے۔ ٹوٹن ول کا استعارہ ہے۔ مجتت میں لطف وکم کے ساتھ شعلہ وآتش بھی ہے جو دل کو فاکسترکر وی ت ہے۔ عاشق یہ سب مجمد مانتے ہوئے بھی ان شعلوں سے کھیلڈ ہے :

چراغ صاعقهٔ آن سحاب روش باد که زد بخرمن ما آتشس مجتث او

فرمن کو دل کے استعارے کے لیے دوسری جگہ بھی استعمال کیاہے اور پہضمون باندھا ہے کہ آگ وہ نہیں جس پرشمع مہنستی ہے بلکداعسل آگ تووہ ہے جہ پروانے کے دل کوعلاتی ہے۔ جس طرح دہقان کی محنت کا حاصل فرمن ہے اسی طرح سونرعشق کا حاصل دل ہے :

اتن النميت النفلداو فندد شمع اتن آنست كددر فران بروان زواد

یہ صبیح ہے کہ دفتردزکا فریب انسانی عقل کا داہری ہے۔ اس کے باوجود ڈھا سبے کہ انگودی ہیں جس نگڑی کے شیخ پرچڑھی ہے، وہ کہی برباونہ ہوتاکر دفتررز کا اسی طرح ڈنگا بح ارسے :

> فریب دفت روزطرفه میزند ره عقل مهادتا بقیامت فراب طارم تاک

ماتقا ک جذباتی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ کہمی تو دختر در کو درازی عمر ک دعا دیتے ہیں اور کہمی انھیں احساس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے دہ اپنی آزادی کھو بیٹھے ہیں۔ کیوں ندا سے طلاق دے کر تھیٹ کا داحاصل کرد ہ شعریں کانے کم مطف فاص کر قابل لحاظہ ہے:

عروسی بس نوشی ای دلخت رز دلی گر که سسسندادار طلاتی

ایک جگر میرمضمون باندھا ہے کہ یں تو پرہیزگاری کی فاظ گوشہ بین ہوگیاتھا

تاکہ مبرا خیال ادھرا دھرنہ بھٹلے لیکن میں کیا کردن میرے پڑائے ہم نشین مغیج بہاں

بھی میرا بیچہ نہیں بھوڑتے۔ جب انھوں نے دیکھا کہ میں سب سے کٹ سٹ کرشہ نشیں ہوں تو وہ دہاں بھی چنگ و دف بہاتے ہوئے بہن گئ اور مجھے چارا کوشہ نشیں ہوں تو وہ دہاں بھی چنگ و دف بہاتے ہوئے بہن گئ اور مجھے چارا کا طف سے گھیر لیا تاکہ میری نیت کو ڈائوا ڈول کریں۔ بلافت کا کمال یہ ہے کہ عاقظ فرف سے گھیر لیا تاکہ میری نیت کو ڈائوا ڈول کریں۔ بلافت کا کمال یہ ہے کہ عاقظ نے یہ نہیں بتلایا کہ وہ مغیوں کے راغب کرنے پر اپنی پر میزگاری کا خیال چوڑھیا ڈ ان کے ساتھ ہوئے تاکہ میمانے کو بھر اپنے دجود سے روان بخشیں یا پارس فی پر قائم ان کے ساتھ ہوئے تاکہ میمانے کو بھر اپنے دجود سے روان بخشیں یا پارس فی پر قائم دھے۔ یہ بات انھوں نے قاری کے تین اور انھوں نے مغیوں کو مایوس نہیں کیا۔ سے کہ وہ قدیم حقوق عمیت کو بھولے نہیں اور انھوں نے مغیوں کو مایوس نہیں کیا۔ اس شعری تصویر میں سے تعلیٰ استعار سے کا تعلف دوجند ہوگیا :

من بخیال زا بدی گوشنشین وطرفه آنک منبی در برطرف میزندم بچنگ و وف اسی مفعول کو دومسری جگریوں ا داکیا ہے کہ میں سمجھا تھا کہ میری تور گی اساس پتھری طرح مفبوط ہے۔ تعبّ ہے کہ شیننے سے ٹازک جام سے مکواکر وہ جکٹا چورموکئی! اساس توب کہ درمحکی چوسسنگ نمود بسیس کہ جام زجاجی بے ظرفہ اش بشکسست

جام ہے کے تیقے۔ ومعفوق کا اُنجی ہوئی ُلغیں بھلا توپ کو کیسے قائم رہنے دیں گی اِکیا ہے ''کسی سے بےمکن سے کہ اپنی پارسائی کے ذکع عیں آن سے عرف نظرکرسکے ؟ خسندۂ جام می و زئف گرہ گیر نگار

اى بساتوب كرچون توبه حافظ بشكست

نود کو ایک جگدشتی دیاہے ۔ پہلے تو دہ عشق کے دیوانوں کو گرفتا رکرنے کا حکم دی تھی سکن بعد پیر معلوم ہوا کہ معشوق کی زلف کی ٹوشیو نے نود اس پر دیوا گی طاری کردی ہے کیشخص کے ساتھ تصویر مشی نے مل کرشعر کے حسن ا دا کو دوبالا کر دیا :

فرد کرقیدمجانین عسشق می نسسرمود بهوی سنبل زلف توکشت ریوان

زلف کو ایک ایساختص تیاس کیا ہے جوڈا کے مازنا پھرتا ہے۔ پھر اپیٹا ہم ہے کہ میں ہر ایک بدا سے بچا ہوا امن چین سے زندگی بسر کر دہا تھا۔ لیکن تیری کالی رلف کے خم نے میرے داستے میں جال بچھا کر چھے گرفتا دکرلیا۔ اب میں ہوں اور تیری زلف ہے۔ جھے اس گرفتاری میں ایسا مزاطا کہ جا ہتا ہوں کہ بھی اس کی قید سے دہائی ڈہویشخص اور تصویرکشی کو بڑی نوبھورتی سے آمیز کیا ہے ۔

من سرگشت ہم از اہل سلامت بودم دام را ہم شکن طرک ہندوی تو بو د باد مسبا کوشنی دیا ہے گریا کہ وہ بھی مجوب کے گیسو کی نوشبو سے سرگرداں مجری ہے ۔ مما نے اور حسن تعییل کو اس شعر ہیں ہمیز کیا ہے : من و باد عسب مسکین دوسرگرداں بچاعیل من ازافسون ٹیٹ ست داواز ہونگیسویٹ

استعام المسي تصوير كى ميزش إس شعري طاحظ مود عاتظ كهنا ح كريس كس نوش فرام کو دیمه کوشق کا نعره بلندکر؟ بون کهبین برمیرامعشوق بی تونهیں جو این مردکی ی بلندت متى اور فوش رفتارى يس مشهور عالم عه :

تابوكه يابم أتحبي ازساية سروسهي كلبائك فيثن ازمرطرف برخوشخرامي ميزنم

اسى غزل مين آگے ايك شعر ہے جس كى موسيقى اور نازك فيالى كى داد سبيرى ماكتى. كبهى يورى نهيس كري كال المهم ميس مايوس نهبين بهونا اور الميدك سهار بدخيا في فتش بناماً اورسروت فال دكيمتا بمون كدنه جانية كامياني كب نصيب بمولى - اس شعرين خيالي نقش بناني واليه اور فال ديكيف والے كى تصويركشى ميں استعارة تخليلي بڑا دلا ويز ہے:

برحیندس آرام دل داخم ند بخشد کام دل نقش خيالي سيكثم فال دوا مي مسيسزتم

ایک جگریدهمون بانرها ہے کہ میں سراب کی صرای دفتر سے کاغذوں میں تھے اکر ے جاتا ہوں۔ لوگ مجھے ہیں کہ بے صاب کتاب کا بھی کھاتا ہوگا۔ تعبب ہے کہ مری ریاکاری كر باعث ان كاندول بين آگ نبيس لك عاتى إ

> صراحى سيكشم پنبان ومردم دفتر افكارند عب گراتش این زرق در دفتر نمیگر د

طَفَظ کے چند ،وراشعار المافظ ہوں بن بس استعادے برتے گئے ہیں :

قري آتش ہجراں و ہم قران فسسراق ببست گردن صیخ بریسان فسیرا ق بدست بهجر ندادی کسی عنان فسیواق تورستد سایه پردر طرف کلاه تو

بَا يَكُومُفَكُن سَايَ مَسْسَرِف بَرَكَرٌ ﴿ وَلَالَ وَيَارِكُهُ فَوَلَى كُمُ ازْ زَغْنَ بَاسِشْدِ رفیق فیل نیالم و همنشین سٹ کیب فلك چو ديدمرم را اسير چنيرعشق بیای مثوق گرای ره بسرست دی مآتظ ای خونههای نافز چیس فاک را ه تو

بن دی رخ گل بیخ غم ز دل بر کن زخود برون شدو برخود در بر پیراژن مشکخ گیسوی نبل ببین بروی سسمن زکاتم ده کر مسکینم فقسیسرم فاز عقل مرا به تشش غم فانه بسوخت بهار وگل طرب انگیزگشت و توبسشکن رسسید با د صبا خخد در بروا داری زدست برد صبا گرد گل مینا لد نگر نصاب حسسن در حدّ کما لسست خرقست زهرم اس خرا بات بیرد

اقبال نے اپنے استعاروں میں واقع کا رنگ پیاکیا ہے ۔ اس کے استعاروں میں مقصدیت کی جھلکیاں چھپائے نہیں پھپتیں۔ جس طرع صوفی شاعروں کے استعاروں میں ان کے روحانی اور باطنی تجربوں کے سنائے ہوتے ہیں اس طرح اقبال نے افادی اور علی انزاض کے لیے کنائے استعار کے ہیں سمیر نیال میں بہ بات وعوے سے کہی علی اغراض کے لیے کنائے استعار کے بین سمیر نیال میں بہ بات وعوے سے کہی جاسکتی ہے کہ اقبال کے استعار کے بینی می نامت می تقا کے استعاروں کے بین اتنی کسی دوسرے فارسی زبان کے شاعر سے نہیں رہے۔ ایک فاقت کی استعاروں کی مفافت اس پرختم ہوگئے۔ اس من میں اقبال کی کوشسٹ قابل واد ہے ۔ ایک فیرانل زبان اس ازادہ کا میابی نہیں عاصل کرسکا تھا۔ چندمثالیں بیش کی جاتی ہیں :

غبار راه و باتقدیر یزدای داوری کرد و کربتاب یک دوآنی تب جاوداند دارم در فر سفید دارم از سر کراند دارم دوسه جام دلفرد زی زمی سخسیاند دارم در بوی گل آمیزی این باغنید در آویزی سخسرارهٔ دلک داد و آزمود حرا فاطفی و اشود کم نشد و بجوی آنو فاطفی و اشود کم نشد و بجوی آنو

زمین و آسال را بر مراد خویش میخوا بر شرر بریده رنگم مگذر زجسلوهٔ من یمعشق کشتی من ، یم عشق سامل من تو،گر کرم نما نی بمعاستسرال به بخشم درمورهٔ صبا بنهال دزدیده بباغ آئ جهانی ازخی و فاشاک درمیال اندانت ازچین تورسسته ام قطرهٔ شبنی به بخش

ا قبال کے پہر ں ایسے استعارے بھی کٹرت سے موجود پیس ٹین بیں تعویرکٹی کا گئے ہے ان میں رمز وکنا یہ کی دنگ آمیزی کمتی ہے۔ بعض جگہ مجرّ د تصوّدات بھی اسی انداز میں پیش کیے گئے ہیں : عقل جمید میبرد عشق برد کشاں کشاں ریز بہ نیستان من ایری وشرار ٹولیشس را اندری بادیہ پنہاں قدر اندازی ہست شعلۂ ہست کہ ہم خانہ براندازی ہست اللہ از تست ونم آبر بہاری از تست ایں طرّ ہ بیجیاں را در گردنم ہویزی بردد بمنزلی روان ، بردد المسید کاروان افتک چگیده ام ببی ، بیم بنگاه خود نگر گرچشاچین فرد برمسر پروازی جسست شعل سین من خاند فروز است ولی من بهان مشت غبارم کو بجانی ترسد من بندهٔ بی قیوم شش پر که گریزم با ز

تشبیم بین ایک فی مو دوسری فی کے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ استعارے میں استعارے میں استعارے میں استعارے میں استعارے می استعارے میں استعارے میں استعمال اور تشبیم استعمال اور تشبیم بین المحملات ہیں۔ تشاع اپنی فتی تخلیق میں اس المحمل مشاع اپنی فتی تخلیق میں اس المحمل ال

گرخلوت دارامشبی از رخ بفردنری چول صبح بر آفاق جها *درسبر* بغرازم

اس شعریس شب اور منع کا مقابله اور بفروزی اور بفرازم یس مقابله اور تخییس دونوں ہیں۔ لیکن مجوی اثر تشیب کا ہے، حافظ کی پرفصوصیت ہے کہ وہ مختف منائع کو جمع کردیتا ہے، یہ ایک تدر آن ہے اس میں نہ کہیں مکلف ہے ان تصنع رانشیب کے ساتھ رعایت بفظی بہنیس اور مقابلے کو کیجا کرنے کی حافظ کے کلام میں بیسیوں مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً:

طرّه را تاب مده تا ندین بر با دم غم اخیار مخور تا نکن ناست دم قد بر افروز که از سروکن آزادم کرسر بکوه و بیابان تو دا دهٔ ما دا سهی قدان سیدچشم ما هسیما دا برک دید آن سروسیم اندام دا زلف دا طقه مکن تا نکنی بر بسندم یار بریگان مشو"نا نسیسری از نولیتم درخ براخردذک قادغ کی از برگ گلم مسبا بلطف بگوال غزال راسنا دا ندانم ازچرسبب دنگ بهشنانی نیست نسندگرد دیگر بسسدو اندد دعن ولی میگوندنگس از پی سنشکر نرود مالی اسسیرعشق جمانان مهوشم واندری کادبل نولیشس بدردنگنم تاچوزلفت سرسودا نرده در پافتنی مهادای جمع را بارب غم از باد پرایش نی بس حکایتهای شیری بازی ماند زمن بهم دل بران دوسنبل مشدو نها ده ایم مضطرب مال گردان من سرگردان ما هی دران لب مشیدی کمرونم اوق من آدم بهشتیم امّا دری سفسر من آدم بهشتیم امّا دری سفسر دیده دریاکنم وصسبر بصحرا نکسنم کشاه کشت بند قبا ای مه نورسشید کلاه چراغ، فروزچنم بانسیم زلف جانا نسست مرج فردا وم بشلی جان پر آید باک نیست میم جان بران دونرگس جاد و سیرده ایم ای که برم کشی از عیرسا را چوگا ن

ما تنا نے ایک عگر معشوق کے جم کوا جب کر وہ نیاس پہن کر چیٹے اس شراب سے تشہیم دی ہے ۔
سے تشہیم دی ہے جہ جام میں ،کھری ہے ادراس کے ول کو دہ سے تشہیم وی ہے ۔
چونکہ اس کا بدن ج ندی کی طرع عماف شقاف ہے اس لیے اسے سیم کہا ، کیسی تجب کی بات ہے کہ معشوق کے ناوک برن ہیں ول وہ کا ہے ایر بائل ویساہی ہے جیسے چا ندی میں اول وہ بھیا ہما ہم !

سنت درجامه چوں درجام با وہ ولت درسینہ چوں درسسیم آنای

فاتب نے ماتفظ کی اس تشییم کو مکا لے کا رنگ دیا ہے۔ کککت ہیں جب اس نے گوری چٹی اور ناڈک انرام انگریز اور این کلوانڈین خواتین کو بازاروں ہیں چلتے ہمرتے دیکھا تواس نے "رزم آگہی " کے ساتی سے دریا فت کیا کہ یہ سیرکوں ہیں با اس نے جواب دیا کہ بیک شور لندن کے معشوق ہیں - پھراس نے پوچاک کی ان کے سینے میں دل ہیں ؟ دیا کہ بیک شور لندن کے معشوق ہیں - پھراس نے پوچاک کی ان کے سینے میں دل ہیں ؟ اس کا اسے یہ جواب ملاک بال ا بین لیکن وہ لوے کے ہیں :

تُفتم این اه پیکران چرکسس اند گفت نوبان کشور نسند ن گفت دارند نیک از آ بن گفت دارند نیک از آ بن گفت دارند نیک از آ بن میرافیال یم که ناآب که ان اشعار کامفهون ما تخط که مندرج بالاشعریبنی یم .

اقبال کی چند تشبیهی ملاحظه بون - ان میں بھی مقصدیت کے با وجود عافقے تبع

سی کوششش کی سیج :

زند بیشعله خود را صورت پرواند پی در پی سخیم را کوکی انه آرزوی دل نشین ده شود روستس آرا ز با و بهسارای دی نالان پو بوی سو بسساران بینم نه بینم در پسیسی د آیم گرچه در کاست زر نسل روانی دارد دنی توازتب دتاب تمنّا آسشناگردد بجانم آرزو با بود و نا بود مشرر دارد چسسران کاله اندر دشت وصحسرا دی آسوده با درد وغم نویسشس شوتم نسسنردن تراز بی حجسا بی عشق ناپییده نودی گزوش صورت ما د

المجنیس از ریادہ ہم شکل افظوں کو منت کو کہتے ہیں جس میں دویا دو سے میں دویا ہو ہے۔ کیے میں دوسرے کیے سے ایک یا وہ حرف زیادہ ہوتے ہیں اکبھی ایک کلمہ نصف غظ سے ایک یا دو حرف زیادہ ہوتے ہیں اکبھی ایک کلمہ نصف غظ سے انت ہے ، کبھی ایک کلمہ نصف غظ سے انت ہے ، کبھی ایک کلمہ نصف غظ سے انت ہے ، کبھی ایک کلمہ دو لفظوں سے حاصل ہوتا ہے ، اس کے دیوان میں اس کا استحارے کے علاوہ تجنیس حافظ کی مرفوب صنعت ہے ۔ اس کے دیوان میں اس کا سیکٹ وں شاہیں ہیں۔ استعارے کی طرح تجنیس کے لیے بھی بڑی قادرالکلای کی خرص سیکٹ سیکٹ ور شائیں ہیں۔ استعارے کی طرح تجنیس کے لیے بھی بڑی قادرالکلای کی خرص نہیں بنی اور نہیں بھی مندی کو بھی برطے نظری انداز میں برتا ہے ، یہ کہیں بھی ضمن مگت نہیں بنی اور نہیں معنوی تصنع بیریا ہوا ۔ اس کی وجریہ ہے کہ تجنیس کے استعال میں بھی اس کا ذوق اور ترکیلی اندرونی نفتے سے تحریب پاتا رہا۔ درج فرل اشعار میں تجنیس کے استعال میں بھی اس کا ذوق اور ترکیل اندرونی نفتے سے تحریب پاتا رہا۔ درج فرل اشعار میں تجنیس کے استعال میں بھی اس کا ذوق اور ترکیل انداز میں بیتا رہا۔ درج فرل اشعار میں تجنیس کے استعال میں بھی اس کا ذوق اور ترکیل انداز میں بیتا رہا۔ درج فرل اشعار میں تجنیل انداز میں بیتا رہا۔ درج فرل انتحار میں تجنیل بھی بیتا ہوں درج فرل انتحار میں تجنیل بھی بیتا ہوں درج فرل انتحار میں تجنیل بھی بیتا ہوں درج فرل انتحار میں تجنیل بھی بیتا ہے ۔

، إورصنعت احداد كو طليا ہے :

داد ترقسراری و بهرد ندقسوادم مو د حال توبای فریشس پروان کومن در ترک پیاند دل بیان شکن دادم ن تا تکی بر بادم ن تا تکی بر بادم ای بلامت گرفدا را رومبین آل دوبیل

رُلِفِين سبباي تو برلداری عشاق پیراغ روی تراشی گشست پرواز الا ای پیرفرزاندمکن عیم ز مین د زلف برباد مده تا ندیک بر با دم علیمان آفتاب از دلبرما قافلت

ممششش يزنبود الرآنسو بيسود كوشيرن مر بر زبان نبرم څخ مدیث پیمیسا ن كديحكم بومرأأذا دكاق روان وادى كربكشم زمى طرب وربكشدزى شرف "مَا بِسُنُوى رُصوت مِعْنَى جُوا نِسْنِي جم وقت خوری ار دست بحای داری شورسشيري مناتا بمتى فسنرإوم س بدیوان عمل نامه سسسیاه سده ایم که مختاری که مرا بور نه پیپلوی تو بود پوںشع باں دم بدی باں بسسپارم ورزلف ميقرارتو پديدا تنسدارسن ديار نييت جورفت الدرديارس ازگرانان جإں رال گراں مارائیسس آیا به خطا دید که از راه خطا رفت

ایک جگہ کہا ہے کہ میرا معنوق اپنے رخ نگین کو گل کی طرح میر خص کو دکھا دیا ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ غیروں کو اپنا پہرہ نہ وکھا تو وہ بجائے اس کے کمہ میرے کہنے برط کرے، اُنا جھ بی سے اپنا رخ چھیالیتا ہے۔ اس مضمون کو نہایت خوب صورت تجنیس کے ذریعے

ظاہر کیاہے:

ردی رنگیں وا بہرکس می نماید ہچوگل ورگوم باز پوسٹ اں باز پوشا نر زمن

باز پوشاں اور باز بوش ندعی تجنیس تام ہے۔ اس سے من جلتا مضمون مرزا غالب

في بحى دومرے افراز سے اداكيا ہے:

س زہاکہ بڑم ناز جاہیے غیر سے تہی ہے شن کے تم ظریف نے مجد کو اٹھا دیا کہ ہوں

## رعابیت لفظی: اس میں لفظی اور معنوی تعلق مو نمایا س میں جاتا ہے:

اگریزلف دراز تو وست ما نرسد از مسرت فروغ گرد المسرت فروغ گرد المسرت فروغ گرد المشرد الله المسرد به از مسرت فروغ گرد المشرد الله المسرد الله المست المسيده الله المست المسيده الله المست المسرد الله المست المسرد الله المست المسرد الله المسرد المسرد الله المسرد المسرد

اگرستن بمدشوریده گفت ام چه عجب بیالدگیرکد می را طال میگویسند تا تو بیدارشوی نا لد کششیدم درند درون لالدگذر چوں حسبا توانی کر د دی مغیجهٔ بامن اسرار مخبت گفت بیاکه مثل فلیل این طلسم درست کفت مرا اگرچ به ثبت فانه پرورشس دادند

گناه بخت پریشان و دست کوت ماست از حسرت فروغ گرخ بیمچو ساه . تو عقل دجال را بسته زنجیه آن گیسوبهی عقل دجال داند نگشت شکار حسن اکار فود ز ابروی جانان سختا ده ایم در ازم جنشم طلب بر آن خم ابود نها ده ایم بود زنگ حادث بر آینین معقول بود زنگ حادث بر آینین معقول بود خشم در بده و نشانست سی بود بخشم در بده ادب نگاه ندارد بخشم در بده ادب نگاه ندارد بخشم در بده ادب نگاه ندارد بخشم در بده ایم بود برای ما گویم کیداند سف

فقة ام چه عجب کربرگفت زگیسوی او پریشال گفت الد میگویت در در عشق کارلیت کربی آه و فقال نیز کنند است را دیال ثقد الد مسا توانی کرد بیک نفس گرهٔ غنی و قال نیز کنند است کا که فرد نور دی ادبادهٔ گلگول بر طلسم در سشکنی که فرد نور دی ادبادهٔ گلگول بر طلسم در سشکنی که فرد نوری دید دیده ام مسنم است بی ورشس دادند کیکیداز لب من آنچه در دل حرم است اس عی شاع در تعقرات یا نیالی بیگرول کو آش سامن لاکوا

صعبت مقابلم: كرّام يد مقابد كناك اور استعارك كى ايك شكل مع جومنطقى

اور تحلیلی صحت و بیان کے خلاف ہے - اس میں خیالات کے تمازم سے خقیقت کی جلوہ گری ہوتی ہے - اس طرح ایک "التر دوسرے "افٹر میں تحلیل ہوجاتا ہے - واقف کے یہاں اس کی منالیں کشرت سے منتی ہیں - ان میں تصویر کشی کا پہلو بھی نکالا ہے اور حملتف مناکع کو یکما کر ذکا بھی ن

أس مباداك كنر دمت طلب كوتايم توقیمتش بسر زلف عنبری بشکن کآ ترملول گردی از دست و لب گزیرن كرشمدبرهمن وعلوه بر صنوير حمن وربرنجم فاطر نازك برغباند زمن طره دا تاب مده تا تدیای بربادم ماس شقسايقيم كرا داغ زاده ايم مرآئكه سيب زغدان شا وكالكزيد كهعندليب تواز هرطرف بزارانن بسيشس توكل رونق كسياه ندارد توسسياه كم بها بين كري ور دماغ دارد ترا ہر ساعتی حسن دگر یا و نان طلال مشيخ ز آب حسدام ما فاطر جمورة ما زلف بريث ن شما

بستدام درخم گیسوی تو اتبید دراز چوعفرسای شود زلف سنبل از دم باز بوسسیرن لب یار اقل زوست مگذار چوشا بران چی زیر دست حس تواند گرچشمش پیش میرم برخم نشدال شود زلف را طلقه مکن تا نکنی در بسندم ای گل تو دوش داغ صبوی کسشیدهٔ زمیوه یای بهشتی چه ذوق دریا بر شمن براس گل عارض غزل سرایم و پس روشنی طلحت تو ماه ندارد زبنفشه داغ دارم کرز زلف او زند دم مواز تست بر وم تا زه عشتی ترسم کرصرفهٔ نبرد روز با زنوا سست

یہ صنت بنب کی پیچیدگی اور انجھاؤ کوظا مرکرنے میں مردوی تی مددوی منت است است معمول دوسری صنعتوں کو

ملادیتا ہے : گر فلوت ماراسشیں ازرّن بفروزی

کر عنوت مارا مسین از رخ بفروزی منع امید که مبرومعتکف پردهٔ غییب

پتوں صبح بر آفاق جہاں سسر بغرازم گو بروں آئ کہ کارشب "ار ہخر سند خلاص مآفظ ازاں زلف تابدار حسبا ہ 💎 کہ بستنگان کمست کی دستنگارا تسٹ ہ مندرج ويل شعرس اجتماع ضدي ب : مگرم چشم مسیاه توبسیا موز د کار ورزمستورى ومستى بمدكس نتوانتد اسى مضمون كواقبال نے اپنى ايك أردوغزل بيں اداكيا مے: بعري بزم بيں اپنے عساشق کو "نا ڈا تری آنکومستی پیس بهشسا رکیا تھی ؟

مَأْفَظُے إِن اسْتَعَارِ مِينَهِي اصْدادُ كُوكِيمِ كُما ہے :

جامهٔ در نیکنامی نمیستر می باید ودید مخشت ما ما و دم عيسي مريم با او سبت بتنخىكشت فآفظرا وشكر درد بال وارو عام گیتی نمها و فاک رهیم

دامني گرچاک شد در عالم رندي چر پاکس یاکداین نکته توان گفت که آن سنگین دل چەعدرىخت خود كريم كەس عيار قىم ساستوب گنج در آمستین و کیسہ تہی اقبال کے بہاں صنعت اضدا دکی مٹالیں طائطہ ہوں :

تحطرهست بنم كنم خوى فيكسيدن ديم بخلوت اند و زمان و مکای در آقوششد ريختم طرح حرم در كافرسستان شما برگ کایش صفت کوه گران می بایست نقيرراه نشينيم وشهريار خوديم

موزنوایم نگر! دیزهٔ المامسس را بجلوت اثد و کمندی به بهر و ما ه پیچینند مبرومدديدم نكاجم برتراز بردي كذشت بازاي عالم ديرين بوال مي بايست ة اذ فراي<sup>ع</sup> حاكس نحسسراج جيخوابر

ما تفط کے یہاں عام طور پر کتابیہ استعارے کا جز بے لیکن بعض جگہ اسے كمث ايد: الكريمي استعال كيام، مبياكد اس كا قاعده ع ده استعار مد ك علاوہ کنائے کے ساتھ اکٹرا وقات کسی دوسری صنعت کی آمیزش کردیا ہےجس سعام كى قادرالكلامى ظا بريوتى ب. مثلاً أيك فكريضمون باندها يحدمنى كى عالت إن اكثروك سچی بات کہ دیتے ہیں ۔ چاپنے فقیہ صاحب بھی ایک دن بہت چڑھا گئے تھے ۔ لئے کی کمت

میں کہنے نگے کہ شراب اگرچ وام ہے لئین وقف سے ملل سے بہرمال بہترہے۔ یعنی یہ کرجاؤے وقف کا مال بیڑپ کرماتے ہیں وہ میٹوار سے زیادہ گن بھار ہیں بشرا بخوار جو ثیرائی کرتا ہے وہ اس کی ذات کی مدیک ہے لیکن دقف سے مال میں نُرد بُرد کرنے والا اشداور بندول کے حقوق کی فلاف ورزی کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی گنا ہ نہیں ہوسکتا :

فقیے م*درمہ* دیمست ہورو فتویٰ دا د

مرى وام ولى برز مال اوقا فست

اس شعری کائے اور طنز کے ساتھ نقل تول کی آجزش سے تعف دوچند ہوگیا۔
ایک جگہ کنائے کے ذریعے تصویر شی اور مقابلے کا پہنو نکالا ہے۔ بنفشہ بیٹی اپنی بیٹی اپنی بیٹی ارن بیٹی ارن کو دو معشوق کی زلف بیسی ارد مرسے صبا گزری تو دو معشوق کی زلف کی حکایت بیان کرنے نگی۔ طاہر ہے کہ بنفشہ نے اپنے کومعشوق کے زلف کے مقا بلے میں حقیر خیال کیا۔ یہاں ماتف نے یہ بات محذوث کھی کہ بنفشہ نے اپنے کو حقیر مجھا۔ اس فی صرف کن برکرکے چھوڑ دیا آگہ قاری کا تخییل اس فلا کو پڑ کرئے :

بنفشّه طُرّ هٔ مغتول نود گره میزد مساِ حکایت زلف تودرمیاں اندانت

اس فول ہیں ایک شعر ہے جس ہیں کنائے کے ڈریعے مقابلہ کیا ہے کہ زگس نے اپنی خودسستان میں ایک کوشہ دکھایا تھا۔ تیری ہیں کھوں نے اسے نیجا دکھائے کو سوٹنتے ہر با کرد ہے : بیک کوشمہ کہ نرگس بخود فروش کر د

فربيب فيثم توصدنتن درجهان اندافت

مندرج ولى شعري كنائ اورطنزكو يجاكرديا ہے-معشوق كو خاطب كيا ہے كه تيرے نرم دل پرآفري سيك واب اس كى نماز جنازه كوآيام جسے تير عفزے نے شہديكوديا تھا:

آفرى برول زم توكد از بهر نواب كشته غزه فودواب نمساز آمده

ا تنبال کے بہاں جمی کائے کا کثرت سے استعمال جواہے:

بندنقاب برکش ماه تمام نولیشس را باز به بزم ما نگرا آتش عام نولیشس را خود راه عبت گل نوشتر آیرا دل کم آمیز ست کرمتاع ناروانش داکی است باره پاره دلی آورده ام دیگر ازیس کا فرچه میخواهی من بی نصیبم را چی نسیا بم

برسرگفرد دی فشاں رحمت عام نولیش را زمزمهٔ کهن سمرای اگردش با وه تیزک نشیمن بردو ما در آج گل کیکن چردازستایی چیشود اگر خوای بسسوای کاروانی نماز بی حضور ازمن نمی آید نمی آید ازمن برول نیست مستنر دگد من

موتے ہیں۔ ماتف کام سے چند مثالیں پیٹ کی جاتی ہیں:

بمژده مال بصبا داد شمع «رنفسی زشمع روی توانژیجوں رسیدیرواش

شمع اور پرداند میں صنعت ِ ایہام سے : رخ پرافروز کہ قارنے کی از برگ گگم تدیرافراز کہ ازمسسروکن آزاوم

سرد ادر آزاد میں صنعت ایہام اور افردز ادر افراز بیں صنعت تجنیس ہے -مندرجہ بالاشعرییں طآفظ نے درصنائع کو کیجا کردیا ہے -

> محمود یود عاقبت کار در*ی د*ا ه گرمربردد درسر سودای ایازم

محدد بمعن البِّها اور ایاز سے مراد معشوق محدد اور ایاز میں صنعت ایہام ہے۔

بربوی کنار توشدم غرق وامپیرست ازموج میرشکم که رساند بکست دم

محیوب کے آغوش کی آرزو کو دریا فرض کیا اور المبید قائم کی کا آنسو دُن کی موج کنارے

لگادے گی۔ کنار اور فرق میں صنعت ایہام اور کمنار اور کنار میں صنعت جنیس ہے۔ یہاں میں دوستائع یکیا کردی ہیں۔

دل از بوابر نهرت چوصیقل دارد بودز زنگ موادث برا ببیت مصقول

معشوق کی مجت کے نست سے دل کا اور توادث ِ زمانہ کا ڈنگ صاف ہوجاتا ہے۔ زنگ ا ور آئین میں صنعت ِ اپہام ہے۔ جوا ہراصیقل اور آئینہ میں مناصبت اولغفی رعایتے ہے۔ است علم وار و

سلطاني جم شدام دارد

مرام اور جام میں صنعت ایہام - مرام بمعنی ہمیشد ، ادرید لفظ شراب کے لیے بھی آ ہے ۔ آ آ ہے -

اس میں میں وصف کی الیی علّت کا دیوا کرتے ہیں جو تقیقت صنعت سپن کیل : میں اس کی علّت نہیں ہوتی - اس صنعت کی بھی بیسیوں ہیں

را تفط کے کلام میں ہیں۔ ہم بہاں صرف چند پلیش مرفے پر اکتفا کری گے:

زسترم ایمکر بردی تو نسبتش کر دم سمن برست صبا خاک در دیان ازانت

اس شعريس سن تعليل كرساته كنات كابعى تطف م

بر توردی توتا در خلوتم دید آ فت ب

ميرود پول سايه بردم بر در و باهم بسور

امل بين حسن تعليل اورصنعت مقابله دونول ميما بين-

گاب طلست ازاں بست آنجفر کرکشت زننگر ماتفظ و اس طبع بہجو آب خجسل

ما فظ کہنا ہے کہ بیرے انتہار آب حیات سے زیادہ روح میں بالیدگی ہیدا کرنے والے ہیں اس سے آب حیات شرمندگی سے فلات میں ردیوش ہے جس تعلیل

مخ خاص مسلو سكا لاہے -

بهادتا بگلستان كشبيد بزم مسعرود

برچیند که مشق او آوارهٔ را بی کر د

زاشک صبعگایی زندگی دابرگ بارآ در

صنعت حس تعليل كى چندمث ليس اقبآل كركلام سر پيش كى ماتى جي :

أواى بلبل شوريده يبتم غيخ سكشود یی نظارهٔ روی تومیکنم یا محسس نگاه شوق بجوی سرت می شویم

وانی که جگرسوزو درمسینهٔ مابی نیست

شروكشت تو ويان تا زيزى دانه بي دريي

اس میں تفظی اورمعنوی مناسبات کا الحاظ رکھا جاتا ہے۔ یہ

صنعت مراعة النظيرا مناسبات متعدّد بوسكة بير-

سوادلون بينش واعزيز ازبرآك داخ كمطانرانسئ باشدزلوح فال مندويت

آئله کی یتلی کی سبیای اس لیرعزیز برکه وه تیریه فال میاه میریمشکل برا جوکد میری جان سے لیےنسخ شفا ہے۔

> سوا دِلوح بينش ادراوع خال بىندوچى مراعاة النظيرسة -تنور لاله يثال برفرونوت بإدبهار م خنیرغرق عرق کشت و گل بجسش الملمر

تنور عرق اورجوش مين مراعاة النظير م-

علم بیان کی اصطلاع یس دویائی چیزون کا ذکر کرنا اور میر لف ونشرمرتب: چندادر چیزی بیان کرنا جو پہلی چیزوں سے نسبت کھتی ہوں، اس طرن که بر ایک کی نسبت اینے منسوب الیہ سے موا فقت رکھتی جو۔مثلاً حاتفظ کا پیشعر ہے:

ساقیا می بره وغم مخور از دشمن و دوست كم بكام دل ماكن بشدواي آمد دشمن اور دوست اور آل و این میں لفّ ونشر مرتب ہے۔ بظا ہرمعلوم ہوتا ہے كانقلى قول اور مكالے كے ذريع شاع نَقُلِ قُولِ اورم كالمه: ومناحت اور تفصيل جا بتائج - نبين در حقيقت اس كا مقصداس کے بالکل برفکس موقاہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ مطالب اور حقائق کے "ابھاؤكو أن كے عال پر رہنے دے ۔ اس كے پیش نظر بس يہ ہوتا ہے كہ ان سے تطیف تار و احساس پیدا کرے - دراصل نقل قولی اور مکللے سے دہ معانی کے تعین کے بچائے رمز آفرینی کی کوشمش کرتا ہے کہ تغریب کا یہی مقصود دمنتها ہے۔ اس طرح مطالب کی پُراسراریت میں اضافہ ہوتا اورشاعر کے دل کا طلسی کیفیت کا راز منکشف ہوتا ہے ، نظلِ تول اور مکالمے سے شعرے مطلب کی بے پایا فی بھی نمایاں ہوتی ہے اور نخیل کو مجیلنے اور برا ھنے کا موقع ملتا ہے۔ خود تحیل ایک طلسمی عمل ع جس كا جزب سے كمراتعلق ع - شاعرك لاشعوريس دونوں ساتھ ساتھ أبهرت بي- نقل قول اورمكالي من بظا براستعار يكا استعال نبي بوم ليكن فضا استعارے بى كى بوقى ہے - بلك كرنا على ميك كم مكالمديا فود كلا مى كيسيدا بوا استعاره بالكنايد عرص كے وريع ماتقطف اپنے مذب و تخيل كى رعا وث كا اكمهاركيا ہے - جہاں استعارہ ظاہر نہیں ہوتا وہاں وہ بیرایہ بیان میں تحلیل موجاتاہے۔ کن یہ اس سے فود بخور سيونا ہے۔

اب ما تظ ك كلام سے مثاليس ما وظ مول :

کانکس که گفت آخت ما بیم زما مشنیر کرتاب من به بهال طری فلانی دا د فراق بار نه آل میکند که بتوال گفت کرتیم فوشد لی اینست پسرد بهقال گفت که ایس شخن بمش باد با سلیمال گفت آفری برنظر پاک فطا پوششش باو که ی حوام ولی به زمال ا د قافست ساتی بیا کرعشق ندا میکسند بلند بنفشه دوش کگل گفت وخوش نشانی داد شندیده ام خی فوش کر بیر کنعال گفت خم کهن بمی سالخورده دفع کنسید گره بیا د مزن گرچه بر مراد رود پیرماگفت خطا برقلم صنع نرفست فقیه مدرسه دی مست بود وفتوی دا و

ہرکسس کہ بربیر چشم او گفت کومختسبی که مست گسیرد بری رواق زبرعد نوست ته اند بزر سرکه جزیکونی ایل کرم نخوا پر ساند بخنده گفت كرماتظ غشلام طبع توام ببيس كرتا بچه عدم بمي كسند تحيق مكالم مين بعض اوقات ايسا محسوس موتاب جيس مآفظ كهاني بيان كروامو-یے فریب نظر پدیا کرنے کی تطیف شکل ہے۔ سشبکے سپیرا در راسین اور دوسرے خدام نویسوں کے پہاں بھی یہ بات ملتی ہے تھیں ان کے پہاں تفصیل اتن احاتی ہے کہ تخیل کا ترنگ اختیار کرلیتا ہے۔ لیکن غزل کا بجاز واجمال الفعیل كامتحل نہيں موسكة - چانچ كہائى بيان كرنے ميں كھى كنايہ برابر اپنا كام كرتا رہنا ہے۔ فود کٹامی کا یہ عجیب وغریب انداز ہے کہ اپنے آپ کو خطاب کرتے ہیں کہ اے مانظ اسرے الم میں معشوق کی زلف کا ناف ہے، تو دم سا دھ کرچیے ماپ بمیشا ره این سانس روک لے کہ کہیں با دِصبا کو اس بات کی خبر نہ جوجائے ورِنہ وہ تعمت جواس وقت تیرے باس ہے، دوسرے میں اس میں شریک موط ایکے یہ بات شعریں محدوف رکھی ہے کواگر باد صبا کو خبر ہوگئ تو وہ معشوق کی زلف کی فوشبو ہرطرف پیمیلا دے گا۔ رشک کی برطی لطیف صورت پسیشس کی ہے۔ بلاغت كاين ص انداز م يشعر بين كي بتلايا اور كي يعيايا مر ، جربات چهيان ع اس تاری لیے ڈیمن سے پرکرتا ہے :

> ماتّظ چرنا فر سر زلغش پرست تست دم ددکش ار نه یا دصیا دا صب دشود

حاقظ نے اپنی بعض غزلوں میں اپنے اور مجبوب کے مکا لمے کو گفتم اور گفت کے انداز میں پیش کیا ہے جسے صنعت سوال و جواب کہتے ہیں۔ عجیب یات ہے گفسیلی گفتگو کے با وج داس سے جو تاثر بیدا ہوتا ہے اس میں دصاحت اور تعلیل مطالب کے بجائے پر اسمار میت اور طلسی عنصر نمایاں وہتا ہے جو حافظ کی غزل کی جات ہے ، عاشق معشوق کے سوال و جواب کو تفرّل میں سموکر عجیب دکشی سے پیش کیا ہے ۔ اس صنعت معشوق کے سوال و جواب کو تفرّل میں سموکر عجیب دکشی سے پیش کیا ہے ۔ اس صنعت

in it a house

سے بعض اوقات اس ڈوااک ایک جعلک نظر آجاتی ہے جدشاء کی اندرونی زند گھای کھيلاجارا ہے۔ چند متاليس طاحظ بول -

سیں نے اس سے کہا کہ تیرے اب و دہن کا میاب کریں گے ؟ اس نے بواب ویا کہ تیری جو تیں نے بواب ویا کہ تیری جو تیری جو دیرہ و تیری جو تی برا آ متید افزا جواب ہے۔ لیکن معشوق نے دیرہ و دانستہ البیمتم "کا ووقعنی لفظ استعمال کیا۔ لینی برمروثینم اور دوسرا مطلب یہ مرکز آو لیا و رہن کا کو تیر تیرے دل کو چھید دیں گے ۔ اب و دہن کا خیال بھول جا۔

گفتم کیم دیان د لبت کامرای کشند گفته بچنم برچ توگوئی چٹاں کشند

سیں نے کہا تیرے ہونٹ منگ مصرکا فراج طلب کرتے ہیں۔ اس نے بواب دیا کہ اس قیمت کے ادا کرنے میں کوئی ٹوٹ انہیں۔ یہ بات محذوف کھی ہے کہ میرے ہوتوں کی قیمت ملک مصرکے قراح سے بھی زیادہ ہے :

> گفتم نواج مصرطلب میکنند اب گفتا دری معامله کمتر زیاں گفت

میں نے کہا تیرے دہن کے نقط کا کے پتا جلام ؟ اس نے جواب دیا کہ وہ ابت ہم جومرف مکت دانوں کو بتائی جاتی ہے ،

گفتم بنقط دمنت نود که برد را ه گفت این حکایتیست که بانکتراس کنند

س نے کہا کہ بت برست نہ بن افک کا ہمنشیں ہو، اس نے جواب دیا کوشق کے کوی واب دیا کوشق کے کوی کا میں اور وہ بھی :

گفتم صنم پرست مشو باحمدنشس گفتا کبوی عشق بهیں و بهاں کنشد

میں نے کہا کہ شراب فانے کی محبّت دل سے غم کو نکال دیتی ہے ۔ اس نے جوابے یا

گفتم بموای میکده غم میبرد ز دل گفتانوش آ*ن کسان ک*ددلی شادمان کتند

میں نے کہاکہ شراب اور فرقد مذہب کا طریقہ نہیں۔ اس نے حواب دیا کہ پیرِ مغال کے مذہب میں یہ عاکز ہے :

> گفتم نثراب وفرّد رَ آیین مزمِسِت گفت ایرهٔ کل بمذمیب پیرمغال کسند

میں نے کہا کہ شیری ہونٹ والوں سے بوڑھ کیا فیفن اٹھاکیں گے ۔ اس فرون مواب دیا کہ شیری بوس سے بوڑھوں میں جوانی کی ترنگ عود کرآتی ہے۔ یہاں معشوق فیسید مازی کی طرح بڑے اعتما وے بات کررا ہے :

گفتم زلعل نوش نباں پیردا چەسود گفتت ببوس*:* شکرینش جاں کشت،

اسی طرن کے سوال و جواب کی ہٹھ اشعار کی دومری غزل ہے۔ اسس میں بھی عاشنی ومعشوق کے داڑ و نیاز گفتگو کے انداز میں بیان کیے ہیں۔ اس کا مطلع ہے : گفتم فم تو دارم گفتاً فمت سسسر آیڈ گفتم کہ ما ہ من شوگفت ہے گربرآید

اس غزل کے علاوہ اور متعدّد حکد خطاب یا مکالہ ہے۔ جہاں وقوع کوئی ہے ا وہاں خود بخوو مکالمہ میں ڈرامائی انداز پدیا ہوگیا ہے۔ ایک جگد معشوق کو خطاب کیا ہے کہ مجھے ایک بوسہ دے دے۔ وہ ہنس کر پوچھا ہے کہ بتاء تیرا مجھ سے یہ معاملہ ک طے ہوا تھا ؟

> گیفتش بلیم بوست حوالت سمن \* بخنده گفت کیت با من این معامله بود

بعض جگه معشوق كواس طرن مخاطب كميا م :

زلف ما ملقد کمن تا نکنی در بست دم محسور اتاب مده تا ندی بربا دم رخ برا فردز که فارغ کنی از برگ گلم تعد برا فراز که از سسر و کنی آزادم اس شعریس افردزا در افراز پس تجنیس اور سرو اور آزاد پس صنعت ایهام به ایک مجلمعتوی کی فرف سے فرض سوال کیا اور پیرخود بی اس کا جواب ویا۔ نقل قول ادر است فهام کے کی ایو نے سے مطف کلام بڑھ گیا۔ اس کے علاوہ نفطوں سے تصوی شخصی کی ہے۔ مضمون یہ با ندھا ہے کہ معتوی پوچھتا ہے کہ اے ماتنظ اِ تیرا دارا اندا میں دل کہاں ہے ؟ ماتنظ اِ تیرا دارا انفی میں دل کہاں ہے ؟ ماتنظ جواب دیا ہے کہ ہے کہ ان وہ جو تیرے گیسو کے فی بی ایمنی میں دل کہاں ہے ؟ ماتنظ جواب دیا ہے کہ ہے کہ ان وہ جو تیرے گیسو کے فی بی ایمنی میں

ہم نے رکھ دیا تھا، وہیں ہوگا۔ معشوق کے سوال کا براہ راست جواب دینے کے بجائے

امر واقعہ بیان کردیا جس میں جواب پاوٹ بیرہ ہے۔ براہ راست جواب میں دہ بلات

ز ہوتی جو بالواسطہ جواب میں ہے۔ اس میں رمز دکنا یہ کی فاص عمورت بسیا ہوگئ ہے: گفتی کہ ماتفظ دل سرگشتہ ات کمیا ست

درملقهٔ مای آل نم گیسو نهب ده ایم

معتوق کو خطاب کیا ہے کہ میں آسان کی گیشد سے صورت مال پوچیا ہوں۔

اس نے کہا کہ تو اس سے کیا ہو چھے گا، وہ گیند تو میرے تم چوگاں کی مطبع ہے:

گفتم ازگوی فلک صورت حالی پرسم گفت آل میکشم اندرخم چرگاں که مپرس

پھر میں نے اس سے لچہ چھا کہ تونے اپنی زلفیں کس کونشل کرنے کو پریشان

كردكى بي اتواس في كهاك مآفظ إيرتفت دواز با تجع قرآن ك قسم الرسك جواب

يراصرار ندكر شعريس دماز اورزنف اورماتنط اورقرال ك رعايت ع:

محفتمش زلف بخون كرمشكستى گفتا تتنب ما ما ما ما ما ما ما ما

عأنظاي قصة درازاست بقرآن كميرس

ايك اخلاقي نوعيت كا مكالمه الاعظامو:

دوش المن گفت پنها ل كاروان تيزموش ورشا بينها ل نشايد كرد سر ميفروشس

دوس باست گفت پنها م کاروان تیز موش و در شا به نها به نشار کرد سر میفروسیسی گفت آسان گیر بر نود کارها کا روی طبع سخت میگیرد جهای برمردمان سخت کوش

سوال وجواب میں معشوق کی شوخ گفتاری بیان کی ہے کہ جب میں نے اس

سے کہاکدیں تیرے ظلم کی دجہ سے شہر چھوڑ دوں گاتواس نے سنس کر جواب دیا کہ ایجا

ہے چموڑ دوا پہال کون تمعارے پاؤں کی بیڑی بنا ہے ؟ بیان کا تطف یہ ہے کہ عشوق

جا ثنا ہے کہ عاشق اسے بچھوٹر کے کہیں نہیں جاسکتا۔ اس نے پوکہا وہ بطور حزاح ہے : ڈ دیست جور توگفتم زشہر نواہم رفت

بخنده گفت كه مافظ بروكه ياى توبست

مكالے كى مثاليس اقبال كے يہاں ملاحظه يجيد

اقبال کی بعض پوری تھیں مکالے کے انداز میں ہیں۔ مثلاً می ورو ما ہیں

نُدا وانسان محادره علم وعشق ا افكارِ الجم كرم كتابى، لاله، ثوائي وقت اشابيق مامي،

تنهان اشبنم اور قور وشاع وغيره خطاب اور مكله ك مثالين:

اى ازفيض تويابيده دنشان توكماست ؟

ایس دوگیتی انر ماست بههان توکیاست و

دی منبیر با من امسسرار مجتب گفت

استنکی که فروخور دی از با ده گلگوں ب

مندرج ذیل شعرمان قط کے انداز میں ہے۔ اس میں صنعت تجنیس اور خطاب

کویکماکیا ہے:

پیالاگیرز دستم که دفت کار از دست مریخه بازی ساتی زمن ربود مرا

نقل قول كى مثال علاعظه مو:

برزمان یک تازه جولانگاه می خواجم ازد تا جنون فرمای من گوید دگر دیراند نیست

\* \* \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

خطاب اورنقل قول كى مثال المعظه مور فاكسترصيا كو خطاب كرتى بيرك صحرا كم بُوا سے میرا مشرادہ بچھ گیا ہے ۔ تو آ بسستہ یل ایک میرے اور سے نصا میں منتشر نہ ہوجائیں -اس كا خيال ركه كه جركاروال كزركيا مين اس كى يا وكار بول :

سمسر میگفت فاکستر صبا را فسرد از باداین صحرا مشرا رم گذر زیک پریٹ نم مگر داں ترسوز کا روانی یا د گارم خواب لذّت المنم كديون مشناخت مرا محمّاب زيرلبي كرد و فانه ويرال گفت

اقبال نے لالہ کو خطاب کیا ہے کہ محیوب کے فراق میں میرے ول میں جو دائ پیدا ہوگئ ہیں وہ ایک چن کے مثل ہیں بن کی بہار دیکھنے کے قابل ہے میری فکرسور اہ صحراکی خلوت میں اچھی رہتی لیکن میرا واسطہ تو ایمن سے ہے۔ مجھے تووہی این ہ وفغاں سے ہوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا ہے - مقعددیت کو بیان کر نے کا لطيف انداز ع:

ای لالاصحرانی با توسخی دارم لیکن چکنم کاری با ایمنی دار م دوسرى مِكْرِكلِ لالدكو فطاب كياس اورايئ مقصديت اس طرح والم كاب، ورمن نگر که مسیدیم از زندگی سراغ ماتيم آنچهمسيسرود اندر دل و دماغ مريند باده را نتوان خورد بي اياغ خود *را مش*ناختن نتوا*ں چن بایں چراخ* شبنم بجزك ميدبر ازسوفتن فسسواغ

از داغ فراق او در دل چنی دارم این آه چگرسوزی درخلوت صحرا به

اىلالداى چراع كرستان باغ و راغ ما دنگ شوخ وبوی پریشسیده میستیم مستى زباده ميرسدواز اياغ نيست داغی بسینه سوز که اندر شب و جود ای مین شعله سینه ببا د صبا کشای

علم معانی و بیا ن میں یہ ایک صنعت ہے جس سے ملا ب کی الفاظى تكرار: "اكيدمقعود بوتى ب ادراس سے شعرى موسيقيت مين اضاف

-4-691

وا فظ کے کلام سے چندمثالیں ملافظ ہوں :

دل و دینم دل و دینم پسیسرو سست

دوای آو دوای تست 🚅 فظا ِ

نفرنفس اگر <sub>ا</sub>ز باد نشنونم 'بولیشس

ازبس كروست ميكزم والم مسيكشم

أكربرست من افتد فسسواق دا بكشم

دریغ و در دکرتا این بزمان ندا نسستم

يرن بريم زم ارغيرموا وم كردد

تونئ كمه نوبتري زآ فنأب وسشكر نكدا

برو دوشش برد د<del>وش</del>ش برو د<del>وش</del>س لب نوشیں لب نوشیں لب نوشس زمال زمال چونگل ازغم كنم گريسال عاك المنتش زدم حوكل بتن لخت لخت فوليش محدروز يجرسسيه باد وفان ومان فراق كركيمياى سعادت رفيق بود رفيق من شائم که زبونی کشم از چرخ کنیک که بیستم ز تو در روی ۳ فنشاب حجل برُاد وان گرای فسندای جاتا نہ

ببوی زلف توگرمان بباد رفت چه شیر اقبالَ فريى اس منعت كواستعال كياب- ايسا معلوم يومّا يمكر اقبال في

إمسيتفهام: كيفيت مداكفك متاحده وسرى صنايع كاروه اس

عتق مجرولي فيمقصود است والتقصود عميراي دل بكيراي دل كه دربندكم دبي ات كرترف دلبراس داراى چندين عمل افتارست بشاخ كل دكراست وبآمشياب وكراست تن به پیدن ویم بال بریرن ویم مِنْ الرائد الرافية والرول يدكا له يعركا له د لی آوروه ام دیگرازی کا فرچه میخوا یک بميسان توكه من پايال ندادم : توليعلمت آفتابى سزواي كد بى حجارنى یا می خسسوایم بی می نمسسوایم

مولانًا روم ( دایان مس تبریز) اور مانکا دونوں سے استفارہ کیا ہے : عشق الرفرمال دبداز مان شيري بم كذر بده آن دل بره آن دل کر گیتی را فرا گیرو رقيضام مودامسي ماشق مسيثي قاصدمست در تراین لرفان زمان زمان وگر است مثل شرر دره داتن به تیسیدن دیم بهار آندنگری غلطداندی آ تستش کا له غاز بي معنود ازمن عي آيد عي سير ميندليش ازكف فاكل ميندليش شب من سحرتمو وی که بطلعت ۲ فت ا بی ازچشم ساتی مست مشرابم يد مجى ايك صنعت عدد اور مأتظ اور اقبال دو نول في استيرى

كابعى شعرى سانت اور تركيب سے گرانعتن مے-

مندرد ذیل اشعاری ما قطنے استفہام انکاری سے یہ مطلب لکالا ہے کے معشوق کے دروازے کی گدائی کوسلطنت کے عوض مت فرد فت کر۔ بھلا تو نے کہمی دیکھا ہے کہ کوئی سایہ چھوٹر کر دھوپ میں جائے۔ استفہام انکاری کے علاوہ گدائی اورسلطنت اورسایہ اور آفتاب کا مقابلہ ہے اور اضدا دکو جمع کیا ہے۔ ایک بی شعر میں فتلف صنعتیں طلادی ہیں :

گدانی در مانان بسلطنت مفروش کسی زسایدایی در بآنتاب رود گررودازی نوبان دل من معذورست درد دارد چکندکزیی در مان نرود طع درآن لب سندین بحردنم اولی ولیگوشگس از بی سفکر نرود

صبا سے دریافت کرتے ہیں کرمیرے متوالے اورشوخ معشوق کا کیا عال ہے ؟

توم*اکراس کاکیفیت معلوم کر اور مجھ بٹا* : حسسا زاں کو اع<sup>ش</sup>نگو

صب زاں کوئائشگیل مرمست چسہ داری آگئی چونست مالش

میخانے والے ماتھ کو خطاب کرتے ہیں کہ تیری عراب تک غفلت میں گزری ا اب ہمارے ساتھ میخانے آ اور شوخ اور پنجل معشوقوں کی صحبت سے تطف اندوز ہوا وہ تجھے اچھا کام سکھا میں گے۔ ماتفلنے یہ نہیں بتلایا کہ وہ کون سا اچھا کام ہے ؟ اسے قاری کے تخیل پر چھوڑ دیا۔ یہ اس کی بلافت کا خاص انداز ہے :

> بغفلت عُرِسْتُ و ما تَفَطّ بِيا با ما بميغانه كيشنگولان نوسشباشت بياموزندكارتياش

ان رندان اشعار کے علادہ اخلاقی نوعیت کا بیشعراست فہا ی انداز میں ہے: کارواں رفت وتو درخواہے بیاباں دربیش کی روی رہ زکر پرسی میکئی چوں باشی صنعت استنفهام رمز افرين كا وسيلرم جے حافظ فے كثرت سے برتا مے ،

مندرج ولل بورى غزل اسستفهاى سع :

گرمن ازباغ تو يكسه ميوه بچينم چسه مشود بيش پای بجراغ تو ببينم چــه شود

اسى غزل كمقطع س استفهام در استفهام بيداكيا م. مقمون يه یا تدھا ہے کہ تحدا کومعلوم ہے کہ میں عاشق ہوں اس لیے اس نے میرا تصور معاف المرديا ادركيد ندكها- كاش كه ما قنط بهي اكرايين كو جانتا توكيا ايتعا بهوما:

> خواجه دانست كمن عاشقم دميج نگفت عافظ ارنيز مدانركة تنينم جب مثود

درج ذیل فرلیس پوری کی بوری است فنهامی بین جن کے مطلع بیش کیواتے میں .

ا قبآل کے یہاں بھی صنعت ، استفہام کی مثالیں ہیں۔ چند ملاحظہ ہوں : مهمن اگرنت لم تو بگو دگر چه چاره

این دوگیتی اثر ماست بهان توکیاست زجاك سيندام ورياطلب كومرويرى فواجئ

مانیم شخب و تو سخب نی نوغود أسير جهساني محباتوا في كرد

ولی مِنوز ندانی پیها توانی کرد

صلاح كاركيا ومن فراسيد حما ببين تفاوت ره كز كياست تا بكيسا ای نسیم سحرآ را مگه یار تمها ست منزل آن مه عاشق کش نتیار کها ست يارب اين شي والفروز ذكاشات كيست جان ماسونت بيرسيد كدجانان كيست دیدی ای ول کفم عشق وگر بار چید سرو 💎 چین بیشد دلمبرد با یار وفا وارچید کرد

توبجلوه درنقابی که نگاه برنستا ال ائ ازفيض توباينده إنشان توكما ست بربح نفه کردی آسشنا طبع روانم را ما دا زعقیام ما نصیبر من حيات يسيت وجهاى را اسير جال كردن

مقدّر امت كالمسبود بهروم بانتی

بخولیش ۴ نید توانی بمها توانی مر د تنافلة موج را عاده ومستسنزل كاست

چسال بسین چراغی فردفتی اقبآل زندگی دبروال دنگ دمازاست وبس

مندرج فرل غزلیل پوری کی پوری است غهای میں :

" چند تا دال غافل نشيني

عرب کر یاز دیدتھ کل شعبانہ کیا ست عجم کرزنرہ کند رود عاشقانہ سمیا ست بینی جہاں را خود را نہ بینی

حاتفظ اور اقبال كے صنائع و بدائع ( المجرى ) كا تقابل مطالعہ بیش كرنے كا ي مقصد ہے تاکہ یہ ظاہر ہوکہ اقبال نے ماتھ کے بیرایۂ بیان کے تتی کی کوشمش کی اور وہ اپنی اس کوششش میں، بڑی حدیث کا میاب ہے۔ اس کاٹمبوت اس ک صرف ان غزلوں بی میں نہیں جواس نے حاکظ کی بحروں اور رولیف وقافید میں للهى بير بكه تمام غزلول بين نظراتاً ہے - بوصنائع و بدائع حافظ يا اقبال نے استعمال کیے ہیں وہ صرف انھیں کے لیے محصوص نہیں بلکہ دوسرے اساتذہ فن کے پہل ا بھی ان کے منونے موجود ہیں۔ ظاہر ہد کہ اس معالے میں ا قبال کےسامنے فارسی زبان کا وسیع ادب موجود تھا؛ صرف ما تھا تک اس کی نظر محدود نہیں ری ہوگی -اصل بات یہ واضح کرنی ہے کہ چونکہ صنائع و بدائع کا بیرائے بیان اورفتی ہیئت سے گرا تعلّن ہے اس لیے اقبال نے جب ما قط کے اسلوب ی تقلیدی شوری کوشش كى توظا برم كه وه صنائع وبدائع كونظرا ثدائه نهي كرسكتا تقا. ما قط ن جو صدائع برتے ہیں وہ اس سے پہلے ستائی، سعدی، ولائاروم ( دیوال حمس تبریز) اور عِ آتی کے پہل موجود ہیں۔ نیکن حافظنے استعارہ بالکتابیکو جس کثرت اور تواتر کے ساتھ بڑتا ہے، اس سے اس کے سراید بیان کی نشاندہی ہوتی ہے۔ استعارہ اس کے یہاں ' زبان کے علاوہ مذہبے کا بھی جزے ۔ اس کی ہیئت اورصورت سے صاف كا مريد كدوه فارج سانيني عائد كياكيا بلكة تشعورى يادون كى كرانى مي سامم

ہے۔ چونکہ ہ تقلی روندب کی کیفیت طاری تھی اس لیے اس کے انداز بیان می استعالی استعالی استعالی استعالی استعالی استعالی استعالی اس کے اندرونی تجربوں کی گہرائی اور پیچیدگی دونوں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ سعتری اور نسترو کی طرح اپنے نفسیاتی آبھا وکو سادگی ہیں تحلیل نہیں کرتا بلکہ اس کو اس اور نسترو کی طرح اپنے نفسیاتی آبھا وکو سادگی ہیں تحلیل نہیں کرتا بلکہ اس کے اور ان اور کے طال پر چھوڈ دیت ہے تیج ہے کہ اس کے باوجود اس کے کلام کی روائی اور برجستگی ہیں کہیں کی نہیں ہیں اور کی نہیں کر مکا۔ انھوں نے استعاد سے استعالی کے دائے فارسی زبان کے شعرا میں کوئی نہیں کر مکا۔ انھوں نے استعاد سے استعالی کے دائی ان بیس بلند آ انگی آگئی میسا کہ اکبری عہد کے شعرا کے بہاں ، یا متاقیق میں مقاب اور میں اگر کوئی کا میاب ہے تو دہ اقبال ہے۔ اس نے اپنے تعقل اور مقصد سے میں اگر کوئی کا میاب ہے تو دہ اقبال ہے۔ اس نے اپنے تعقل اور مقصد سے کے دلا ویزی پر بیان میں تاثیر اور دلا ویزی پر بیا کر رف کے لیے اس نے ماتھا کی طرف رجوع کیا گو کہ اسے ماتھا کی دوح دیالات پر اعتراض تھا۔ بایں بھر اس نے کھلے دل سے اعتراف کیا کہ ماتھا کی دوح دیالات پر اعتراض تھا۔ بایں بھر اس نے کھلے دل سے اعتراف کیا کہ ماتھا کی دوح دیالات پر اعتراض تھا۔ بایں بھر اس نے کھلے دل سے اعتراف کیا کہ ماتھا کی دوح دیالات پر اعتراض تھا۔ بایں بھر اس نے کھلے دل سے اعتراف کیا کہ ماتھا کی دوح دیالات پر اعتراض تھا۔ بایں بھر اس نے کھلے دل سے اعتراف کیا کہ ماتھا کی دوح دیالات پر اعتراض تھی موثر اور کا رفرا ہے۔

اقبال نے متند دغرلیں حاقفاکی بحروں اور رویف و قافیہ بین کھی ہیں۔
میرے نیال میں ان کا موازنہ بے سود ہے کیوں کہ حافظ کا تنبیخ صرف امنی سک محدود نہیں بلکہ اس کی سب غزلوں کی ہیئت میں شمایاں ہے۔ اکثر اوقات ان غزلوں میں زیادہ نمایاں ہے جن کی بحری حافظ کی بحروں سے الگ ہیں۔ ویسے اس نے حافظ کے علاوہ مولانا روم ( وزوان شمن تبریز) اور خسروکی غزلوں پر مجان الیں کئی ہیں۔ اس کے باوج واس نے ان دونوں اساتذہ کا پیرایہ بیان نہیں افقی رکیا۔ مانظ نے خسروکی غزل پر بھی دریف کرونے میں مانظ نے خسروکی غزل پر بھی کہ دس منظر میں خسروکی علی اور نواج کروائی سے معنا میں مستعار نے لیا۔ بالکل اس طری میسے کہ اس نے ساتھ میں میں منظر میں خسروکی اور نواج کروائی سے معنا میں مستعار نے لیا۔ بالکل اس طری میسے کہ اس

حامين کارم

بھی امیں مٹالیں موجود ہیں جن ہیں اس نے اپنے پیشردؤں سے بودی طرح استفادہ کیا۔ ایسا کرنے سے فنے کارکی نفحت پرحوف نہیں ہاآ۔

سی اس کے باوجود جموی طور پر پر کہنا ورست ہے کہ ماقظ کی فول میں فسروے اسلوب کا افر بہت کم ہے۔ اگرچ ماقظ نے معدی کی بحوں اور ردیف و کا فیر میں ہیں سے اوپر فر لیس کہیں لیکن اس کے بہاں سعدی کا افر فسر و سے کہہ ہم سعدی نے ابن سا دی اور برہنگی میں مکیمات مطالب کو آمیز کیا۔ اس کے بہاں سوز برائے نام بی ہے بلکہ کہنا میں مادی کی اور برہنگی میں مکیمات مطالب کو آمیز کیا۔ اس کے بہاں سوز و در دمندی کہیں زیادہ ہے۔ فرسد کی کا تیج کی لیکن اس کے بہاں سعدی کے مقابلے ہیں سوز و در دمندی کہیں زیادہ ہے۔ موالان ردم کے بہاں بھی سوز باشقانہ کی کی نہیں۔ میرا فیال ہے کہ مافظ کا سوز آرزہ فیلی کی مولان ردم کے بہاں بھی سوز باشقانہ کی نہیں۔ میرا فیال ہے کہ مافظ کا سوز آرزہ فیلی کی نہیں۔ میرا فیال ہے کہ مافظ کا سوز آرزہ فیلی کی نہیں اس باب ہیں مولانا اور فسرو کے افر کو بازور سعدی سعدی سے بہت آ گے بڑو ہوگیا۔ اس سے اس کے بیشت واسلوب اور حسین ا دا کی بطوہ گری ہوئے۔ اس کا پیرائے بیان سوزہ سی کو رکھنی سے اس کے بیشت واسلوب اور حسین ا دا کی حقیقت کو طایا اس طرح اس نے اپنے سوزہ سی کو رکھنی سے اسر کیا۔ مافظ کی بیموسیت کے طایا اس طرح اس نے اپنے سوزہ سی کو رکھنی سے اسر کیا۔ مافظ کی بیموسیت کے طایا اس طرح اس نے اپنے سوزہ سی کو رکھنی سے اسر کیا۔ مافظ کی بیموسیت کے دو اصداد کو جمع کرتا اور اپنے فیوب دروں سے ان میں ومدت بہیا کہ دیگا ہے۔

ا قبال نے ما تفاق فرنوں پر ہوفزلیں کھی ہیں ان ہیں ہی اس نے ما تفا کے اسلوپ میں اپن ہی بات کہی ہے۔ بعض مگرمضمون مستمار لیے ہیں اور ایک مگر تو ما تفا کا مصر اپنی عزال میں شامل کرلیا ہے۔ صرف چند لفظ برلے ہیں۔" شہرکہ" کی بجائے" اگرچہ" کردیا ہے۔ سے آفظ:

بزار نکتهٔ بار کیتر زمواینب ست نه برگه سربتراسته تلندری واند اقبال:

ما بمجلس اقلآل و بک (و ساغ کش آگرچه سر نتراست دقلندری داند

اسى غزل كرمطلع مين تعوريس تبديلي كرك مقسديت كا جامد يهنا ويا مي -

ح فظ:

شهرکه بهره برافروخت دنیری داند نه برکه آیمیشه سازد سکنوری واند اقبال :

ہزار ٹیبروصدگونہ اڈور سنت اینب! شمرکہ نان ہوہی فور و صیددی واحد اِس فزل میں بھی اِقبال نے مافظ سے پودا استفادہ کیا ہے۔

حآنظ:

شابدآن نیست که موی و میانی دارد بندهٔ طلعتی آن باش که آنی دارد اقبال :

عاشق آن نیست که لبگرم فغانی دارد عاشق آنست که پرکف دوجه نی دار د منآفظ کا مصرعدی چراخ مصطفوی بانشرار پولپبیست به اقبال نے مضمون برل کراس میں مقصد دیت کو داخل کر دیا۔

حاقظ ۽

دری جین گل بی فادکس نہ جسید آ ری جواغ مصطفوی باشرار بولہبیت دوسری جگہ کہا ہے کہ بولہب کا وجود عشق کے کارفائے میں جے گرتیا کہتے بیں، خروری ہے :

> درکارهٔ ش<sup>رع</sup>شق از گفر ناگزیر ست آتش کرا بسوزد گر بواپیب نباسشد

اقبال: وفرزاه

نہال تُرک زبرق فرنگ بار ۴ ور د فرید مصطفوی را بہانہ بولہبیست اقبال تُرک زبرق فرنگ بان کیا ہے میرا

خیال ہے کہ اس کامضمون حافظ کے ندکورہ بالاستعرب ماخود ہے :

ستیزه کاررہاہے اول سے تا امروز چراغ مصطفوی سے سوار بولہی

11日の日本日本は最後

عشق اور مقا بار مما بد مها به معملت مصطفی بدا در مقل کو درب : "نازه مرب هنمیر میں معسد کری کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ ، عقل تمام بولوب

يعسركها ب كمصطفوى صفت جورن والى اور بوليى تورد والى

اورا فتراق پديا كرف دالى ب :

یہ نکنتہ پہنے سکھایا گیا نمس اُمّت سمو دصال مصطفوی ' افستسراق ہولہی

ایک غزل میں حاتفظ نے کہا کہ میرے باب یعنی حضرت اوم نے گندم کے دو دانوں کے بدلے میں بہشت کو فروفت کرڈالاتھا۔ میں ساری ڈیٹیا کی حکومت کو ایک جُو کے بدلے کیوں نہ بچکے دوں !

> پدرم روضهٔ رضوان بردگشدم بغره نحت من چا ملک جهان را بجوی نفسسروشم

ا قبال نے اپنی خوال میں جوما تھا ہی کہ بحرا ور ردیف و ق فیہ میں ہے اس مضمون کو ہوں ان اس میں ہے اس مضمون کو ہوں ادا کیا ہے کہ تھا نے مجھے ایک گندم کے درفے کی پاواش میں گونیا ہے میں ہیں ہے دیا۔ اے مما تی ایک نظر ب کے ایک گھونٹ سے مجھے افلاک کے ہدے پھینک دے۔ اقبال کے اس شعر میں ما تفاکی مستن کا رنگ جو کھا ہوگیا ہے :

او بیک دار گندم بر مینم انداخت تو بیک جرع آب آنسوی افلاک انداز

ا قبال نے بعض ملک ماتفاک ہے بدل کر اس کے رواف و قافیہ کو برقرار رکھا۔ مشلاً ماتفاکی غزل کا مطلع ہے :

المتَّة بِنِدُّ کہ در مسیکدہ بازست زاں روکیم! ہر دراہ روی نیاز ست دوسراشعرہ جے ہیں حاقظے نشتروں ہیں شار کرتا ہوں۔اس ہمفمون یہ بیان میا ہے کہ مین لئے کے منظے اپنی خلقی مستی کے باعث بوش و فروش بیں ہیں کیوں کہ ان کے اندر جوشراب ہے وہ حقیقت ہے، مجازیعنی گزرنے والی اور عارشی نہیں۔ وہ چینشدر ہنے والی ہے۔ اسی کو مے باتی، بھی کہا ہے مسستی اور جوش و فروش انسائی وجود کا تقامنا ہے۔ کسی نے باہرے یہ کیفیت نہیں پیدا کی ۔ جس طرح وجود حقیقی ہے اسی طرح وجود حقیقی ہیں ، طرح ووثن وسٹی ہیں ،

خهایم درجوش وفردسشند زمست وان کی درانجاست حقیقت نرجازست

مون ناروم نے اسی بات کو اس طرح کہا کہ ہم شراب سے مست نہیں ہوئے پلکہ شراب ہمارے وجود سے مست ہوئی۔ ہم قالب سے نہیں تالب ہم سے ہے: تنالب ازما ہست سندنی با ازد بادہ ازما مست مندنی ما ازد

اقبال في ما قط ك مندرج بالاغ لى بحريس اس طرة تعترف كيا ب

بیاکدببن شوریده نغب بردازاست عروس لاله سرایا کرشمه و نازاست

ما فظ نے کہا تھا کہ مشکے میں مشراب کا آبال اور آپھان خلق ہے ؛ اقبال اسی مضمون کو اس طرح اوا کرتا ہے کہ نغہ و آ جنگ خلق ہیں۔ ان کا اسمصار نہ گانے والے کے گلے پر سید اور نہ ساز کے تا روں پر :

> نوازیددهٔ غیب است ای مقام شناس خازگلوی قزل فوان خازرگ میازاست

بعض مبكر افبال نے مأفظ كى روليف رہنے دى اور بحرا در قافيہ بدل ويا كہا ۔ كى روليف تير ّا دراست فهام كو برانگين كرتى ہے -

حافظ ا

منزل ای مدعاشق کش عیار کجا ست

ائتسيم حرآزامگ ياد محا ست

北海 國人大學學的學樣

اقبال:

عربيه كدباز دبر فيفل منشدانه سميا ست عجم كه زنده كند رود عاشقانه مجاست ان خولوں کے مضامین ایک دوسرے سے مختلف یہیں ۔ بایں بمداقبال لیے اسلوب بان مين ما تفاك بهت قريب مسوس بوتاع - ماتفاك بهان زياده زور تحِيرَ داستعيب پراوراقبآل کے پہل استنہام پرے۔ اقبآل فہم وتعقل سے وریع عمل و حرکت سے بیے راسستہ صاف کرناچا ہتا ہے جواس کی اجماعی مقصد لیے تا کا عین ہے۔ وہ عرب ویج کی ہوڑھی اور زندگی کی دوڑ ہیں ہاری ہوئی تہذیبوں کے بدن میں نیا تون دوڑانا چا بتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ یہ تہذیبیں زندگی سے سمندرسی بدیاب مون کی طرح متحریک بوجائیں- ساحل کی فکرند کری کیوں کرموج کی وکت ساعل سے بے نیاز ہے۔ ویرو زود کے اعتبارات کو فرا وش کرے ابریت سے ہم آغوش ہومائیں - ان سب امور کی تہ میں تعقل کی کارفرائی صاف نظراً تی ہے جس پربڑی فونی سے مذہ کا رنگ چڑھا یاہے۔ اس کے بیکس مانظ ما ہے " فکر معقول اكى بات كريرا تحسيل فكرك بجائة عمين فكراس كايسيها نهبي جوراتي مقطع س کہا ہے کہ اسے ما تغا: زمانے کے مین بیں باو خزاں کا رنج تاکر. اگر تو" لکم معقول " سے کام نے تو تھے مسوس ہوگا کہ عالم میں کوئی گی بدوں فارنہیں موتا -" تكرمعقول كى وعوت بهى مذباتى ہے - يداس ليے نہيں كه اس سے قوانين فطرت كى تفہیم ہویا اس پر تعترف ماصل کرنے میں مد دھے ، گویا کہ اس کا تفکر بھی جذبہ و شخیّل کا مرم دنبا منّت ہے - ما فظ اور افعال میں فکرد احساس سے ظاہری فرق داختانی کے باوجودان کی اندرونی موافقت اور ہم پہنگی ٹیھیائے نہیں ٹیمیتی ۔ حاقظ:

آتش طور محیا نموعد ویدار محیا ست نکتها پست بسی محرم اسرار محیا ست مامحانیم و ملامت گر بریکار محیا ست شب تاراست دره وا دی ایمن در پیش آنگسایست ایل بشارت کداشارت وا ند آ برمسرموی مرا با تو بزادای کا ر ست بازیمسیدزگیسوی مشکن در شکنش کایی دل غروه مرکشته گرفتار کم است ماققا در بادخزان در چمن و بر مرخ فکرمعقول بغرما گل بی فار کم است اقبال کی بخراور قانید نمتلف پی بیکن ردیف حاقظ بی ک میر اسس نے بھی است غیبامی اثدازیس فربی کالزمانت اور معنوی روابط و لطائف کو بیماکیا ہے۔ بحر منتقب می اثدازیس فربی کالزمانت اور معنوی روابط و لطائف کو بیماکیا ہے۔ بحر منتقب اور دونوں آسستا دون کی اندرونی نفہ و آ ہنگ کی بیسا نیت تعبیب انگیز ہے۔

اقبال:

کس کرساز وووا سوزد آشیاند کیا ست دلی که دید بانداز محسسر ما ندمجا ست کراند میطلبی بی نصیسر کراند کجا ست دگرمگوی که آل بادهٔ مغانه کجا ست زویر و زودگذشتی دگرزداند کجا ست ورب چن کده برکس نشیمنی سازد برار قافله بیگانه وار دید و گذشت چومون فیزوییم جا ودانه می آویز بیاکه در رگ تاک توفون آزه دوید بیک نورد فرو بیچ روزگارای را

منت خاك ت بهرى يبست كربيت

روشٔ از پرتورومیت نظری نیست که نبیست اقبال :

سرخوش ازبادة توخم شكن نيست كونيست ويسليلين توشيري عنى نيست كرنيست وشيري عنى نيست كرنيست مرخوش ازبادة توخم شكن نيست كرنيست من اقبال كا عزل بهت الكي عزل بهت الكي عزل بهت الكي عزل استعاره يلين كا وجود الشعار سي نگينى اور تاشير نهيس بيدا بوئ و ما قطى غزل سي باره اشعار بين ايك سے ايك بره هر بلند اور معن فيز و اقبال نے اپنى غزل يا يا خي استعار برخم كردى و خالب يه محسوس كر كے كه ما قطى كر مين ميں وه كو ك مجت و تبيلي يديا كرسكے كا و

اب دونوں اُسستادوں کی مندرجہ ویل غزلیں ملاحظہ فرما کیے جن کی بوخنکف سے لیکن رولیف و قافیہ وہی ہے۔ ان غزلوں کے موازنہ سے محسوس ہوتا ہے کہ اقبال ا ہے فتی ہیشوا ما فقط سے کھو آگے بڑھ کیا ہے۔ یہی اسستاد ہی کا فیض ہے کرشا کر دسمی کہی اس سے دو قدم آگے بڑھ جائے ۔

حأنظ

کردم خیانتی واقتیدم بعغو ۱ و سست گرچ پری وشسست ولکن فرشته نوست مولیت آل میال دندانم کرآی چهوست بازگف دنکش توکرا روی گفت د گوست زال بوی درمشام دل من بهنوز ، وست بربوی ذکف یار پرلیشا نییت محکوست دارم اشیرعاطفتی از جناب دوسست دانم کربگذرد ترسسر جرم من که او ایچست آل دیان و نبینم از د نشا ل بلگفت دگوی زّلف تو دل را آیمی کشد غرلیت تا ز زگف تو بوئی سشنیده ایم ماتق برست مال پریشان تو و ی اقبال:

ااز خدای گم شده ایم او بجستجو ست گابی در دون سینه مرفان به با و بوست گابی به برگ الاله تولیسد بسیام نولیش گابی در دون سینه مرفان به با و بوست در نرگس آرمید که جمین بر جمال ما جنمان کوشم دان که نگابش بگفتگو ست آبی سخم کمی که زند در فسواق ما بیرون واندرون زبر و زیر و چارسوست بنگامه بست از بی دیداز خساک نفاره را بها نتخاشای رنگ و بوست بینهان به فرته و تره و تره و نره و ناآست نا به نور ناش ما ایم و بوست در فاکدان ما گهر زندگی گم است ای گوم کارگم شده ما تیم یا که او سع در فاکدان ما گیم زندگی گم است

ماتظے حسب عول حقیقت اور عازد و ٹوں کو اپنی اس فرال میں طادیا ہے۔ اس کے برکس اقبال کی غزل میں دقیق رومانی اور فلسفیا نہ مضامین کو کہب و رنگ سٹ عری میں برسی عوبصورتی سے سموکر بیٹی کیا ہے۔ بیغزل اقبال کی نہریت بلند اور کا میاب غزلوں میں ہے ، کیا باعتبار زبان و بیان اور کیا باعتبار مطالب و معانی۔ اس کی روانی اور لب و لہجہ اہل ذبان کا ساہے ، اس غزل میں اس نے بڑی کا میابی سے ما تفظے کے طرز و اسلوب کی تقلید کی ہے۔ اقبال کے پیش تفر حقیقی محبوب وہ ہے جو انسان کی تلاش وجستجومیں گرفتار آرزوہے - اسی سے تودی کے تصور کا شاخسانہ پھوٹتاہے ۔ آخریں دان باری سے دریافت کرنا ہے کہ جو گوہر ہماری فاک میں گم ہوگیا وہ ہم ہیں کہ تو ہے ؟ اس سوال میں انسان کی وائمی تناش وجستجو کی پوری سرگزشت سمٹ آئی ہے - یہ فیال کہ جس طرح انسان کی تلامش میں ہے ، انوکھا اورانسائی انسان کو تناک کی جستجو میں ہے اسی طرح فدا ہے انسان کی تلامش میں ہے ، انوکھا اورانسائی وجود کی بُراسرار میت میں اضافہ کرنے والاہے - اقبال نے اس بلند بایہ غسندل میں دوما نیت اور تغرال کی کیمیا گری ہوئے ہی دنکش انداز میں کی ہے - اس میں وہ اپنے دوما نیت اور تغرال کی کیمیا گری ہوئے ہی دنکش انداز میں کی ہے - اس میں وہ اپنے فن کے احربی کم ل پرنظ آتا ہے ۔

عاتظى غرل مي :

ای فروغ ما دسی از ردی رفشان شما دل فرابی میکند دلدار را ۱۳ گر کشید کی دید دست این فرض یا دب که بهرستان شوند میکند ما تفا دعائ بستنو ۱۳ مینی مگو افت ل:

چول چراخ لاله سوزم در خیسا بان شا تا مسناننی تیزر گردد فرو پیچید مش فکر زنگینم کند نذرتهی و مستنا سشرق مئقه گردمن زنیدای بیکران آب و گل

آبردی خوبی از جاه زنخسدان شما زینهارای دوستان جان من و جان شما فاطر مجوع ما زلف پریشان شما روزی ما بادلعل مشکر افشان شما

ای جوانان مجم جان من وجبان شما شعلهٔ آشفت بود اندر بهبا بان شما پارهٔ تعلی کم دارم از برخشان شما آتش درسینه دارم از نسیا کان شما

بومیابان میں آگ ملک دیا ہے۔ لیکن ماقفل ول جمل میں بھی بڑی توانائی پوسٹیدہ ہے ۔ اسی میں اس کے متحریک تعنورات جنم لیتے ہیں ۔ ماقفا کے پہاں اجتاع صدّین کا فاص انداز ہے۔ مجوسہ کی ترلف کی آشفتہ حالی سے وہ دلی اطمینان ماصل کرنے کا فرینے اورسلیقہ ما نتا ہے :

> منال ای دل کم در زنجسیس ترانشش جمد جمعیت ست سخشفست. طالی

"فاظر نجوع ما زُلف پریشان شا" یس بھی اسی جانب اشارہ ہے۔ فاظر نجوع ۔ میں جس الحینان کا ذکر ہے وہ سکوئی نہیں بلکہ بیقراری کی نئی نئی صور بجس پیدا کرتا ہے۔

میسا کہ اور عرض کیا جا چکا ہے کہ حاقط فزل کا امام ہے۔ اس سے کسی دوسر سے شاعر کا فئی مقابلہ نہیں کی جاسکتا۔ اُس کی مبتب اور بدیع گوف اپنی مثالی آب ہے۔ قاری شاعر کا فئی مقابلہ نہیں کی جاست نہیں گی ۔ یہ جرات زندانہ اقبالی ہے جے میں آئی۔ اس کی مثاب زندانہ اقبالی ہے جے کسی مثاعر نے اس کی ختیج کی جرات نہیں گی ۔ یہ جرات زندانہ اقبالی ہے جے کسی کہ وہ ما تفاک ہے۔ میؤ فیال ہے کہ وہ ما تفاک ہے ہیں بڑی مدیک کا میاسہ ہے جو کسی فیرا تا ہی نیان کے لیے بڑی فخر کی باوجود وہ اس سے اسلوب اور کی بات ہے۔ ما تفاک بعض فیالات کا نقاد ہونے کے باوجود وہ اس سے اسلوب اور ہیرائے بیان کوفن کم ل سمحتا نقاد اس لیے اس نے اس کی شعوری تقلید کی۔ اس کا یہ میرائے بیان کوفن کم ل سمحتا نقاد اس لیے اس نے اس کی شعوری تقلید کی۔ اس کا یہ نیال کہ اس کے فنی وجود میں ما قفل کی دوج طول کرآن نے ' اس کے میچ وجوانی احساس کی ترجمانی کرتا ہے۔

ماقظ اور اقبآل کے کلام میں یفھوھیت مشترک ہے کہ ان دونوں نے شعور اور الشعور میں کم کی ان دونوں نے شعور اور الشعور میں کمٹل مطابقت اور موافقت پیدا کی۔ انھوں نے ان دونول فنی قرآئوں کے شکرا کہ پر پورا آقا برحاصل کیا اور گرفتی ورکے در ہے ان شعور اور جبّبت کی افراتفی اور درمی کرنظم و ربط کا پا بند کیا ۔ اس کی بدولت ان کے کلام کی فنی وحدت وجودیں آئی۔ اگر شعور اور لاشعور کے دائمی شکرا و پر ٹن کار کو پورا قابونہ ہو تواس کی فنی تخلیق مجروح ایوس کے نئی تنظیق مجروح ایوس کے نئی تنظیق مجروح ایوس کے نئی تنظیق محروح ایر موافقت اور

انتخاذ قائم کرنے میں کامیاب ہوجا گئے توخود اس کی خلیقی صلاحیت کو تقویت حاصل ہوت نے بشتور ولانشور کی موافقت اور ہم کاری کا اثرانتی ہیئیت پر پڑتا لاڑی ہے۔
ان کی اندرونی دحدت فتی ہیئیت کی دحدت ہیں جاتی ہے جس کے بغیرہم فی کا تصوری نہیں کرسکتے۔ اس کام میں تخیل ہیٹی ہوتا ہے۔ وہ تفنا دول کو وحدت میں تحلیل کردیتا ہے۔ املا تحیل حرف فئی تخلیق ہی میں نہیں بلکہ اہتمائی زندگی کے معاملات میں بھی صروری ہے۔ املا تحیل حرف فئی تخلیق ہی میں نہیں بلکہ اہتمائی زندگی کے معاملات میں بھی صروری ہے۔ اس کے دریعے انسان دو سرول کے درد وغم میں شریک اور افادی اور اجتماعی مقاصد کے حصول اور اجتماعی مقاصد کے حصول اور اجتماعی مقاصد کے حصول وہ تخیل کو آبھاڑتا اور آکسا تا ہے۔ جس طرح حسن علی کی مثنان اجتماعی مقاصد کے حصول میں میڈ و معاون ہوتی ہے اسی طرح حسن کرتا ہے۔ جاتھ اور اقبالی خور میں اتی ہے۔ فن کار این شین بہت سے حس آخرین کرتا ہے۔ جاتھ اور اقبالی کی جا لیات کو اس نقری تنظرے میں جاتھ ہے۔

تغیل بین به صلاحیت ہے کہ دہ زنرگی کے فتلف رخوں کو بیک وقت دیمسلے،
اسے اس بات کا سیقہ ہے کہ با وجردان کے تفاووں کے انھیں وحدت کی لومی میں پروئے۔
ظاہر کی آنکہ سے رکیمے والے کو تفاد نظر آئے ہیں لیکن باطن کی آنکہ سے دیکھنے والے کے
ان بین اندرونی وحدت ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو حافظ نے شاع ان شوقی اور رمزیت
میں سموکر اس طرح بیان کیا ہے کہ تھ توگوں کی فبلس میں ہیں مافظ قرآن ہوں اور دندلا
میں میں فیرا ضار کیھٹ بر حانے والوں میں ہے۔ میری شوفی دیکیو کہ میں لوگوں میں
کی محفل میں میرا ضار کیھٹ بر حانے والوں میں ہے۔ میری شوفی دیکیو کہ میں لوگوں میں
کی صفعت اور آئر مندی سے زندگی بسر کرتا ہوں۔ یہ بات و زیا کو دھوکا دینے کو
نہیں بنکہ زندگی کا ایک فیموں انداز اور قرینہ ہے جس میں گلیت اور جا معیت بزنظ
ہے۔ سطی نظر سے دیکھنے والوں کو احساس کی اس روش اور وضع سے غلط نہمیاں بیدا
برجاتی ہیں۔ مافظ نے اسے زندگ کی حکمت اور آئر مندی کہا ہے اور اس کے لیے صفعت
کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یافکل اسی طرح جیسے کہ اس کی غزلوں کے ممنا تے اس کی جا لیا ق

ما ہرکرتی ہے۔ ہیں اُس کا زندگ کا آرٹ (صنعت)ہے۔ اس کی شاعری کی طرح اس کی زندگی کی صنعت گری ہیں بڑی تطبیف اوڈ عنی فیزرہے :

> حافظم درمجلسی دُردی کشم درمحفلی پنگرایی شوخی کرچوں باخلق صنعت مسکینم

ہم نے اور ذکر کیا ہے کہ استعار سے میں مطالب ومعانی سمٹ تشتے اوران سے تحریک وینی اور خاص کر کنامے اور رمزیت کو آبھارتے ہیں۔ استعارے کی برو یمن تلازمات اورمعنوی روابط یکما جوعلت اور فاجری تضا دوں کو رفع کردیے ہیں۔ رندگی جوفن سے بھی زیادہ بیجیدہ اور کھی ہوئی حقیقت ہے اس کے مل مجی استعارے ن طرع ہمے جہتی اور ج مع ہونے جا ہتیں ۔ اس بیں کیے طرفہ ین کہیں شود من ثہبی ہونکتا ملہ اکثرد کیما گیا ہے کہ اس سے مزیر انجھا کو پسیا ہوماتے ہیں۔ ما قط افن اور زندگی رونوں سے استعارہ سازی کرنگے۔جس طرح وہ اپنی شاعری میں صنعت گری كرتا ہے اسی طرح زندگی بین مجی وه اس خرز و روش کوترک نهین کرتا - وه زندگی که نختاخت بہلوؤں کوساتھ ساتھ اور ایک دوسرے سے وابست و پیوست دیکھنے کا عاد کاسے۔ اسی بات کوہم اس طبع بھی کہ سکتے ہیں کہ وہ زندگی کوسمجنے میں امترا ہی بھیرت سے کام ایسا ہے جرتحلیلی منعلق سے بلند تر اور اعلا ترہے۔ یہ طرز فکر ادّعانی کیٹ ترغیق کے بانکل برنکس ہے۔ وہ اپنے استعاروں کی طرح مختلف اوربیض اوقات متغنا د حقائق کو بلاکر بیمبا کرلیتا اور پھر دیکھتا ہے کہ ان کی کیا صورت نکلی۔ اس میرت میں وہ سب تلازمات فود بخود شال ہوماتے ہیں جواس کے ارد گر دجع ہوتے ہیں - یہ سب بل طاكر ايك نمويذير كل مين تبديل بومات بين - يه صورت پذيري بيكالي اور به لوی نہیں ہوتی بلک زندہ گل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے مختلف اجزا جذبہ و تخیل کی حرارت سے مجھل کر ایک زندہ اور متحریک وحدت بن جاتے ہیں۔اس بات كا اهلاق حاقظ اور اقبال دونوں بر ہوتا ہے . حافظ نے بالكل ورست مهانع كاس نه این فوز سان اور انداز نظیم این محکه و احساس کو ایک دامستان کارنگ

دے دیاہے بھے لوگ بازاروں میں وف وفر برگا گاکر سننے والوں سے لیے کیف و وجد کا سامان بہم پہنچاتے رہیں گے:

### داز مربسته ما پین که بدستان گفتند برزمان با دف و فی پرمسریازار دگر

اقبال کہتا ہے کہ اگر پھن بس جھے آہ وفناں کی اجازت نہیں تو نہ ہو انگین تہن میں تو نہ ہو انگین تہن میں فینے تو ہیشہ جگئے رہیں گے ۔ انھیں ایسا کرنے سے کون روک سکتا ہے ؟ وہ جو ان کی حظے کی دھی اور مدھم آواز ہے وہ حقیقت میں میری آہ و فغاں ہی کا ایک روپ ہے ۔ یہ روپ ہمیشہ گہور پزیز ہوتا رہے گا۔ تیتیم یہ نکالا ہے کہ جسے فینچو کا چٹک کوئی نہیں روک سکتا اسی طرح میری نوا بھی ہمیشہ ابنا اثر دکھاتی رہے گی۔ حافظ کی داستنان اقبال کے بہاں نوا بن گئی :

در کیکشن که برمرغ بین راه فغان ننگ ست باندا ز کشود غنچه می میتوان کردن

مانقط اور اقبال نے اپنے فن کی جو دُنیا تحلیق کی اس بیں صنائع کی برای اہمیت ہے۔ دونوں کو اپنی بات صاف مین صاف کہنے کے بہائے رمز و ایما کے ذریعے مور مدیث دیگراں ' بیان کرنے بین مزا آت ہے۔ اُن کی خیا کی دُنیا تجزیے اور استرالال سے بالاترہے۔ اُن کی خیا کی دُنیا تجزیے اور استرالال سے بالاترہے۔ اُن کے بہ س تحلیلی فکر کے بہائے تحقی فکر کی کا دفر اُن ہے ۔ ان کا تحقیل کا کم مرک سرامر حرک ہے۔ اس کی برونت فاری عالم اور اندرونی رومانی عالم دونوں ایک دوسرے سے بمکنار ہوگئے۔ افھوں نے جس حقیقت کا افھہار کیا اس کی جلوہ گری مرفی عالم میں بھی ہے ۔ ان کی شاعری کی برای خصوصیت توازی عالم میں بھی ہے ۔ اور دومانی عالم میں بھی ہے ۔ ان کی شاعری کی برای خصوصیت توازی عالم اور ایم آ بنگی ہے ۔ عالم کا برمظہر دوسرے دخل ہر کے ساتھ ہم آ بنگی پیرا ہو تی انسانی روم کی بروات و بھیرت ماصل ہوتی ہے۔ ان کی بروات ہو تھی ہے ۔ ان کی بروات میں میزل ہوجاتی ہیں بھوی ہے ۔ ان کی بروات میں میزل ہوجاتی ہیں۔ یہ حسن کلام کا زیور بھی ہیں ہوتی ہے ۔ ان کی بروات میں میزل ہوجاتی ہیں۔ یہ حسن کلام کا زیور بھی ہیں بروات کی بروات میں میزل ہوجاتی ہیں۔ یہ حسن کلام کا زیور بھی ہیں بروات کی بروات میں میزل ہوجاتی ہیں۔ یہ حسن کلام کا زیور بھی ہیں میزل ہوجاتی ہیں۔ یہ حسن کلام کا زیور بھی ہیں میزل ہوجاتی ہیں۔ یہ حسن کلام کا زیور بھی ہیں میزل ہوجاتی ہیں۔ یہ حسن کلام کا زیور بھی ہیں میزل ہوجاتی ہیں۔ یہ حسن کلام کا زیور بھی ہیں

日本 日本の からしている 大学をなる

اورنفس کے متعنا دیجروں میں وحدت پیدا کرنے کا دریعہ بھی -

ہم اوپر بیان کر ملے ہیں کہ اقبال نے فاتفط کی غزلوں کی ہم دوں اور ددیف وقافیہ
میں غزلیں کہی ہیں۔ ان کے علاوہ اس نے ماقط کے مشدد اشعار پرتفسین پر بھی تکھی
ہیں۔ ویسے تو اس نے سفتری ، نظیری ، عرفی ، ابوطالب کلیم ، فئی کشمیری ، صائب ،
میرضی دائش ، گذا عربتی ، انہیں شاطو، ملک فی اور مرز ا بتیرل کے ایک ایک شعر
پرتضمین کھی ہیں ۔ لیکن چونکہ ما قط اس کا پہیتا اور بسندیدہ شاع ہے ، اس لیے
جنتی تضمینیں اس نے اس کے اشعار پر کھی ہیں کسی دوسرے کے اضعار پر نہیں
کھیں۔

اس بن اقبال نے فود ابنی فات پر تنقید کی ہے ۔ مضمون یہ بیان کیا ہے تھیمت اوس بن اقبال نے فود ابنی فات پر تنقید کی ہے ۔ مضمون یہ بیان کیا ہے کہ تیرے دل بین لندن کی ہوں اور لب پر مجاز کا ذکر ہے ۔ کبھی کبھی تو مسجد میں بھی نظر آ جا آ ہے اور وعظ کے اثر سے تجہ پر دقت طاری ہو جاتی ہے ۔ تو فد دست فلق کے بردے میں ہوب جا اس کا راز اپنے سینے میں چھیائے ہوئے ہے ۔ افراروں میں بھی تیرا ذکر اکثر کا تا ہے تاکہ تیری قیادت کے لیے راست ماف رہے۔ اس پر طرح میں کو توشعر بی کہ سکتا ہے اور تیری میں میں شراب سشیراز بھری ہوئی ہے۔ اس جگہ اس کا مراز کا فاص طور پر ذکر کیا جس سے ظاہر ہے کہ اس کا مراز واقع کے شعر سے بہلے نظم کا آخری شعر ہے :

غم علي دنهين اوريرو بال معى بين من محمرسب كيا بينهي عيكو دماغ يرواز

عا تبت منزل ما وادى فاموشانست ماليا غلغله درگنب د افلاك انداز ( حافظ

م بانگ درا میں دومری نظم کا عنوان ' قُربِ سلطان ' ہے: تمسینر ماکم و محکوم مث نہیں سکتی مجال کیا کہ گداگر موشاہ کا ہمدوش بہاں میں خواج پڑتی ہے بندگی کا کمال دمنائے نواج طلب کی تبای گھیں پوشش اورنفس کے متعنا دیجربوں میں وحدت پیدا کرنے کا دراید مجی -

ہم اور بیان کر بھے ہیں کہ اقبال نے ماتفا کی غزلوں کی بحروں اور دویف وقافیہ میں غزلیں کہی ہیں۔ ان کے علاوہ اس نے ماقفا کے متعدد اشعار پرضیدی ہیں کہی ہیں۔ ویسے تو اس فیری ، عربی ، ابوطالب کلیم ، فی کشمیری ، مسآئب ، میروشی دانش ، ملا عربی ، انسی شاطو، ملک قی اور مرزا بتیرل کے ایک ایک شعر پرضی دانش ، ملا عربی بونکہ ما نظاس کا جہتا اور پسندیدہ شاع ہا اس لیے جتن تضیین ماس نے اس کے اشعار پر نہیں ہیں کسی دوسرے کے اشعار پر نہیں کھیں .

اس بن اقبال نے فود ابنی دارا سی گیارہ اسماری ایک نظم ہے جس کا جنوان ہے نصیبت اس بی اقبال نے فود ابنی ذات پر تنقید کی ہے ۔ مضمون یہ بیان کیا ہے کہ تیرے دل بی اندن کی ہوس ا در اب پر حجاز کا ذکر ہے ۔ کبھی کبھی توسید میں بخی نظر آ جا آہے اور دونا کے اثر سے تجہ پر دقت طاری ہوجاتی ہے ۔ تو فدمت فلق کے بردے میں ہوس جا ان کا راز اپنے بیلے میں چھپائے ہوئے ہے ۔ افراروں میں بھی تیرا ذکر اکثر ان ہم سکما ہے تاکہ تیری قیادت کے لیے راست صاف رہے۔ اس پر طراع ہے کہ توشعر بھی اقبال نے سکما ہے اور تیری میں شراب مشیراز بھری ہوئی ہے۔ اس جگر انتاق نظر ہے کہ اس کی گراد ما فظ کے سیمانے سخن میں شراب مشیراز بھری ہوئی ہے۔ اس جگر انتاق کے شعر سے نظا ہر ہے کہ اس کی گراد ما فظ کا بیان ہے ۔ ما فظ کے شعر سے پہلے نظم کا آخری شعر ہے : کہ بین تجار و بال بھی ہیں ہے مسید کیا ہے نہیں تجاری دراغ پر واز غرار واز پر واز

عاقبت منزل ما وادي فاموشانست ماليا غلغله درگنب افلاک انداز (عاتف)

' بانگ درا' میں دوسری نظم کا عنوان ' قرّب سلطان' ہے: تمسینہ حاکم وحمکوم مٹ نہیں سکتی مجال کیا کہ گداگر بموشاہ کا ہمروشس بہاں میں فواج ہی ہے بندگی کا کمال رضائے نواج فلب کن قبای رکمیں ہوشس

فطاب ملآمع منعب يرمت قوم فروش فے اصول سے فالی ہے تکری انوش " بزارگوزسخن در دبال و لب خاموش" " گدای گوشهٔ نشینی تو ها فظ مخرو ش " بگیرا دهٔ صافی به بانگ پینگ بنوش به الملك أورا لا منك بوى عالميش بوش كهب يدسترنها وفانه ضميرسردش چوقرب اوطلبی درصفای نبیت کوش "

منكرغرض جومصول رصلت حامم ہو يراف ورالل ين وزادمشكل ب مزاتويا بيكريون زيراسمان رسي يبى اصول بيم سراية سكون حيات مكرخروش يه ماكل ب تو تو بسب الند شركيب بزم اميرد وتريد و سلطال ہو بيام مرشدشيراز بى مكرش ك «محل نورتختی است دای انور مسشیا ه

' بانگ درا اک ایک نظم کاعنوان ' ایک خط کے جواب میں 'سے۔ اس میں ماتفا کے ایک شعر رتضین ہے۔ اس میں یہ بتلایا ہے کہ مجھے ہوس جا ونہیں۔ یں اعلاحکام کا محبت کا تواہش مندنہیں ہوں کیوں کہ اس سے انسان کا دل مرده جرماتا ہے۔ اس مقیقت کو جاتنا رنگیں نوانے اپنے اس شعریس واقع کیا ہے۔ يهر آخريس ما تقاكا شعرب جسيد باغ اشعاري تضيين لكمي عد:

ہزار شکر طبیعت ہے دیزہ کار مری ہزا ڈسکر دہیں ہے دماغ فقت۔ تراش بهال يس بول بين مثنال محاب درما بإش كيفيغ عثق سے ناخن مراہے سینہ فراش كياع ما تظريكين توافي رازيه فامش

بور كالي بوتونهين عمين عمت لك و تاز مصول عاه هم وابست مزاق تلاش مرایخن سے داوں کی بی کھیتیاں سرمبز يدعقد بلئ سيامت تجع تبادك بون جواب بزم سلاطین دلیل مرده دی

محرّت بهوامت كه باخضر بمنشي باشي نهاں زچٹم سکندرچ ایب حیواں باش"

یے مصرف مانظ کا تبییں ہے ، کسی اور کا معلوم ہوتا ہے اکرنگر م باتک وط " میں اسے فاوين مي دا ہے۔

' بانگ درا' بکامی ایک اورنگم ہے جس کا متوان ' خطاب بہ جوانان اسلام ' ہے ۔
ام ۱۹۱۴ میں اولڈ ہوائز ایسوی ایش ایم ، اے ، او ۔ کالج ، علی گڑھ کے سالانہ اجلاس
میں شرکت کے لیے مولانا شوکت علی نے دعوت ہمیجی تھی ۔ مولانا اس زمانے میں اولڈ
بوائز ایسوی ایشن کے سکریٹری تھے ۔ مولانا شوکت علی کے خط کے جواب میں اقبال نے
مشرکت سے معذرت کی اور لکھا کہ :

می کار دو الول سے میرا سلام کہیے۔ بچھ اُن سے غائبانہ جبت ہے۔ اور
اس قدر کہ خاقات کا ہری سے اس میں کچہ اصافہ ہونے کا امکان بہت
کم ہے۔ یہ چنداشمار میری طرف سے ان کی فدمت میں عرض کر دیجے یہ اس نظم کے مشروع میں ماقط کے ایک مصرفہ پر اور اس میں عنی کشیری کے ایک شعر پر تضمین کہ سکتے ہیں :

پر تضمین ہے ۔ ا سے ایک طرح کی دُمِری تضمین کہ سکتے ہیں :

دو کیا گردوں تھا تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تا را

دو کیا گردوں تھا تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تا را

وہ صحرائے عرب یعنی سے تر اِ نوں کا گہوا را

وہ صحرائے عرب یعنی سے تر اِ نوں کا گہوا را

سال ' اَلْفُقُمْ فَرْی ' کا را شان امارت میں

مال ' اَلْفُقُمْ فَرْی ' کا را شان امارت میں

' باب ورنگ و خال و خط چرما جت روی زیبارا'

پھرسات استار کے بعد نمتی کشمیری کا پیشعرہے:

فتی روز سیاہ بیر کنغاں را تماسٹ سی

کنور دیرہ اش روسٹین کند چشم زئیغا را

کظوی اسسلام کے فاتے ہرا قبال نے مافظ کی ردیف میں ایک بہار ہے

خزل کہی ہے۔ اس ددیف میں مافظ کی غزل مجی بہارہ انداز میں ہے جس کے چند

مبا به تهنیت پسیسر میغروسش آمد کردیم طرب وعیش و ناز و نوسش آمد مواسیح نفس گشت و باد نا فرکشای درخت سبزشد و مُرغ در توکش آمد انور لاله چسناس بر قروفت باد بهار کرفنی خرق گشت وگی بیمشس آمد ارفانت و به میخاند میرود حسآ فظ ا

اقبال نے اس ردیف یس بحراور قانیہ بدل کر ابنی غزل کہی ہے۔ اس پی بہاریہ منہوں اور رد بیف ما قط کی ایک غزل سے لے کا اور بحر دوسری غزل سے لے کا اس کے شعر رتضین کہی۔ فیالات پی بعض جگہ ما ثلت ہے تین مجموی خور پر دیمی جائے تو دونوں استا دوں نے اپن اپن بات مہی ہے۔ بال اقبال کے برائی بیان کی رنگینی اور لطافت ما قط کا فیصان ہے۔ ما تفظ کی غزل پی تفظوں اور اصوات کی منگینی اور لطافت ما قط کا فیصان ہے۔ ما تفظ کی غزل پی تفظوں اور اصوات کی شمار میں اصافہ کرنے کی غرض سے ہے۔ اقبال نے بی اس کا تیج کیا ہے۔ "بہار آمد، نگار آمد، فیکی آمد، قرار آمد" میں ما تفظ کا رنگ صاف جملکتا ہے۔ اقبال لین اس غزل میں مطاف و دوائی بدیا کرتے میں باوری طرح کا میاب ہے۔ اشراع کے اشعار میں رنگینی اور سنی اور آخر میں مقصد لیندی نمایاں جی :

بیا ساتی نوای مُرغ زار ازست خسار آ مر بهار آمد، نگار آمد، نگار آمد، تسسرار آمد کشید ایر بهاری نیم اندر وادی وصحرا صدای آ بشارای از فراز کوبسار آمد مرت گردم توبم قانون پیشیں سازده ساتی گفیل نفر پردازاں قطاراندر قطب ر آمد می داز زابران برگیر و بیباکان ساخ کمشی پس از پرت ازی شاخ کهن بانگ بزار آند می شاخ کهن بانگ بزار آند می شاخ کهن بانگ بزار آند تعرف بای پینهانش بیخشم ۳ سف کار آند در گر شاخ نقیل از خون ما نمناک میگر د د ببازار محبت نقسد ما کامل عیار آند مرماک شهیدی برگهای لاله می باسشم کم خونش با نهال ملت ما سازگار آند کم خونش با نهال ملت ما سازگار آند سیاتاگل بیفشانیم و می در ساخر اندازیم " بیاتاگل بیفشانیم و می در ساخر اندازیم " میکن را ساخر اندازیم " میکن را ساخر اندازیم "

ما تقط اور اقبال دونوں کے کلام پیل یہ مشترک فصوصیت پائی ماتی ہے کہ ان کے بوش بیان میں تکلف اور آورد کہیں نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اُن کی فی تنظیق غیر معولی اندرونی ریاضت کا تمرہ ہے۔ اقبال کے نزدیک فن کی ونیایں دوسب سے بڑے معار حاقظ اور بہزاد ہوئے ہیں ایک شاعری ہیں اور دوسسا معتوری ہیں۔ اگر انھوں نے اپنی ساری زندگی فنی تکمیل کے لیے ریاضت ہیں مرف نے کی ہوتی تو وہ اس بلند مرتبے پر نہ بہنچ جہاں وہ پہنچ ۔ ان کا فن ان کے ون باقر کی مرف کا رہی منت ہے۔ خود اقبال کی فنی تخلیق بر مجی یہ اصول صادق آتا ہے :

کا رہی منت ہے۔ خود اقبال کی فنی تخلیق بر مجی یہ اصول صادق آتا ہے :
خون رگ معار کی گری سے ہے تعیر

(اقبال)

حاً فَظ کہتا ہے کون کا رکو بڑے صبرکے ساتھ فنی تمکین میں اپنے فون جگرک آمیزش کرنی پڑتی ہے جب کہیں جاکراس کی شنعیت کا سنگ ریزہ' نعل ناب کی

آب وتاب ماصل مرتاب :

## گویندسنگ تعل شود در مقام صبر آری شود و لیک بخون جسگر شود

ہیں دونوں عارفول کے عامی کلام کو اس کسوٹی پر پکھنا جاہے ہیں کا انعوں نے مندرجہ بالا اشعار ہیں نشائدی کہ ہے۔ باوجود بعض امور ہیں افعالی فدی دونوں کے اندروتی اورروحائی تجربوں ہیں حاثمت موجود ہے۔ افیال نے اخلاتی مقصد لپندی کی حدیث مولانا دوم سے فیص پایا لیکن فئی تنظیق کے طرز و اسلوب میں وہ حسا تھا کا گرویدہ تھا۔ جبھی تو اس نے کہا کہ مجھے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ حافظ کی روح محدیش طول کر آئی ہے۔ خلا ہر سے کہ اس نے یہ بات استعار سے کے طور پر کری تھی اور نہ ہم جانے ہیں کہ اس کے مینیادی تصورات و حقائد میں علول و تنائ کی کوئی جگہ نرتی ۔ اس دجوے سے اس کی مرا دروئ حافظ سے قرب واقعال کے سوا اور کچہ نہیں۔ حافظ کے ساتھ اس کی محقیدت آخر سک قائم رہی اور اس کی برا ہر یہ کوشنسش تھی کہ وہ ابنی شاعری ہیں اس کی مستی اور رکھینی کو سمو د سے میرانویال ہے کہ وہ اپنی اس کوششش ہیں بڑی حد تک کامیاب ہوا ، جنا کہ کسی ایسے شخص کے لیے مکمن ہے جس کی ماوری زبان فاری نہ ہو۔ یہ بات فخر کے قابل ہے کہ اہل زبان حاف سے اس کی اور اس کی ایسے خرکے قابل ہے کہ اہل زبان خاری نہاں کے اس کا کی کے اس کی کا دیا ہے کہ اہل وہ اپنی اس کوششش ہیں بڑی حد کہ ہے ہوا ، جنا کہ کسی ماوری زبان فاری نہ ہو ۔ یہ بات فخر کے قابل ہے کہ اہل زبان خاری نہاں کے اس کی کا کھیا دل سے اعتراف کیا ۔

یں آفریں پھراپنے اس خیال کو دُہراتا ہوں کہ فارسی زبان کا کوئی سشاع طرز واسلوب اور پیرایہ بیان میں ماتفا سے آنا قریب نہیں جنتا کہ اقبال ہے۔ اُس کے ماسوا دوسرا کوئی شاع ماتفا کا تنتی نہ کرسکا۔ اقبال کو اس ضمن میں اولیت کا شرف ماصل ہے۔ میں اسے ماتفا کے رومانی فیض اور خود اس کی اپنی ریاضت کا شرف خیال کرتا ہوں۔

# الكتابيات

- (۱) علاكميشبل نعاني ، شعرانعي ، حضه دوم ، مناع ترويد
- (۲) مافقا مماسلم ميراجيوري ، حيات مافقا ، على كوف
  - (٣) احتشام الدين على ، ترجان الغيب ، دېلي
- (٣) ميرولحان ، اسان الغيب ، ترجد مع مشرع ، لاجور
- (۵) قامنی سمباد حسین ، دیوان ماقظ ، مع ترجه و حاشی ، دبلی
  - (۲) محدرجمت المتردند، ديوان مآفلاشيراز ، كانيور
  - (٤) الم قاى دكتر احدالى رجائى ، فرينگ اشعار مافظ ، تهران
    - (٨) آقای تمرهین ، مافظ شیرس من ، تبران
    - (٩) آخای مسود فرزاد ، مآنظ ، ه جلد ، شیراز
      - (۱۰) آقای پرتوعلوی ، بانگ جرس ، تبران
- (۱۱) آ قای محد قز دین و دکتر تاسم ننی ، دیوان نواجه شمس الدین محد مآفاشیرازی تیران
- ا ۱۹۱۰ آقای دکتر نذیراند و آقای دکترسید محدرضا جلانی ناینی، دیوان نوا دبشمس الدین محدماً قط مثیرازی، تهران
  - (۱۹۳) من ای دسین پژمان ، دیوان ما تظشیرازی ، تهران
  - (۱۲۷) آقای سیّدابوالعَاسم ابْری ، دیوان مآفق، تهران
  - (۱۵) آقای طی اصغرمکت ، دیوان مانظ شیرازی ، تهران

قامنی تمنوصین ، مراة المشنری ، حیدر آبار دکن

(14) طلّم أقبال، بالكب درا، لاجور

(۱۸) . پيام مشرق .

(۱۹) . زورگر (۲۰) . امهارتودی . (۲۱) = رموز یخودی .

(۲۲) . اسلای البیات کی مدیرتشکیل زیکیز) ، لابور

(٢٢٧) فليفرعبرالحكيم ، فكراقبال ، لايور

(۲۳۱) مکیفرعداعلیم ، فکراتبال ، لایود (۲۲۱) ای کی برادُن ، اے لٹریری بسٹری آف پرسشسیا، مبدس ، میمبرع

(٢٥) اعد - ج- آريي، نعلي يرش آف ماتك، ميمبره

# اشارميه

اسرارخوري ١٢١١ه١١١١ ١١١١ أل حضرت ساله ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱ ILD CTD HA ارسطو ۱۹۷٪ ۱۹۸ \_ المماین تیمیہ ۱۹۲ آدم ابوالبشر ۲۲۴٬۷۲۱ امام غزالی ۴۶، ۱۹۲ 192 (19 A ادليس قرنى ١١١١١١١ آذاد سما اسلامي البنيات كى جديد شكيل دا أئن شائن ٢٢٥ ابن مسكويه ۲۲،۲۲۲ ا قلاطون ۱۲۰،۱۱۶ ساز، ۱۲۰،۱ الى عى ١٢٤ ما ١١٥ ما ١٢١١ 194 افشار ۲۲۸ ابن کیس ۱۳۳ ادستا ٢٤٧ ا دلىد بوتتىزالىسوسى الشن على گڑھ ابن رشد ۱۹۲ البيكيوري ١٤٩ ١١٤١٢ ا بوسعيد ابنالخير ٢٤ امرتسر ۱۷ ابوطالب كليم بهوس ، بم انوری ایس الحاؤس ١٩٣ الذكرايلين إوياعة اكبرالاأبادى خامامادان ایش ۱۲۲۱ MIROTAMA JU MMI TYD

ت طی تخت طاؤس ۸۹ ترجمان الاشواق ۱۲۵ ترکستان ۹۱ ۸۸ تهران سه ۴

جایی ۱۲۱

جامع تسخ ما فظ ۱۳۰۳،۲۸۵ به ۳۰۲۸

جرمتی ۱۲۲ جگر ۱۲۲

جمشیر ۲۹۲ جهورترا فلاطون ۱۲۴ جنیدیفدادی ۱۹۲۱، ۱۹۲۳

جنگ صفین ۱۱۵ جا دیدنامه ۲۰۰۲،۲۵۲،۳۰۰ چ ح خ

چىن ۲۹ . چىن كى تچرگىلىرى دنگارستان مېين ایران ۱۹، ۱۵، ۱۳، ۱۳، ۱۳۸۰ ۱۸۸ ا دبیب برومند ۱۱ ا قبال تامه ۱۵ اندس انسٹی ٹیورٹ ن اسلامک

> اسٹنڈیز ۸ پ

المافقاتي مهر، سس بال جري مهد،

بانگ درا ۱۵۱۲، ۱۹۰۸ و ۲۰۹۰ برای سروا

برگسول ۲۲ بغداد ۱۹۵

بلیک ۱۲۳ پودئیر ۱۲۳ ۵۷ ۳۵۷

بورمبر ۱۹۲۱ میرا یوعلی سینا ۱۹۲

بهراد ۱۱،۱۱۸ بهار ملک الشعار ۱۱،۱۱

יינו או אומן ביין איניין אייין איניין איניין איניין אייין אייין איניין אייין אייין אייין איייין אייין אייין אייין איייין אייין אייין אייין אייין אייין אייין אייין אייין אייין איייין אייין איייין איייין איייין איייין איייין איייין איייין איייין איי

پال ولیری ۱۳۳ پژمان (حسین) ۱۹۲۳ ۱۵۰، ۸۰،

Treatelaneant

يلاشيس، المسام ١١٣٥ عمالا

MACHT . C. د يوان مس تبريز ٩٠ ١٩ ١٥ ١٩ ٣٩ درگاه قلی خال ۸۹ לוננט פדץ رائع يصري ۵۹ נושים מחתים دمالة فكرونظ ٣٣ 144 6 وحمت الشرعد ١٣٠٧ ١٣٢٨ دایین ۱۱۲ داکرنڈٹیپل کا نفرنس ۳۰۱ روحاقال الههام عالماهم ננשושלט וגיוימין בין 29 150 رموز يخودى ۵۵

ز ز نال ۲۷۹ زبورغم ۱۹۵۱، ۲۲۲ ۳۳۳ زمخشری ۱۹۲۰، ۱۹۹۱، ۱۹۹۲، ۱۹۹۲ زمین نقوی ۸

114 MINISTITOMINIT de إساس مديقة ساني ۲۲۰ ۱۲۲ حكمت الاسراق ٢٣ حسن بصرى الما حسن نطامي ١٤ مافظ فضلو متازد بلوى ۲۱۳، MYD र ११०१७०११०१ ३ 7-1 cr- 2199 مَا قَائِي 147 d خسروامير ۵۲۱۳۲۱۳۵ CTTACTTE CTATELYA 790 1700 خطوطاقيال ٢٥

خواجرعماد ۲۹ خوابوكرمانی ۲۰۱۰ ۱۸۰۱ مخیام ۱۸۰۱ ۱۸۰۱ خیام ۱۸۰۱ کیم ۱۲۱۵ خلیفه عبدالحکیم ۱۲۵۵ م خارز فرمنگ ایران نی دانی ۸ خان آرز دسران الدین علی خال ۲۹۲ دا دا ۲۹۲

٣

LOCCOMITTITA GLEW UTILITA CITY CHIA9 CIAMUATUMIUT 2 c MIC 27-9,192,194 ITADITATITATITAS M- 6 149 21491 سلمان سادجی ۹۰ ۱۲۱ سلجو في ١٠٣٠ سليمان ١١١ ٢٠٨ 19MIMINELITARTE BE 79717--177. 14. 85 سيداشرف جها عيرسمناني ١٩٢، CIPTUIDANTALITATE IMB CITT سيداحمرخال ١١١ ١٢١ ١٢٢٢ سراج الدين پال ۲۲ سالكوپ ١٤٢

سينيٹ ٱگسٹائن ۽ ١٢٠

ثنارخ نبات

9.111.00 شابهتامه ۲۲۷ شاهمتصور اساء اسا شاه ولي الله ٩٢ شبلي دعلامه، ۹۹، ۸۷۱ ۲۱۵ ۳۱ شافعی (امام) ۴۰۰ شعرالعجم ١٤٨ ١٤٨ شاملو (انسی) ۵۰ سم ستمع اور شاع ۳۰ شبهاب الدين سبروردي ١٩٢ تخ جام ١١٤ سنخ لقطام الدين فيمنى ٢٢، ١١٥،١١١ه،١١ س تبريز ٢١٣٣ ٥ تتمس الرين عبدالله ١٤١ شيراته ۱۲۱۱۵۲۱۱۸۸۱۲۱۵۱ شكيبير ۲۳۳۱،۳۳۵ MAMINACIPAYIMAS صائب ۲۰۰۷ صادق سرمد ۱۰ طالب أملى به

יין אין באון אין בון ווין אין ווין אין ווין Primresprespre ministif . TLOIPTLIPTIPT غالب اور آہنگ غالب M.914.4 6, عات مكيه ١١٢٥ ١٩١ فلاطبينوس اسكندري ١٠ ١٢٣ قائی بدالونی ۲۷ سر MYNIII 24/2 فيقى ١١٨١١ بهما ١٣١١ فرزاد المسعود) فارسيمنار دولي يونيورسي ۸

שקבנט אוי איווייי عبدالرزاق ١١٢ عبدالجيدعرفاني اا علی وشتی ۱۳۸ رحفرت، ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ رد فريدالدين ١٢٥ ١٢٥ ١٣١١ Lad Tak Tiki 119 MINISTITUTE 315 IMPRITATION THE BY בדדו הדין וחדון דדי غالب ١١١١ ١١٨ ١٢٨ ١٢١١ لطائف اشرفی ۱۱۲٬۹۳٬۹۲۲ ندن ۱۳۰، ۳۵۰ پیلی مجنول ۹۵ لوی ماسیول (بروفیسر) ۲۰۱ مسجد قرطبه ۱۵۹ مالاری ۵۵ مجمع الفعهار ۱۵۰ محدشاه ۸۹

محد گلندام ۱۹۲۱، ۱۹۳ مالیشیا ۱۹

مشرق وسطلی ۲۱۳ مسلم یونیورش علی گراه ۸ ، ۲۳، ۱

> مرقع دبلی ۸۹ مطالع انظار ۱۷۰ محود ۲۱۸ ۳۸، ۳۱۹

محتوبات الشرقي ۱۲، ۱۱۷ ميررضي دانش ۲۰۰۸

ملّاعرش عدیم معتزلہ به ۱۲،۲۹ و ۱۲ مفتاح العلوم ۱۷

ملت العام ١٤٠

قائم چاندلوری ۲۱۱،۲۱۰

فارى سِمنارعلى كُرُّه مسلم لِوِينُورَى ٨

قدمی ۱۸۲، ۱۸۲ قبار ۲۹۳ قرآن مجید ۲۲، ۲۳۲، ۲۳۲

ک گ کا ووس ۲۹۲ کتاب الطواسین ۲۹۱ کتاب حکمت الانتماق ۱۹۲

ماب من الامران ١٩٢ . بي محوي ١٩٢ . كتات ١٩٢١ ١٩١١ ١٩١١

کوه طور ۱۹۳ گیخسرف ۲۹۲ گوشخ ۳۳۵،۳۱۱،۱۲۲،۲۲

> لاہور سمے ہے۔ لیان الغزید میں

19 0 19 obje نديرا جدد پروفيسرداکش ۱۱۸، PROIPPALPPE CYP تصرت المطابع دالى ١٢٢ ١١١ एसा ८ प्रा نظام ۱۲۵ -نفيات الانس ١٢١ نورياني ۸۹ توافلاطوتي اما فيتنل ميوزيم مهم نشق ۲۸۳/۲۲ نغمة داور ٢٨٥ نگارسان علین ۲۸۷ نسطوري مسيحيت ١٩١١/١٩١ פונד אץ والمق وعذرا

وحشى يزدى ٣١٠

وكيل درسالن ١٤

میردرد رخوانیه ۱۳۲۲ س مولاتاميرسن ١٤٣٠ מפשטי און זיא אוז פאץ منصور ملاح ١٢٥،١٢٠ מש ויטי ת א אין וף אוויף מווי مولانا شوكت على ١٠٩ מפלוטונפת יו ודדו מדוגדו 1 4114-1011 MA CHM 1112 1114 1111 111- 11-8 UTZ UTLUTZUTT ואו זיוו און און און און 1 114 11921194119M C PRYCETACTFICTY. I F MYLYMYLYMILYM. 1 mm1 ( m. 1499 ( 16 . IMAVILAPINALLA. مقدمرجامع ديوان حافظ ١٢١١ 14/112-1149

الوسف (مصری) ۲۹۷ بندوستان ۲۱، ۱۵، ۲۹، ایوسف دزلیجا ۵۹

TYACT-PCAACTO

